

# مح اضراب مریث

## ڈ اکٹر محموداحمہ غازی

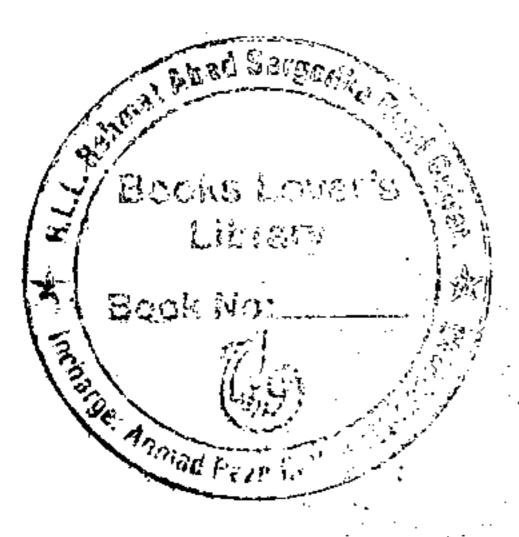

الفاق المان تعران تعران تحران تعران تعريب أو والزارا المعروبي المعروب المعروبي المعر

297.124 Mahmood Ahmad Ghazi, Dr.

Mahazrat-e-Hadees/ Dr. mahmood
Ahmad Ghazi.- Lahore: Al-Faisal Nashran,
2012.
480p.

1. Ahadees

I. Title Card.

ISBN 969-503-345-8

جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔ اشاعت ہفتم مسلم 2012ء محمد فیصل نے ار۔ آر پر نظرز سے چھیوا کرشائع کی۔ قیمت: ۔/500 روپ

#### AI-FAISAL NASHRAN

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore. Pakistan Phone: 042-7230777 & 042-7231387 http: www.alfalsalpublishers.com e.mall: alfaisalpublisher@yahoo.com

#### فہر ست مضا میں

#### يهلا خطبه:

|              | دیث: ایك كا تعارف                    |
|--------------|--------------------------------------|
| 16           | علم حدیث کا تعارف                    |
| 14           | حديث كلغوى معنى                      |
| 19           | حدیث نبوی                            |
| <b>F</b> *   | حديث كي تعريف                        |
| M            | علم حديث كاموضوع                     |
| rr           | اصطلاحات                             |
| rr<br>rm     | حديث اورسنت كافرق                    |
| 200          | سنت کی تعریف                         |
| <b>*Y</b>    | عدیث، اثر اور خر                     |
| <b>*</b> *   | علم حدیث؛ ایک بیمثال فن              |
| <b>P1</b>    | صحت عديث برشكوك كي حقيقت             |
| سوس کی حقیقت | و من منتب حدیث کے یارے میں علط جمیوا |
| ۳۱           | كتب حديث كي اقسام                    |
| PP           | سوال وجواب                           |

#### دو**سرا خطب**ه:

| •                                          | علم حدیث کی ضرورت اور اهبیت                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.م                                        | سنت کی اقسام                                                                                                                                              |
| r9                                         | . سنت فعلى                                                                                                                                                |
| 14                                         | سنت تقريري                                                                                                                                                |
| . 41                                       | قرآن میں سنت کی سند                                                                                                                                       |
| ۵۴                                         | حدیث کے مقابلہ میں دیگر نداہب کے صحائف کی حیثیت                                                                                                           |
| ۲۵                                         | كتاب الهى اورارشادات انبياميں بنيا دى فرق                                                                                                                 |
| ۵۷                                         | سنت: وحي الهي كأعملي نمونه                                                                                                                                |
| ۷۵                                         | قرآن وسنت كاباجمي تعلق                                                                                                                                    |
| ۸۳                                         |                                                                                                                                                           |
| ΑΥ                                         | سوال وجواب                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                           |
|                                            | منبسور (منطقية .                                                                                                                                          |
| <i>:</i> .                                 | حبیت اور سنت بطورماخذ شریعت                                                                                                                               |
| (• <b>Ľ</b>                                | حبیت اور سنت بطورماخذ شریعت<br>حدیث اور سنت بطورماخذ شریعت<br>وی کی اقسام                                                                                 |
| (+ P                                       | جدیث اور ہندت بطور ماخذ شریعت<br>حدیث اور ہندت بطور ماخذ شریعت<br>وحی کی اقسام<br>کتب حدیث کی خصوصیات                                                     |
| (+   '<br>      '                          | حدیث اور سنت بطور ماخذ شریعت<br>مدبث اور سنت بطور ماخذ شریعت<br>وی کی اقسام<br>کتب حدیث کی خصوصیات<br>احادیث نبوی کی تعداد                                |
| (•۲°                                       | حدیث اور بهندت بطور ماخذ شریعت<br>وی کی اقسام<br>کتب حدیث کی خصوصیات<br>احادیث نبوی کی تعداد<br>بخیت سنت                                                  |
| 114<br>114<br>114                          | حدیث اور سنت بطور ماخذ شریعت<br>وی کی اقسام<br>کتب حدیث کی خصوصیات<br>احادیث نبوی کی تغداد<br>بخیت سنت<br>سوال وجواب                                      |
| 114<br>114<br>114                          | حدیث اور سنت بطور ماخذ شریعت<br>وی کی اقسام<br>کتب حدیث کی تصوصیات<br>احادیث نبوی کی تعداد<br>بخیت سنت<br>سوال وجواب<br>حوتها خطبه:                       |
| (+)* (1)* (1)* (1)* (1)* (1)* (1)* (1)* (1 | حدیث اور سنت بطورماخذ شریعت وی کا قسام کتب حدیث کی خصوصیات احادیث نبوی کی تعداد بخیت سنت سوال وجواب حواتها حطیه:                                          |
| 114<br>114<br>114                          | حدیث اور بنت بطورماخذ شریعت وتی کی اقسام کتب مدیث کی خصوصیات احادیث نبوی کی تعداد بخیب سنت سوال وجواب حوتها خطبه: سوابت حدیث اور اقسام حدیث روایت اوردایت |
| 114<br>114<br>114                          | مدیث اور بنت بطورماخذ شریعت ومی کا اقسام کتب مدیث کی خصوصیات احادیث نبوک کی تعداد بخیب سنت سوال وجواب حوتها خطبه: دوایت حدیث اور اقسام حدیث دوایت اوردایت |

| 1172      | ساع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I۳Ά       | قرأت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ITA       | اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IΤΆ       | مناوليه<br>مناوليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11-9      | مكانتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1179      | اعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ••        | وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 164       | وحاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| انما      | متخل اورا داء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 166       | راوی کی شرا نظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10+       | مقبول با محیح حدیث<br>مقبول با محیح حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | ضعیف اورموضوع احادیث<br>معیف اورموضوع احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۵۱       | مسيك اور توسول احادثيث<br>صحيح كعينه اور يح كغير و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 101       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100       | حسن لعيبه اورحسن لغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۵۴       | تواتر کے درجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۵۹       | حديث مشهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 169       | مخبير واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IYM.      | مرسل مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| יודו      | منقطع حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| arı       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۵       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหรื      | معلل مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144       | شاذ مریث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.794.454 | many from the contract of the second and the contract of the c |

منكرحديث 144 متروك حديث 144 موضوع احاديث 144 موضوع احاديث كى تخليق كے اسباب 14+ سوال وجواب 128 پانچواں خطبه: عله إستاد فدجال صحابه كرام اورسند كاابتمام سند کی ضرورت کیول محسوس ہوئی؟ احاديث كى روايت باللفظ كاامتمام 1/19 کیاروایت بالمعنی جائز ہے؟ 194 علم طبقات اورعكم رجال طبقات پراہم کتابیں جهثا خطبه : جرح وتعديل جرح وتعديل كى قرآني اساس صحابه كرام اورجرح كى روايت اسنادى يابندى كى اسلامى روايت راو بول کے طبقات - كيارتا بعين كازمانه طبقات رواة كي افاديت علم رجال کی شاخیس بجرح وتعديل اورحسن ظن .. اجادیث کی تنتی کامسئله

|                                               | •.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سوماء                                         | جرح وتعدمل کے مشہورائمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٠٠٠ ٢٣٦                                       | ائمہ جرح وتعدیل کے درجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MYA                                           | سوال وجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               | ساتوان خطبه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                               | تدوین حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>۲</b> 42                                   | كيارسول الثولي في احاديث لكصف منع فرمايا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MYA                                           | بتروين حديث حضور كي حيات مباركه بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 124                                           | تذوین حدیث صحابہ کرام م کے دور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MA                                            | مذو بین حدیث تا بعین کے دور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸+                                           | بتروین حدیث تنع تا بعین کے دور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tAI                                           | تدوین حدیث تیسری صدی ججری میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>t</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | سوال وجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7741                                          | ÷ 3.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | ranto de la seguina de la segu |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | آڻهواڻ خطبه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>141</b> -                                  | آٹھوا <b>ن خطبہ:</b><br>رحلة اور مصدئین کی خدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 191<br>191                                    | آنهوان خطبه:<br>رحلة اور مصدئين كى خدمات<br>القاب يحدثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 191<br>191<br>190                             | آشهوان خطبه:<br>رحلة اور محدثين كى خدمات<br>القاب محدثين<br>رحله<br>رحله<br>علواستاداورنزول اسناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191<br>191<br>190<br>194                      | آتهوان خطبه:<br>رحلة اور محدثين كي خدمات<br>القاب محدثين<br>رحله<br>معلواستاداورنزول اسناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191<br>190<br>190<br>194<br>199               | آٹھوان خطبہ: رحلة اور محدثين كى خدمات القاب محدثين رحلة محدثين رحله علم علم عدیث كے لئے صحابہ كے سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 191<br>190<br>190<br>194<br>199               | آفھوان خطبہ: رحلة اور محدثین کی خدمات القاب محدثین رحله رحله علم علم معیث کے لئے صحابہ کے سفر علم معیث کے لئے تابعین کے سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 191<br>190<br>190<br>194<br>199<br>190        | آٹھوان خطبہ: رحلة اور محدثين كى خدمات القاب محدثين رحله علم علی استادا ورز ول استاد علم حدیث كے لئے صحابہ كے سفر علم حدیث كے لئے تابعین كے سفر علم حدیث كے لئے تابعین كے سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 791<br>790<br>794<br>799<br>700<br>700        | آٹھوان خطبہ: رحلة اور معدثين كى خدمات القاب محدثين رحله رحله القاب محدثين علم علم عديث كے لئے تابعين كسفر علم عديث كے لئے تابعين كسفر علم عديث كے لئے تابعين كسفر اسفار محدثين كے سئے تابعين كسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### نوان خطیه:

#### علوم حديث

| M12 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | علم حديث كالآغاز اورارتقاء   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| mtv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | علم حدیث کےموضوعات           |
| T'YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معرفت صحابه                  |
| mra .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صحابی کی تعریف               |
| رجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فضيلت كے لحاظ سے صحابہ كے در |
| ماسوسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طبقات صحابه كرامٌ            |
| rra de la companya della companya de | كبارصحابه المستحابة          |
| rro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اوساط صحابة                  |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صغارصحابة .                  |
| <b>mm</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صحابه کرام کی کل تعداد       |
| rri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تابعی کی تعریف               |
| trr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | طبقات تابعين                 |
| mam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تا بعین کے درجات             |
| THE MOUNT OF THE PARTY OF THE P | تابعى اورتبع تابعى كالغين    |
| <b>***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ضعیف حدیث پرمل               |
| ray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علل حديث                     |
| raz en la companya de la companya della companya della companya de la companya della companya de | علم حدیث کے آداب             |
| roz :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . <b>t</b> .                 |
| ma9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | احادیث میں تعارض<br>عارست    |
| Pry Property of the Control of the C |                              |
| MYD TO THE STATE OF THE STATE O | اسباب ورودحدیث میا           |

کتب حدیث– شروح حدیث موطاامام ما لک ؓ مُصَنَّف عبدالرزاق مندامام احربن عنبل الجامع التيح ، أمام بخاريٌّ فليحيح مسلم شنن ابوداؤ د جامع ترمذي شتنن نسائی سننابن ملتبه

121 ا ۱۳۸۱ ۳۹۳. سوال وجواب 🕛

#### گیارهوان حطبه:

برصفيرمين عله حديث برصغير مين علم حديث كايبلا دور برصغير مين علم حديث كا دوسرا دور برصغيرمين علم حديث كاتيسرادور شیخ عبدالحق محدث دہلوی شاه ولى الله محديث د بلوي شاه عبدالعزيز حضرت ميال نذير حسين محدث د ہلوي علامدعبدالرحن مباركيوري مولا نارشیداحد کنگوہی اوران کے تلامدہ مولاناانورشاه تشميري

744 740 742 فرنگی محلی علماء نواب صدیق حسن خان دائرة المعارف العثمانیه سوال وجواب

#### بارهوان خطبه:

علوم حدیث – دورجدید میں
مستشرقین کی خدمات
تاریخ حدیث پرہونے والاکام
مخطوطات
علم حدیث پر نے علوم کی روشی میں کام
احادیث میں سابقہ کتب کاذکر
نے انداز سے کام کرنے کی راہیں
تدوین حدیث غیر مسلموں کے لئے
علم حدیث کی کمپیوٹرائزیشن
انکار حدیث کی کمپیوٹرائزیشن

ργγ γγ2 γγ9 γδδ γδγ γδγ

Alla Syra Faynan Canada

The state of the s

College March 1984

MINING CALL

and the second

1995 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 - 1998 -

## يبش لفظ

قبل ازیں محاضرات قرآنی کے عنوان سے علوم قرآن، تاریخ قرآن مجید، اور تفسیر سے متعلق موضوعات پربارہ خطبات پربنی ایک جلد طلبہ علوم قرآنی کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ زیر نظر جلد ای سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ اس میں حدیث، علوم حدیث، تاریخ تدوین حدیث اور مناقع محدثین سے متعلق موضوعات پربارہ خطبات پیش خدمت ہیں۔

بین طبات اداره "الحدی" کے تعاون سے ادارہ الحدی ہی کے اسلام آباد مرکز کے وسیح ہال میں دیے گئے۔ شرکاء میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی بہت ی مُدّ رسات قرآن کے علاوہ الحدی سے وابست خوا تین اہل علم کی بڑی تعداد شامل تھی۔ خطبات کا آغاز کے اکتوبر ۲۰۰۳ بروز پیرموا اور درمیان میں اتو ارکا دن نکال کر ۱۹ اکتوبر ۲۰۰۳ تک مسلسل بارہ روز بیسلسلہ جاری رہا۔ خوا تین اسلام کی کیر تعداد نے شرکت فرما کر مقرر کوعزت بخش علام حدیث ، رجال ، جرح و تعدیل ، حدیث کی اقسام اور ان کے احکام جیسے دقیق اور فی مباحث کوشریک خوا تین نے بڑی و کی میں اور ان کی اس ولیسی سے اندازہ ہوا کہ خوا تین کے دیندار تعلیم یا فتہ طبقے ولیسی اور ان کی اس ولیسی سے اندازہ ہوا کہ خوا تین کے دیندار تعلیم یا فتہ طبقے میں ویکھی اور فی مباحث کوشریک میں قدر صرورت اور کتی شدید طلب موجود ہے۔

محاضرات قرآنی کی طرح ان محاضرات کی اصل خاطب بھی وہ خوا تین اہل علم ہیں جو قرآن مجید کے درس ویڈ رئیں میں مصروف ہیں۔ فہم قرآن اورتفیر قرآن کے لئے سرت وسنت کی ضرورت واہمیت سے صرف نظر کرناممکن نہیں ہے۔ مُدّ رسات قرآن کوعلوم سیرت و حدیث کی اہمیت سے باخبر کرانا اورعلم حدیث کی طلب اورشوق پیدا کرنا ہی ان خطبات کا اصل مقصد تھا جو اہمیت سے باخبر کرانا اورعلم حدیث کی طلب اورشوق پیدا کرنا ہی ان خطبات کا اصل مقصد تھا جو

محاضرات مديث

پیش لفظ

الحمدالله بوی حد تک پورا ہوتا محسوں ہوا۔خوا تین کی ایک بوی تعداد نے علم حدیث میں تصف کے حصول کا عزم ظاہر کیا۔ایک باہمت خاتون نے اپنے کم من بچے بحی کو ( یحی بن معین ، یحی بن سعیداور بحی بن تحیی بن معین ، یحی بن سعیداور بحی بن بحی جیے ائمہ حدیث کا بار بار تذکرہ من کر ) حدیث کا عالم بنانے فیصلہ کیا۔اللہ تعالی ان کے اس بابر کت ارادے کو پاریٹ کمیل تک پہنچائے۔

محاضرات حدیث کا بیسلسله مختفر نوٹس کی مدد سے زبانی ہی دیا گیا تھا۔ ان کوصوتی تسبجیل سے صفح قرطاس پنتقل کرنے اور کمپوز کرنے کا کام ذاتی دلچیبی علم دوئی اور محبت کے جذبے سے میرے عزیز دوست جناب احسان الحق حقانی نے کیا۔ انھوں نے بیتمام خطبات ٹیپ ریکارڈ رسے من کر براہ راست کمپوز کر دیے۔ اور اتنی جرت انگیز تیزی اور صحت کے ساتھ بیکام کیا کہ کہیں کہیں نامول کی اصلاح کے علاوہ کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی عزیز موصوف کواس کام کاصله عطافر مائے۔

محاضرات قرآنی کے کمزور پہلوؤں کے بارے میں جو گذارشات محاضرات قرآنی کے پیش فظ میں کی گئی تھیں وہ محاضرات حدیث پر بھی صادق آتی ہیں۔ان کو یہاں وہرانا غیرضروری معلوم ہوتا ہے۔ان خطبات میں جو جو کمزوریاں ہیں وہ صرف راقم سطور کی کم علمی ، بے ما بگی اور کم معموم ہوتا ہے۔ان خطبات میں جو جو کمزوریاں ہیں وہ صرف راقم سطور کی کم علمی ، بے ما بگی اور کم ہمتی کی وجہ سے ہیں۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ان کمزور یوں سے درگذر قرمائے۔

میں جناب سید قاسم محمود کاشکر گزار ہوں جن کے توسط اور شفاعت حسنہ کی وجہ سے بیہ کتاب بھی' الفیصل'' کی طرف سے شائع ہور ہی ہے۔

ڈاکٹر محمودا حمد غازی اسلام آباد ےار بھے الاول ۲۵ ساھ ۸ سکی ۲۰۰۳

محاضرات حديث

پیش لفه

# پهلا خطبه

علم حدیث: ایک تعارف

بير، 6 اكتوبر2003

1177

علم حديث: أيك تعارف

كاضرات مديث

# علم حديث: أيك تعارف

نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے ادارہ البدی کاشکر گزار ہوں،جنہوں نے مجھے بیر خزت بخشی اور میموقع عنایت فرمایا کہ حدیث نبوی اور سنت رسول الصلاح کے بارے میں میر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرسکوں۔

پیخطبات، جن کی تعداد انشاء الله باره ہوگی علم حدیث کے مختلف پہلوؤں سے بحث کریں گے۔اس میں علم حدیث کے نی مباحث بربھی گفتگوہوگی علم حدیث کی تاریخ بربھی گفتگو ہو کی ،اور محد تین کرام نے احادیث رسول کو جمع کرنے ، فراہم کرنے اور ان کا مطالعہ اور تشریح وتفيير كرنے من جوخد مات انجام دى بين ان خد مات كا بھى اخضار كے ساتھ جائز ہ لينے كى كوشش کی جائے گی۔

## علم حديث كالتعارف

آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم حدیث ایک تعارف علم حدیث کے تعارف کی ضردرت اس کئے پیش آئی ہے کہ عموماً ہر مسلمان عدیث رسول سے تو واقف ہوتا ہے، اس کو بہمی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ اور اسلام میں حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ لیکن بہت سے حضرات كوريم معلوم مبين موتا كرفن اعتبار سي علم حذيث كاكيا مطلب به؟ حديث اورأس سيملتي جلتي اصطلاحات کامفہوم کیا ہے؟ ان اصطلاحات کا استعال اہل علم کے یہاں کن کن معانی میں ہواہے؟ بیراور اس مسم کی بہت سی فنی تفصیلات الین میں جن سے بہت سے لوگ واقف تبین

علم حديث إيك تعارف

بیں۔اس عدم واقفیت کے باعث بہت سے مسائل اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔قرآن مجید کی تشریح و تفسیر کا سوال ہو، فقہی احکام میں ترتیب اور و تفسیر کا سوال ہو، فقہی احکام میں ترتیب اور باہمی ربط کا سوال ہو،ان سب چیزوں کو میچے طور پر سمجھنے کے لئے علم حدیث سے فنی واقفیت بفتر صرورت لازمی ہے۔

ہرمسلمان جانتاہے کہ قرآن مجیدایک متعین کتاب ہے۔ پورا قرآن مجیداس کتاب کے اندرلکھا ہوا ہے۔ اس سے باہر قرآن کا کوئی وجود نہیں ہے اور سارے کا سارا قرآن اس کتاب کے اندرسکھا ہوا ہے۔ اس سے باہر قرآن کا کوئی وجود نہیں ہے اور سارے کا سارا قرآن اس کتاب موجود نہیں ہے جس کے اندرسا گیا ہے۔ لیکن حدیث یا سنت پوری کی پوری اس کتاب میں موجود ہے۔ کے بارہ میں کہا جاسکے کہ حدیث یا سنت پوری کی پوری اس کتاب میں موجود ہے۔

احادیث کی تاریخ ، تدوین اور دوایت و درایت کے بارے میں بہت کی کتابیں لکھی گئی میں بہت کی کتابیں لکھی گئی میں بہت کے بہت ہے مجموع ابتدائی صدیوں ہے متداول چلے آرہے ہیں۔ بعد کی صدیوں میں مرتب ہونے والے بھی بہت ہے مجموع ملتے ہیں جن میں بہت کی احادیث مختلف موضوعات پر مختلف مقاصد کے لئے جمع کی گئی ہیں۔ ان سب کتابوں ہے سنت کا بیتہ چاتا ہے۔ اس لئے جب تک اسلامیات کے طلبہ کو بالعموم اور قرآن مجید کے طلبہ کو بالحضوص اچھی طرح سے معلوم نہ ہوکہ حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں۔ حدیث کی جو کتابیں ہمارے سامنے ہیں ان سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث کی کمی کتاب میں اگر کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے تو اس کی روثنی میں قرآن پاک کو کیسے سمجھا جائے ؟ جب تک ان سب امور سے گہری واقفیت نہ ہواس وقت میں قرآن پاک کو کیسے سمجھا جائے ؟ جب تک ان سب امور سے گہری واقفیت نہ ہواس وقت شک قرآن پاک کو کما حقہ بچھنا بہت مشکل ہے۔ ان تمام امور کو جائے اور سیجھنے کے تفصیلی قواعداور ضوابط مقرر ہیں جن پر گزشتہ تیرہ سوسال سے لوگ عمل کرتے چلے آرہے ہیں اور قرآن می مجدد رہے ہیں۔ ارشا دات رسول کوان قواعد وضوابط کی روثنی ہیں سمجھد ہے ہیں۔

سی بھنا کہ قرآن مجیداورسنت کی خلا میں پائے جاتے ہیں اور بغیر کی تنگسل کے آئ جس کا جو جی جاہے ، وہی معنیٰ قرآن مجید کی آیات اور الفاظ کو پہناوے، یہ تصور درست نہیں ہے۔قرآن مجیدایک تنگسل کے ساتھ ہم تک پہنچاہے۔رسول اکرم اللہ نے صحابہ کرام کواس کے معانی ومطالب سمجھائے۔صحابہ کرام نے وہی معانی ومطالب تابعین کو سمجھائے اوراس طرح نسلا بعد سل ایک طبقہ کے بعدد وسرا طبقہ اور دوسرے کے بعد تیسرا طبقہ اس کو سکھنا گیا اور اس طرح ہیں محاضرات مدیث رہنمائی ہم تک پیٹی ہے۔ اس لئے ماضی اور حال میں خدائخواستہ اگر کوئی خلا پیدا ہوگیا، یا ہماری فہم میں ہوئی میں ہوئی ایسا خلل آگیا کہ جس میں ماضی ہے ہمارارشتہ کٹ جائے تو پھر قرآن مجید کے فہم میں ہوئی غلطیاں پیدا ہوجانے کا امکان ہے۔ ماضی قریب میں خود ہمارے ملک میں بہت کی گراہیاں اس لئے پیدا ہوئیں کہ بعض لوگوں نے سنت رسول کے اس تسلسل کو، احادیث کے اس پورے علم اور فن کو اور قرآن مجید کی تعبیر وتشریح کے ان سارے اصولوں کو نظر انداز کر کے صرف اپنی عربی رابیاں زبان دانی اور مجردا پی فہم کی مدد ہے قرآن کو تیجھنے کی کوشش کی ۔ اس کے نتیج میں بہت کی خرابیاں اور کمروریاں پیدا ہوئیں۔ اس لئے قرآن مجید کو بجھنے کے لئے علم حدیث سے واقفیت ناگز ہر ہے۔ علم حدیث سے واقفیت ناگز ہر ہے۔ علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی۔ لیکن اس ابتدائی تمہیدی گز ارش سے علم حدیث کی خروریاں بیدا کو کہا ہوئی سے اور قرآن مجید کو بجھنے میں بالخصوص علم حدیث کی اہمیت میں ناخصوص علم حدیث کی اہمیت سے دائتی ہے۔

#### حدیث کے لغوی معنی

لفظ مدیث، جس کواس خاص فن کی اصطلاح کے طور پر استعال کیا گیاہے، عربی زبان میں حدیث کے معنی زبان میں بہت سے معانی اور مطالب کے لئے استعال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں حدیث کے معنی گفتگو کے بھی ہیں اور حدیث کے معنی کئی اہم اور قابل ذکر واقعہ ہو کی گفتگو یا کوئی کلام، اس کوعربی زبان واقعہ کے بھی ہیں۔ نئی چیز ، نئی بات، اہم اور قابل ذکر واقعہ ہو کی گفتگو یا کوئی کلام، اس کوعربی زبان میں حدیث کہتے ہیں۔ آپ نے رسول اللہ علیہ الصلوق والسلام کامشہور ارشاد سناہوگا جس میں آپ نے فرمایا نے میرال حدیث کتاب اللہ '۔ایک جگہ ہے اُحسن الحدیث کتاب اللہ '۔یعنی سب سے اچھی گفتگو، سب سے اچھا کلام اللہ کا کام اللہ کام کام کی استعال ہو تے ہیں۔

جاہلیت کے زمانے میں عربوں میں آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور آپس میں اختلافات بھی ہوئی رہتی تھیں اور آپس میں اختلافات بھی ہوئے رہنے تھے۔ جب ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے جنگ ہوتی تھی ، تو جیتنے والا قبیلہ اپنی فتح کو ایک تاریخی جشن کے طور پر یا در کھتا تھا۔ اس کی تفصیلات قبیلے کے خطیبوں، شاعر دن اور عام لوگوں میں افتخار کے ساتھ محفوظ رکھی جاتی تھیں۔ ان واقعات کو آتیا م العرب کے

علم عديث: أيك تعارف

نام سے یاد کیاجا تاتھا۔ لیعنی عرب کے نمایاں یا تاریخی یا قابل ذکر دِن ۔ان ایام مشہورہ کواحادیث بھی کہاجا تاتھا۔احادیث العرب؛ لیعنی وہ تاریخی واقعات جو کسی قبیلے کی تاریخ میں قابل ذکر ہیں اور قبیلہ اظہار فخر کے طور پراس کو بیان کرتاتھا۔

میں استعمام رواج کے الفظ'' اُحدُ ویٹ ' کی جمع ہے۔ لیکن محد ثین کے ہاں ابتداء ہی سے عام رواج سیر ہاہے کہ حدیث کی جمع احادیث استعمال کی جارہی ہے۔ اصل لغت کے اعتبار سے احادیث جمع ہے۔ اصل لغت کے اعتبار سے احادیث جمع ہے۔ احسدو شدہ کی مارج دورث ہ ، لین کوئی خاص بات یا کوئی الین نمایاں چیز یا Novel چیز ، جس کو لوگ یا در کھیں ۔ اس کی جمع احادیث ہے۔

قرآن مجید میں بھی یے لفظ ای معنی میں استعال ہوا ہے۔ارشادر تانی ہے: فَحَعَلْنَاهُم اَ اَ حَادَیتَ و مزَقْنَاهُم کُلَّ مُمَرَق ،ہم نے آئیں بھولے برے قصے بنادیا۔گویا احادیث کے معنی کسی تاریخی واقعہ اور تاریخی قصے کے بھی آتے ہیں۔ حدیث کے معنی کی چیز کے بھی آتے ہیں۔ آپ نے حربی زبان میں پڑھاہوگا کہ حدیث عہد بالاسلام، نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے۔ تو حدیث گویا قدیم کے مقابلہ میں استعال تو حدیث گویا قدیم کے مقابلہ میں نئی بات کو کہیں گے۔ یہ قدیم کے مقابلہ میں استعال ہوتا ہے۔اللہ تعالی کی ذات قدیم ہے۔ہمشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔از کی اور ابدی ہے۔اس کو کان کا کلام بھی از کی اور ابدی ہے۔قرآن مجید کلام قدیم ہے۔ اور اگروہ کلام قدیم ہے اور اگروہ کلام قدیم ہے تو گویا اس کے سیاق وسماق میں حدیث اور کوکلام حدیث ایجی نیا کلام قرار دے دیا گیا۔ووٹوں گویا اس کے سیاق وسماق میں حدیث ایمی نیا کلام قدیم ہے چوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ وی اللہی ہیں۔ دوٹوں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ وی اللہی ہیں۔ دوٹوں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم سے چلا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ تعالیہ کی اشریف آوری کے بعد،آپ کے ذمانہ حیات میں آپ کے ذریات میں آپ کے دریا تھا۔

قرآن مجید میں حدیث کالفظ لغوی معنی میں مختلف مقامات پر استعال ہوا ہے۔قرآن مجید کے لئے بھی استعال ہوا ہے؛ فَلِیاتو ا بِحدیث مِن مثله۔اس جیسی ایک حدیث، یااس جیسا ایک کلام، یااس جیسی گفتگو بناکر لے آؤ۔ یہال حدیث کالفظ کلام اور گفتگو کے معنی میں استعال ہوا ہے اور ہوا ہے۔ای طرح سے خود حدیث پاک میں لفظ حدیث لغوی معنی میں بھی استعال ہوا ہے اور مول النہ اللہ میں استعال ہوا ہے۔ درسول النہ اللہ میں استعال ہوا ہے۔

علم حديث: ايك تعارف

تاہم جب بیلفظ یعنی علم حدیث ایک فنی اصطلاح کے طور پر استعال ہوتا ہے۔ تو اس سے مرادوہ تمام چیزیں یاوہ تمام امور ہوتے ہیں جن کا مقصد رسول الشوائی کے ارشادات گرائی،
آپ کے افعال اور آپ کے احوال کی تحقیق کرنا ہے۔ علامہ بدرالدین عینی ایک مشہور محدث ہیں،
صحیح بخاری کے شارح بھی ہیں اور مشہور فقیہ بھی ہیں۔ انہوں نے علم حدیث کی تعریف کی ہے کہ
هُوَ عِلم یُعرَف بِهِ أَقُو اللّٰ رَسُول اللّه ﷺ و افعالَهُ و احوالُهُ ؛ یعنی علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے رسول اللّٰہ ﷺ و افعالَهُ و احوالُهُ ؛ یعنی علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے رسول اللّٰہ ﷺ و افعال اور آپ کے احوال معلوم کے جائیں۔

علم حدیث کی تاریخ میں محدثین کے درمیان شروع سے حدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں ایک اختلاف چلا آرہا ہے۔ اوروہ اختلاف بیہ ہے کہ کیا صرف رسول التعلیف کے اقوال ،افعال اوراحوال کا نام حدیث ہے یا صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال ،افعال اوراحوال کا نام حدیث ہے یا صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال ،افعال اوراحوال کا نام بھی حدیث ہے۔

کی اور افعال واحوال تو دیث میں شامل میں توال اور افعال واحوال تو حدیث میں شامل ہیں تابین تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال حدیث کے مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔ پھے اور حضرات کا کہنا ہے کہ تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال بھی حدیث میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے علم حدیث کی تعریف میں تھوڑ اسافر ق واقع ہوجائے گا۔ جو حضرات صرف رسول التھا ہے ۔ اقوال ، افعال اور احوال کو حدیث قرار دیتے ہیں۔ وہ اس کی وہ تعریف کریں گے جو ابھی میں نے وقوال ، افعال اور احوال کو بھی حدیث کے حواجمی میں نے عرض کی۔ جو لوگ صحابہ اور تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال کو بھی حدیث کے مفہوم میں شامل قرار دیں گے وہ اس کی تعریف میں شامل قرار دیں گے۔ قرار دیں گے۔

علم حديث: أيك تعارف

عليسة كاطرزتمل كياتفا ـ صحابه كرامٌ كے روبيہ ہے معلوم ہوتا ہے كہ رسول النه عليہ كا روبيه كيا تھا۔ مثال کے طور پرسیدنا عبداللہ بن عمر کا طرز عمل میرتھا کہ وہ کوئی کام سنت رسول سے ہٹ کرنہیں کیا كرتے تھے۔ ہركام سوفيصداً سی طرح كرنے كى كوشش كيا كرتے تھے جس طرح رسول اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نے کیا ہو۔ جا ہے آ ہے ۔ نے وہ کام بطور سنت کے کیا ہو یا عادت کے طوریر ، یا بطور ذاتی پیند ناپیند کے کیا ہو، جس چیز کا دین یا شریعت سے تعلق نہ بھی ہواس کو بھی حضرت عبداللہ بن عمرٌ اسی طرح كرنے كى كوشش كرتے ہے۔اب حضرت عبداللہ بن عمر كا اپنافعل اس اعتبار ہے تو اُن كا اپنافعل ہے کہ ایک صحابی کا نعل ہے۔ لیکن اس سے ضرور بیرانداز ہ ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے کے سے خاص معاملہ میں کیا روئیہ اختیار فرمایا ہوگا۔حضرت عبداللہ بن عمر ہے روبیہ ہے حضور کے روبیہ کی بالواسطه نشائد ہی ہوتی ہے تو اس مفہوم کے اعتبار سے صحابہ کرام کے اقوال ، افعال اور احوال بھی حدیث کا حصہ ہوجا کیں گے۔ یہی کیفیت تابعین کی ہے کہ تابعین میں ہزاروں انسان اور ہزار دں مقدس لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی لیکن ایسے بھی تھے جن کاعلم صدیث سے زیادہ اعتنانہیں تھا۔وہ زندگی کی اورسرگرمیوں میں اپنے وفت کولگاتے ہتھے۔لیکن ان میں بہت سول کے رویتے اور طرز عمل سے صحابہ کرام میں کے طرز عمل کی نشاند ہی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام میں کے طرز عمل سے رسول اللہ علیہ کے طرز عمل کی نشاند ہی ہوتی تھی۔اس لئے علم حدیث کی تعریف میں بید دنوں چیزیں بعض حضرات نے شامل کی ہیں۔

حديث كى تعريف

بیتوعلم حدیث کی تعریف ہوئی ،خود حدیث کی تعریف کیا ہے؟ جس کاعلم ،علم حدیث کہلاتا ہے۔ حدیث کی خدیث کہلاتا ہے۔ حدیث کی خضرت بن اور جامع ترین تعریف بیہ ہے جوایک بروے محدث نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محل ما اُضیف اِلَی النبی علیه الصلواۃ و السلام ، فَهو حدیث ہروہ چیز جورسول الله الله کے کی ذات گرامی نے نبیت رکھتی ہے وہ حدیث ہے اور علم حدیث میں شامل ہے۔ رسول الله الله نے کوئی فعل کیے فرمایا ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی فعل کیے فرمایا ، موسول الله الله مے کوئی فعل کیے فرمایا ، آپ کا طرز عمل کیا تھا، آپ کی شخصیت ، ذات میار کہ ، ہر چیز جس کی نبیت حضور کی ذات گرامی سے ہے وہ حدیث ہے۔

علم عديث: أيك تعارف

محاضرات مديب

یوریث کی مخضرترین تعریف ہے۔اس میں وہ چیزی بھی شامل ہیں جن کی حضور اللہ کی ذات مبارک کی ذات مبارک کے ذات مبارک سے نسبت صفور کی ذات مبارک سے کمزور ہے، اور وہ روایت بھی شامل ہے جس کی نسبت حضور سے، اہل علم کی نظر میں، درست نہیں ہے۔ بہر حال جو امر بھی آپ کی ذات گرامی سے منسوب ہوگیا، وہ حدیث میں شامل ہوگیا۔ پھر حدیث میں شامل ہوگیا۔ پھر حدیث کے خلف درجات ہیں جن پرہم آگے جل کربات کریں گے۔

علم حديث كاموضوع

برعلم کاایک موضوع ہوتا ہے۔ معاشیات کا ایک موضوع ہے۔ سیاسیات کا ایک موضوع ہے، منطق اور فلفہ کا ایک خاص موضوع ہے۔ ہر کتاب کا بھی ایک موضوع ہوتا ہے۔ محدثین نے بیسوال اٹھایا کہ علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ علم حدیث کا موضوع محدثین نے ذات الرسول علیه السلام من حیث انه رسول الله ، لیمنی رسول الله الله یکی رسول الله الله کے ذات گرامی اس حثیث میں کہ وہ اللہ کے دات گرامی اس حثیث میں کہ وہ اللہ کے دات گرامی اس موضوع ہے۔ میڈیٹ کی ذات گرامی کو حدیث کا موضوع موسی کے دات گرامی کو حدیث کا موضوع قراردیں۔ انہوں نے کہا کہ کی شخص کی ذات طب کا موضوع ہوسکتی ہے۔ میڈیکل سائنس کا موضوع ہوسکتی ہے جمام حدیث کا موضوع ہوسکتی ہے۔ میڈیکل سائنس کا موضوع ہوسکتی ہے جمام حدیث کا موضوع ہوسکتی ہے۔ میڈیکل سائنس کا موضوع ہوسکتی ہے جمام حدیث کا موضوع کیے ہوگی؟ لیکن وہ یہ چول گئے کہ اس تعریف کے ذات طب کا موضوع ہوسکتی ہوسکتی ذات سائنس کا موضوع ہوسکتی ہے کہ من حیث انه رسول الله، یعنی اس حثیث ہے کہ من حیث انه رسول الله، یعنی اس حثیث ہے کہ من حیث انه رسول الله، یعنی اس حثیث ہے آپ کی ذات

مبارک کامطالعہ کیا جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت میں آپ کی ذات گرامی کامطالعہ کم طب کانہیں بلکہ علم حدیث کاموضوع ہے۔

بعض حفرات نے علم حدیث کا موضوع تھوڑا ساہٹ کر قرار دیا ہے۔ اس کا مفہوم بھی تقریباً وہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ المصرویات المحدیثیة من حیث الا تصال و الا نقطاع، وہ تمام دوایات ومرویات (چوصور کی ذات گرامی ہے منسوب ہیں) حدیث کہلاتی ہیں، اس اعتبار سے کہ ان کی سندر سول التحقیق تک براہ راست بہنچتی ہے یا درمیان میں کوئی انقطاع واقع ہوا ہے۔ گویا بالواسط ذات رسالت ماب تک پہنچے۔ یا بلا واسط ذات رسالت ماب تک پہنچے۔ دونوں صورتوں میں علم طریت کا موضوع رسول التحقیق کی ذات گرامی بنتی ہے۔

علم حديث: أيك تعارف

ر محاخرات مدیث ..

آپ نے حدیث سے متعلق لٹریچر میں کئی الفاظ سنے ہوں گے۔ حدیث ،سنت، اثر ، خبر۔ بیدالفاظ الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں یاان کا ایک مفہوم ہے؟ اس کے بارے میں محدثین میں ہمیشہ گفتگور ہی ہے۔اوراس موضوع پرمحدثین نے تفصیل سے کلام کیا ہے ۔لیکن آگے بڑھنے سے ہمیشہ گفتگور ہی ہے۔اوراس موضوع پرمحدثین نے تفصیل سے کلام کیا ہے ۔لیکن آگے بڑھنے سے ہمیلے دوباتیں یا در کھئے۔

کہلی بات تو یہ یادر کھنی چاہئے جو صرف علم صدیث ہی ہیں نہیں، بلکہ تفییر ہیں، اصول فقہ ہیں، تاریخ ہیں اور ہرفن ہیں مشترک ہے کہ کسی چیز کی حقیقت یا نصور پہلے جہم لیتا ہے اور اس کے بارہ ہیں اصطلاحات ہمیشہ بعد ہیں پیدا ہوتی ہیں۔ صدیث، تفییر اور فقہ وغیرہ علوم کی اصطلاحات رسول اللہ علیہ ہے دور مبارک ہیں پیدانہیں ہو کیں۔ صحابہ کرام کے دور میں پیشتر اصطلاحات رسول اللہ علیہ ہو کیں۔ تابعین اور تع تابعین کے دور ہے، ہی اصطلاحات مرتب ہو کیں اور جب فئی اعتبارے اسلامی علوم وفنون مدون ہوئے، اس وقت زیادہ اصطلاحات مرتب ہو کیں اور جب فئی اعتبارے اسلامی علوم وفنون مدون ہوئے، اس وقت زیادہ اصطلاحی معنوں ہو کیں۔ اس لئے رسول اللہ علیہ کے ارشادات مباد کہ ہیں بہت سے الفاظ ان اصطلاحی معنوں میں استعال نہیں ہوئے جو بعد ہیں محد ثین یا مفسرین یا مفسرین یا فقہا کے ہاں مسلامی استعال نہوں محد یہ کہ اگر ایک لفظ بعد میں محد ثین یا مفسرین یا فقہا کے ہاں اصطلاحی لفظ بن گیا اور وہ صدیث رسول ہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جبیا کہ قرآن مجید میں آپ نے ویکھا کہ اصطلاحی استعال ہوا ہے۔ میں آیا ہو۔ وہ فظ کی لغوی مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے۔ جبیا کہ قرآن مجید میں آپ نے وہی استعال ہوا ہے۔ میں آیا ہو۔ وہ فظ کی لغوی مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے۔ جبیا کہ قرآن مجید میں آپ سے قرآن کے لئے بھی استعال ہوا ہے۔ میں آبی ہو۔ وہ منات میں اس لئے کہ حدیث رسول کی بیا صطلاح اس کے کہ حدیث رسول کی بیا صطلاح است کے بارے میں یا در صور کی ہیں اور میں ہو کئی ہو سکتا ہوا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں بیا صطلاح است کے بارے میں یا در میں۔

دوسری چیزیدیا در کلیس کے بی میں ایک کلید ہے کہ لامشاحة فی الاصطلاح ۔ لیمی اصطلاح کے اصطلاح کے باب میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ ہر مخض کویا ہر گروہ کو این الگ اصطلاح است متعین کرنے کا حق حاصل ہے۔ مثلا آپ الہدی میں میہ طیریں کہ ہماری اصطلاح بیرے کہ اگر سفیدلائے جلادی جائے تو ملاس میں آجا کیں اور ہری لائے جلادی جائے تو کلاس سفیدلائے جلادی جائے تو ملاس میں آجا کیں اور ہری لائے جلادی جائے تو کلاس سفیدلائے جلادی جائے تو میں لوگ کلاس سفیدلائے جائے ہوں کا اس میں آجا کیں اور ہری لائے جلادی جائے تو کلاس سے

علم حديث: ايك تعارف

نکل جائیں، گویا ہری دوشن کا مطلب سے ہے کہ کلاس ختم ہوگئی۔ کسی کو بیا صطلاح اختیار کرنے پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ نے بیا صطلاح کیوں رکھی؟ یا اس کاعکس کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو بیا اختیار ہے کہ آپ اپنی سہولت کی خاطر جواصطلاح چاہیں وہ اختیار کرلیں۔ آپ بطور اصطلاح کوئی لفظ مقرد کرلیں کہ جو باہر سے ٹیچر آئے گا اس کومعلم کہیں گے جواندر کا ہوگا اس کو مدرس کہیں گے ۔ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔

اس کے اگر محد ثین نے اپنی اضطلاحات اختیار کی ہیں تو اس میں کسی کو اعتراض کا یا شک و شبہ کا حق نہیں ہے۔ اس کئے کہ ہر عالم یا غیر عالم کو اپنی اصطلاحات وضع کرنے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین میں اور محد ثین میں پھھ اصطلاحات کے بارے میں تو اتفاق رائے ہے۔ لیکن پھھ اصطلاحات کے بارے میں اختلاف ہے ۔ بعض حضرات نے اس کا ایک مفہوم قرار دے کراس کو استعال کیا ہے اور بعض دوسرے حضرات نے کوئی اور مفہوم قرار دے کر استعال کیا ہے جس کی تفصیل آگے وقتا فو قنا آپ کے سامنے آتی رہے گی۔

#### حديث اورسنت كافرق

سب سے پہلے مید کیھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں محدثین نے کیا فرق رکھا ہے۔
حدیث اور سنت دومشہور اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید میں سنت کا لفظ بھی استعال ہوا ہے اور
حدیث کالفظ بھی استعال ہوا ہے۔خود حدیث پاک میں حدیث کالفظ بھی آیا ہے اور سنت کالفظ بھی
آیا ہے۔ حدیث اور سنت کے بارے میں علاء کے ایک گروہ کی تو رائے یہ ہے کہ بید دونوں بالکل
ایک مفہوم میں ہیں۔ جو حدیث ہے وہ سنت ہے اور جو سنت ہے وہ حدیث ہے۔ ان دونوں میں
کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہوی تعداد کی رائے ہے۔

پھاور حضرات کا کہنا ہے کہ حدیث ایک عام چیز ہے اور سنت خاص ہے اور اس کا ایک حصہ ہے۔ حدیث تو ہر وہ چیز ہے جور سول التعلق کی ذات مبارک سے منسوب ہوگئ جس میں ضعیف احادیث بھی شامل ہیں اور موضوع احادیث بھی شامل ہیں، منکر اور شاذ احادیث بھی شامل ہیں جس کی تفصیل آگے آئے گی ، اور سنت سے مرادوہ طریقہ ہے جواحادیث صحیحہ کی بنیاد پر شامل ہیں جورسول التعلق کا مطے کیا ہوا طریقہ ہے جوآب نے اپنی امت کوسکھایا ، جو تر آن ثابت ہوتا ہے ، جورسول التعلق کا مطے کیا ہوا طریقہ ہے جوآب نے اپنی امت کوسکھایا ، جو تر آن

علم حديث: إلي تعارف

پاک کے منشااور معانی کی تفسیر وتشری کرتا ہے اور جود نیا میں قرآن پاک کے لائے ہوئے نظام کی عملی تشکیل کرتا ہے۔ اُس طریقہ خاص کا نام سنت ہے۔

#### سنت كى تعريف

پھراگرسنت کی تعریف میہ کو کہ وہ طریقہ جورسول التعلیقی نے مسلمانوں کے لئے قائم فرمایا، جس طریقے کو قائم فرمانے کے لئے رسول التعلیقی تشریف لائے، وہ طریقہ کیا صرف اور صرف رسول التعلیقی کے طریقہ اور ارشادات سے ثابت ہوتا ہے، یا صحابہ کرام کے ارشادات وافعال سے بھی ثابت ہوتا ہے؟ یا تابعین کے ارشادات سے بھی ثابت ہوتا ہے؟ جواختلاف صدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں تھا وہی اختلاف صدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں تھا وہی اختلاف سنت کے بارے میں بھی ہے۔

امام مالک ، جومشہورام المحدثین ہیں اورامام الفقہا بھی ہیں۔ان کا نقط نظریہ ہے کہ سنت میں رسول النتی ہے۔ کہ سنت میں رسول النتی ہے۔ کہ سنت میں رسول النتی ہے۔ کہ اور تا بعین ،ان تینوں کا طرز عمل اور ان تینوں کا طریقہ شامل ہے۔ آپ موطاءامام مالک پڑھیں تو اُس میں بار ہا، در جنوں نہیں ،سینکڑ وں مقامات پرامام مالک نے ایک خاص عمل کواپی تحقیق میں سنت قرار دیا ہے اور دلیل دی ہے کہ فلاں صحابی میں طرز کیا کرتے تھے۔ایک جگہ لکھا کہ فلاں طرز کیا کرتے تھے۔ایک جگہ لکھا کہ فلاں طرز کیا سنت ہے اس لئے کہ عبد الملک بن مروان کو میں نے ریکام کرتے و یکھا۔ بیامام مالک کی میں سنت ہے اس لئے کہ عبد الملک بن مروان کو میں نے ریکام کرتے و یکھا۔ بیامام مالک کی

کھ اور حضرات ہیں جو صرف رسول اللہ اللہ کے طرز عمل اور طریقہ کار کو سنت قرار دیاجائے گا۔ خلفائے قرار دیاجائے گا۔ خلفائے مراشدین کی سنت فرار دیاجائے گا۔ خلفائے راشدین کی سنت فرار دیاجائے گا، رسول اللہ اللہ کی سنت قرار ہیں دیاجائے گا، رسول اللہ اللہ کا سنت قرار ہیں دیاجائے گا۔

علم حديث: ايك تعارف

سنت کی اصطلاح اسلام سے پہلے سے چلی آرہی ہے اور صدیث کی اصطلاح اسلام نے دی ہے۔ حدیث کالفظ تو ان اصطلاحی معنوں میں اور اس مفہوم میں استعال نہیں ہوتا تھا جو بعد میں اس لفظ کو دیا گیا۔ کیکن سنت کا لفظ قریب قریب انہی معنوں میں اسلام سے پہلے سے چلا آرہا ہے۔ اگر آپ نے جابلی شاعری کا مطالعہ فرمایا ہو، تو جابلی شاعروں میں سے ایک مشہور شاعر ہیں جومعلقات کے شاعروں میں سے ایک ہیں، لبید بن ربیعہ العامری، ایک شعر میں ان کا کہنا ہے کہ۔

مِن مُنعشَرِسَنَّت لهم ابسأهم و أب أحم و أب أحما و أب المها

میراتعلق اس گروہ سے ہے جن کے اباواجداد نے ایک سنت مقرر کی ہے اور ہرقوم کی ایک سنت یعنی طریقہ متبعہ ہوتا ہے اور امام ہوتا ہے۔ لیعنی میرے اباواجدادات نے بڑے لیڈر تھے کہ ان کا طریقہ کارپورے عرب میں سنت بن گیا، اسلام سے پہلے کا طریقہ بن گیا۔ (یہال سنت کا لفظ آیا ہے جو اسلام سے پہلے ای مفہوم میں استعال ہوتا تھا۔)

جوحفرات بی بھتے ہیں کہ حدیث اور سنت کے دونوں الفاظ دوالگ الگ معانی ہیں استعال ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور محدث امام عبدالرحمٰن بن مہدی بھی ہیں۔ وہ امام میں الک اور سفیان تو ری کے بارے میں کہتے ہیں، (بیسفیان تو ری مشہور محدث ہیں، اپنے زمانے میں امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے تھے، یعنی حدیث میں سلمانوں کے امیر صف اول کے اعلیٰ ترین عظیم ترین اور متقی ترین محدثین میں ہے گزرے ہیں، ان کے بارے میں عبدالرحمٰن بن مہدی نے کہا کہ ) سفیان الشوری امام فی الحدیث سفیان تو ری حدیث کے امام ہیں۔ والاوزاعی امام فی السنة ء اور امام اوزاعی، جومشہور فقیہ ہیں، سنت میں امام ہیں و مالك امام دیے اور مالک، جوموطاء کے مصنف ہیں، دونوں کے امام ہیں، سنت کے بھی امام ہیں اور فیصلی الک الگ مفاہیم میں تو مالک امام مدیث کے تھی امام ہیں۔ گویا انہوں نے ان دونوں کو بالکل الگ الگ مفاہیم میں تھی ہیں۔ میں اسم ہیں اور ایک حدیث بیان کرتا ہے اور اس حدیث کی اکثر کی اور میں پڑھا ہوگا۔ ایک محدث جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اس حدیث پردوایت کے بعدورایت کے نقط نظرے بحدث کرتا ہے، جس پر آگے جل کرتا ہے اور اس حدیث پردوایت کے بعدورایت کے نقط نظرے بی بحدث کرتا ہی ، جس کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اس حدیث بی بی تو وہ میں ہتا ہے کہ ط خال حدیث محالف للقیاس و السنة و الاحماع، کرتام بات کریں گئی تو وہ میں ہتا ہے کہ ط خال حدیث محالف للقیاس و السنة و الاحماع، علم حدیث ایک تعارف کا خاضرات حدیث کی اس کرتا ہے کہ کے خاصرات کا خاضرات حدیث کی انداز کرتا ہے کہ خور کرتا ہے کہ کرتا ہے کوئی حدیث کرتا ہے کہ کوئی حدیث کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا

اس صدیت کے ظاہر پر ہم اس کئے عمل نہیں کریں گئے کہ یہ قیاس ،سنت اور اجماع کے خلاف ہے۔ ایک طرف حدیث کووہ متعارض معنوں ہے۔ ایک طرف حدیث ہے اور ایک طرف سنت ہے، گویا سنت اور حدیث کووہ متعارض معنوں میں لے رہے ہیں۔ یہ مثالیں ہیں نے یہ ظاہر کرنے کے لئے دی ہیں کہ محدثین کا ایک گروہ حدیث اور سنت کو الگ الگ مفہوم میں شجھتا ہے۔

قرآن مجید میں بھی سنت کالفظ اللہ تعالیٰ کی سنت اور عادت کے لئے استعال ہوا ہے۔
سنت اللہ فی الذین حلو امن قبل ، بیاللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں کے زمانے سے چلی آرہی
ہے۔اللہ نعالیٰ کا جو خاص نظام ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جس میں کوئی کی بیشی نہیں
ہوتی ، جواللہ کا اصول ہے وہ بمیشہ ایک جیسار ہتا ہے۔اللہ کے اس اصول اور اللہ کے اس طریقے
کے لئے بھی قرآن مجید میں سنت کالفظ استعال ہوا ہے۔ ہ

مدینه منورہ کو بعض لوگ دارالت قرار دیا کرتے تھے۔ لیمی سنت کا گھر، جہاں سے
ساری سنتی نکلی ہیں۔ یقینا مدینه منورہ دارالت تھا۔ صحابہ کرام جن کے پاس سنت کاعلم تھاوہ مدینه
منورہ ہی میں رہتے تھے۔ مدینه منورہ ہی ہے۔ سنت کے ذخائر نکلے ہیں۔ مدینه منورہ ہی ہے صحابہ
کرام دنیا کے گوشوں میں تھیلے، اس لئے مدینة النة ، مدینه منورہ کا نام ہونا ایک بالکل فطری
چیز ہے۔

#### حدیث،اثر اورخبر

صدیت اور سنت کے ساتھ ساتھ میں اور ایر کی اصطلاح بھی استعال ہوتی ہے، ا سنر ایر کے لفظی معنی تو نشان اور آٹار قدم کے ہیں۔ یا کسی بھی چیز پر کسی اور چیز کانشان پڑجائے اس کو عربی زبان ہیں اثر کہتے ہیں اور تا غیر کے معنی کسی پر نشان ڈال دینا۔ آپ نے کسی چیز پر اپنے انگو مضے کا نشان ڈال دیا۔ اس عمل کو عربی زبان میں تا غیر کہتے ہیں۔ اثر کر لفظ بھی علائے اہل حدیث کی نظر میں دو معنی کے لئے استعال ہوتا ہے۔ محدثین کی ایک جماعت ہے جو صرف صحابہ کرام اور تا بعین کے اقوال وفر مودات کے لئے آٹار اور اثر کا لفظ استعال کرتی ہے اور آٹار صحابہ وتا بعین کی اصطلاح اسی مفہوم میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جو اثر اور مدیث کو ایک ہی مفہوم میں جھتی ہے۔ اس کے نز دیک رسول الٹری اللہ میں اور جماعت سے جو اثر اور انتمال انتمال انتمال انتمال انتمال انتمال انتمال انتمال اور انتمال ا

علم حديث: ايك تعارف

وتا بعین ان سب کے اقوال وافعال واعمال کو صدیث بھی کہتے ہیں اور از بھی کہتے ہیں۔
علم حدیث کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہے 'مرفوع' مرفوع کے لفظی معنی ہیں' وہ چیز جس کو بلند کیا گیا ہو، بلند شدہ، انگریز کی میں Exalted سے سال کے جورسول الشعائی کیا ہو، بلند شدہ، انگریز کی میں راوی رسول الشعائی کا اسم مبارک لے کرصرا سائاس صدیث کو آپ کی فات مبارکہ سے منسوب کرتا ہے۔ اس کو مرفوع کہتے ہیں۔
مبارک لے کرصرا سائاس صدیث کو آپ کی فات مبارکہ سے منسوب کرتا ہے۔ اس کو مرفوع کہتے ہیں۔
مبارک لے کرصرا سائاس صدیث کو آپ کی فات مبارکہ سے منسوب کرتا ہے۔ اس کو مقابلہ میں دوسری اصطلاح ہے موقوف لیعی شہرا ہوا، جو رک گیا ہو، انگریز ک میں آپ Halted کہ سکتے ہیں۔ بیوہ مروایت یا حدیث ہے جس کی نبیت صحابہ تکہ پہنچی ہے،
میں آپ کا معال کو بیش قدمی نہیں کرتی۔ داوی بیان کرتے ہیں کہ فلال شخص نے جمصے بیان کیا ، انہوں نے فلاں صحابہ کرام پر بیان کیا ، انہوں نے فلاں صحابہ کرام پر جو موات بیان ہو جو اس کو حدیث اور اثر میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دوایت اگر مرفوع ہو، رسول الشعائی کی ذات تک پہنچتی ہوتو اس کو حدیث کہا جائے گا اور اگر دوایت صحابہ کرام یا تا بعین پر موقوف ہو جائے تواس کو اثر کہا جائے گا۔
تا بعین پر موقوف ہو جائے تواس کو اثر کہا جائے گا۔

یمی فرق ہے خبراور حدیث کے درمیان ۔ خبرکا لفظ بھی کتب حدیث میں کثرت سے
استعمال ہوا ہے ۔ لغوی اعتبار سے خبرکا مطلب ہے اطلاع یار پورٹ ۔ ہروہ اطلاع یار پورٹ جو
رسول اللہ اللہ کے کسی ارشاد، یافعل یا کیفیت کے بارے میں اگر کسی نے دی، وہ اصطلاحا خبر بھی
کہلاتی ہے اور حدیث بھی کہلاتی ہے ۔ یہ دونوں اصطلاحات Inter-changeable ہوتی
ہیں ۔ ایک دوسر ہے کے بدلے میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور الگ الگ بھی استعمال ہوتی ہیں ۔ یہ
چیاراصطلاحی الفاظ ہیں جن کو بجھ لینا جا ہے یعنی حدیث ، سنت ، اثر اور خبر۔

بات درست نہیں ہوگی کہ میں اپنی کوئی اصطلاح وضع کروں یا آپ اپنی کوئی اصطلاح وضع کریں اور اس کوامام بخاری کے نقط نظر کی ضیح ترجمانی اور اس کوامام بخاری کے نقط نظر کی ضیح ترجمانی نہیں ہوگی۔اس لئے ان چاروں اصطلاحات کامفہوم پہلے ہے ہی ذہمن میں واضح ہونا چاہئے۔

علم حدیث؛ ایک بے مثال فن

علم حدیث جس کے بارے میں علم بھی دن بددن کم ہوتا جار ہاہے اور لوگوں کی دلجیسی مجھی روز بروز گھٹ رہی ہے۔اس میں مہارتیں دن بدن محدود ہوتی چلی جارہی ہیں۔اس علم ہے دلچیں خود اسلامیات کے طلبہ کی محدود ہوتی چلی جارہی ہے۔ بیدانسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرداور بے مثال علمی کارنامہ ہے۔ بیا لیک ایسا بے نظیرعلم ہے جس کی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ قاصر ہے۔اس پرتھوڑی سی گفتگونو آ کے چل کر ہوگی ۔لیکن سردست اختصار کے ساتھ میہ ذ ہن میں رکھے کہانسانی تاریخ میں کوئی ایساعلم موجود نہیں ہے جس کا مقصد کسی ایک شخصیت کے ا قوال دا فعال کومحفوظ رکھنا اوراس کو ہرمتم کے شک وشبہ سے پاک کر کے اس طرح مقح کر دینا ہو کہ پڑھنے والوں کواییا یقین آجائے جیسا کہ آج سورج نکلنے کا یقین ہے۔جتنی سے بات یقینی ہے کہاس وفت سورج نکلا ہوا ہے اتنا ہی اس بات کو بیٹنی بنادینا کہ بیہ بات رسول الٹیکی کے دہن مبارک سے نکلی کہ ہیں نکلی۔ بیرکاوش انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفر د کاوش ہے۔ دنیا میں بردی بردی بروی دین شخصیتیں گزری ہیں۔ آج بھی الی دین شخصیتیں موجود ہیں اور تاریخ میں بھی موجود رہی ہیں جن کے بیروکاروں کی تعداد رسول التعطیق کے مانے والوں سے زیادہ ہے۔حضرت موی علیہ الصلوة والسلام کو جولوگ مانتے ہیں۔ان کی تعداد اُن سے بہت زیادہ ہے جورسول التوليسية کو مانتے ہیں۔حضرت موی علیہ السلام کو مانتے والوں میں یہودی بھی شامل ہیں عیسائی بھی شامل ہیں اورمسلمان بھی شامل ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانے والوں میں یہودی ،عیسائی اور مسلمان تینوں شامل ہیں۔لیکن ان میں سے سمی بھی جلیل القدر پینجبر کے اقوال وافعال اور ارشادات کو محفوظ رکھنے کا ان کے ماننے والوں نے ایک لاکھواں اہتمام بھی نہیں کیا، ایک کروڑواں اہتمام بھی نہیں کیا جتنا اہتمام مسلمانوں نے رسول اکرم کے ارشادات گرامی کو محفوظ کرنے کے کے کیا۔اس پرآ کے چل کرمز بدتفصیل سے گفتگوہوگی۔نداس سے پہلےا سے کئی فن کی کوئی مثال

علم حديث: ايك بتعارف

ملت ہےنہ کے چل کرایسی کوئی مثال دستیاب ہوئی ہے۔

انسانی عبقریت، یعنی انسانی ، Genius کا ظہار دوطریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک علم فن میں انسان کی عبقریت کا اگر آپ جائزہ لیں تو دو انداز سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک انداز تو وہ ہے جس کو آپ تخلیقی عبقریت کہ سکتے ہیں یعنی انسان کی عقریت کہ سکتے ہیں یعنی انسان اپنی عقل سے کام لے کرعلوم وفنون کے میدان میں انسان اپنی عقل سے کام لے کرعلوم وفنون کے میدان میں انسان کی عقل سے کام لے کرعلوم وفنون کے میدان میں انسان کی عقل میں نہ آئے ہوں اور انسانی عقل ان کو دیکھ میں انسان کی عقل میں نہ آئے ہوں اور انسانی عقل ان کو دیکھ میں انسان کی عقل میں نہیں ماتی جینی میں انسانی عقل ان کو دیکھ میں الفقہ ہے۔ اصول فقہ ہے براہ کر کریٹے چینی کی مثال مسلمانوں میں نہیں ملتی جینی میں یا عبقریت کی ایک دوسری قسم بھی ہوتی ہے۔ جس کو ہم کردی جا میں کہ انسانی عقل اس کی کثر ت ہے اور اتنی وافر انداز سے فراہم کردی جا میں کہ انسانی عقل اس کی کثر ت پر دنگ رہ جانے علم حدیث مسلمانوں کی معلومات کے انبار معلومات کے میں جمع کے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کے گئے ہیں آئندہ و سکے گا۔

یوہ چزہ ہے۔ سی کا عزاف ایک ہوئے غیر سلم متنثر ق ڈاکٹر پرینگر (Springer) نے کیا ہے۔ آپ نے اس خص کا نام سناہوگا۔ بدا یک جرمن متنثر ق تقا۔ ہمارے برصغیر میں بھی کا فی عرصد ہا۔ اس نے علم حدیث پر کام کیا تھا اور جب اس نے فن رجال کا مطالعہ کیا، (فن رجال پر آ کے چل کر گفتگوہوگی، لیمن علم حدیث کے راویوں کا علم۔) تو وہ یدد کھے کر دنگ رہ گیا کہ ایک شخصیت کے احوال اور اقوال کو بینی بنانے اور محفوظ رکھنے کے لئے چھالکھ انسانوں کے حالات جمع کئے گئے۔ چھالکھ انسانوں کے حالات جمع کئے گئے۔ چھالکھ انسانوں کے حالات اس لئے جمع کئے گئے کہ وہ چھ لاکھ انسان بالواسطہ یا بالواسطہ رسول اللہ اللہ اللہ کے ارشادات کرائ کو محفوظ رکھنے کے عمل میں شریک تھے۔ اس کی مثال مسیحیت کی تاریخ میں، یہودیت کی تاریخ میں یا کہ بھی خدجب کی تاریخ میں، یہودیت کی تاریخ میں یا کہ بھی خدجب کی تاریخ میں، یہودیت کی تاریخ میں اس شخصیتوں کے نام بتا ہے جنہوں نے مسیحیت کی تاریخ میں، یہودیت کی تاریخ میں ان شخصیتوں کے نام بتا ہے جنہوں نے حضرت عیبی علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچا یا ہوتو شایداول تو ان کی مجھ میں نہیں علیہ عام رات علیہ علیہ کی خوار اس کے عام رات اللہ تعارف کی علیہ میں ناریخ میں ناریخ میں ناریخ میں ان شخصیتوں کے نام بتا ہے جنہوں نے میں علیہ کی خوار سالہ تاریخ میں ان شخصیتوں کے نام بتا ہے جنہوں نے میں علیہ اللہ کی تھا یہ میں تاریخ میں ناریخ میں نے نام بیت ناریخ میں ناریخ میں ناریخ میں ناریخ میں ناریخ میں نے نام بیت ناریخ میں ناریخ میں ناریخ میں ناریخ میں ناریخ میں ناریخ میں نے نام بیا ناریخ میں ناریخ میں نے نام بیا نے نام بیا ناریخ میں نے نام بیا ناریخ میں ناریخ میں نے نام بیا ناریخ میں ناریخ ناریخ ناریخ ناریک ناریک ناریک کی ناریخ ناریک ناریک ناریک کی ناریک ناریک ناریک کی ناریک ناریک کی نار

آئے گا کہ آپ کا سوال کیا ہے، اور اگر سمجھ میں آجائے تو پچپیں تمیں آدمیوں سے یا شاید پچپاس چالیس آدمیوں سے زیادہ کے نام آپ کونہ دے سکیس۔مسلمانوں میں چھ لا کھروا ہ کے نام اس وفت محفوظ اور موجود ہیں۔

ابھی میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھاتھ او یہاں جو کا بیں رکھی ہوئی ہیں وہ اس بات کے جوت کے لئے کائی ہیں۔ رجال کی ان کا بول میں کئی لا کھا نسانوں کے حالات محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول التعلیق کی ذات مبار کہ کود یکھا۔ ان کی آنکھیں اس شرف سے مشرف ہو کیں اور ان کے کان اس اعزاز سے معزز ہوئے۔ اس لئے سب سے پہلے ان کے حالات بچع کرنے پر توجہ دی گئی۔ آن صحابہ کرام کے تذکر سے پرجو کتا ہیں ہیں جن کی تعدادا کی دونہیں بلکہ درجنوں میں ہے، ان میں کم وہیش بارہ سے پندرہ ہزار صحابہ کرام کے حالات محفوظ ہیں۔ اس کی کوئی مثال آن تک کی تاریخ میں نہیں اس کتی ۔ اور اس وقت بھی نہیں مل سکتی تھی۔ کہ کی ہوئے سے بڑے انسان کے ساتھیوں کا اور اس کے اصحاب کا تذکرہ تجھ کیا گیا ہوا ور بارہ پندرہ ہزار افراد کا بڑے انسان کے ساتھیوں کا اور اس کے اصحاب کا تذکرہ تا سے اس نقط نظر سے آپ جتنا غور کریں ہو تذکرہ اس لئے جمعے کیا گیا ہوکہ بید فلال شخص کے اصحاب اور اس کے ساتھی ہیں اور اِن سے اُن کے بارے میں کوئی معلومات یا کوئی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس نقط نظر سے آپ جتنا غور کریں ہو آپ کواندازہ ہوگا کہ بیانسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفر دعلم ہے، جس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں ملئی ہوں نہیں ملئی ہے۔ اس نشرہ ہیں کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں ملئی ہوں نہیں اور نہیں علوم کی تاریخ میں ملئی ہوں نہیں اس کی میں ملئی ہوں میں اس کی اس کی اس کی میں میں بی ہوں نہیں کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں ملئی ہوں کی دونہ نہیں کی تاریخ میں ملئی ہوں کیا گیا ہوں کی میں میں میں اس کی اور نہیں میں کوئی میں اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں میں کوئی میں اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں میں کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں میں کوئی مثال دنیا کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں میں کوئی مثال دنیا کی تاریخ کی میں کوئی مثال دنیا کی کوئی مثال دنیا کی کوئی مثال دنیا کی کوئی مثال دیا کہ کوئی مثال کوئی مثال کی کوئی مثال کی کانے کوئی مثال کی کوئی مثال کی کوئی مثال کی کوئی مثال کی کوئی مثال

کا تعداد ہزاروں میں ہے۔ مندامام احمد کم وبیش بچاس ہزار احادیث کا مجموعہ ہے۔ جس میں سے اگر مکر رات نکال دیے جا کیں تو تعیں ہزار سے زیادہ احادیث اور اقوال رسول اس میں دستیاب ہیں۔ کنز العمال جو ہمارے برصغیر کے مشہور محدث علامہ سیدعلی تمقی ہندی کی تصنیف ہے، اس میں انہوں نے باون ہزار ارشادات نبوی جمع کئے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی ، جنہوں نے بیہ طے کیا کہ اس وقت تک جتنے مجموع احادیث کے موجود ہیں ان سب کو جمع کر کے ساری احادیث ایک ہی کتاب میں جمع کردی جا کیں۔ اس میں انہوں نے یہ تعداد ستر ہزار کے لگ بھگ پہنچائی اوروہ ہیں کام کو نامکمل چھوڈ کر رخصت ہوئے ، مکمل نہیں کر پائے۔ ان کی کتاب جمع الجوامع کی 'الجامع الکبیر'کے نام سے مشہور ہے۔

اس طرح سے جو ہوے ہوے جموعے ہیں ان میں احادیث کی تعداد ساٹھ ہزار پینسے ہزار ،ستر ہزارتک دستیاب ہے، ان میں سے مکر رات نکال دیئے جائیں تو انداز بچاس ہزارتک یہ ارشادات بنتے ہیں۔ انٹا ہوا مجموعہ دنیا میں کسی بھی انسان کے اقوال وارشادات کا ،کسی ذہبی یا غیر مذہبی شخصیت کا موجود نہیں ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص کسی مذہبی یا دین جذبہ سے بھی علم حدیث کوحاصل نہ کرنا چاہے، جو ہو ہے افسوس کی بات ہوگی ،لیکن خالص علمی لحاظ سے بھی یہ مضمون اس کا متقاضی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جا ہے اور دیکھا جائے کہ یہ منفر دواقعہ کیسے اور کیوں وجود میں آیا۔

#### صحت حديث برشكوك كي حقيقت

علم حدیث میں جو ذخیرہ سنت اور احاد بہ صححہ کا موجود ہے اس کی ثقابت لیمی کے۔

Authenticity کس درجہ کی ہے اس پرایک الگ نشست اور گفتگو میں بحث کی جائے گ۔

لیکن اس غلط فہمی کو آج ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ذہنوں اور دلوں سے نکال دیجئے کہ علم حدیث کے شہوت میں کسی بھی اعتبارے شک وشبہ کی کوئی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں برصغیر میں بھی اور برصغیر سے باہر بھی ایسے کی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اردو ،عربی، انگریزی ، فاری اور دیگر زبانوں میں علم حدیث کے بارہ میں شکوک وشبہات پر مشمتل کتا ہیں کھی ہیں، جن کا مقصد ہی دیگر زبانوں میں علم حدیث کے بارہ میں شکوک وشبہات پر مشمتل کتا ہیں کھی ہیں، جن کا مقصد ہی سے کہ علم حدیث کے بارے میں شکوک پیدا کے جا کمیں اور مسلمانوں کا اس پر ایمان کم زور کردیا جائے۔ اگر بیلوگ بدنیتی سے ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو ہرایت دے، نیک نیتی سے کردیا جائے۔ اگر بیلوگ بدنیتی سے ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو ہرایت دے، نیک نیتی سے

علم حديث أيك تعارف

كاضرات مديث

کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو درست کردے۔لیکن سے بات یا تو پر لے درجہ کی غلط ہی اور کم علمی ہے یا انتہائی بدترین شم کی بددیانتی ہے جس میں علم حدیث کے بارے میں شک وشبہ کا اظہار کیا جائے۔

کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے جتنے طریقے ہوسکتے ہیں اور انسانی ذہن و دہاغ میں آسکتے ہیں دہ سارے کے سارے سنت کو اور ارشا وات رسول اللیکے کو محفوظ رکھنے کے لئے محد ثین مرتب و متح اور امت مسلمہ نے اختیار کئے اور ان سب مکنہ طریقوں سے محفوظ ہو کر علم حدیث مرتب و متح ہو کہ ہو کہ ہم تک پہنچا ہے۔ دنیا کے کسی علم پراتنے ہوئے انسانی دہاغوں نے اور اسنے غیر معمولی یا دواشت رکھنے والے انسانوں نے مسلسل غور دوخ نہیں کیا جتنا علم حدیث پرغور وخوش ہوا ہے۔ رسول اللہ ایک ایک ایک افیظ اور ایک ایک حرف پر سینکڑوں پر سول اللہ ایک گوں انسانوں نے غور کیا ہے اور میغور چودہ سو برس سے مسلسل ہوتا چلا آرہا ہے۔ بہلوؤں سے الکھوں انسانوں نے غور کیا ہے اور میغور چودہ سو برس سے مسلسل ہوتا چلا آرہا ہے۔ ابھی پیسلم ختم نہیں ہوا۔ اس وقت بھی دنیا بحر میں جاری دساری ہے۔ اور نے نے اہل علم سلسل کے سامنے لارہے کا بین میں سب سے آخری خطبہ میں ان شاء اللہ گونگورکوں گا۔

اس کے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہنی چا ہے کہ ملم حدیث ای طرح کامتند علم ہے جیسے کوئی بھی انسانی علم متندہ وسکتا ہے۔ اس علم کے ذریعے رسول اللہ اللہ کی سنت اور آپ کی احادیث مبارکہ کوجس طرح محفوظ کیا گیا وہ اس طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح قرآن تکیم قطعی اور یقینی ہے جس طرح قرآن تکیم کی طرح صرف ایک فرق کے ساتھ قطعی اور یقین ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں اور احادیث کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں ۔ قرآن مجید ایک فاص ترتیب سے محفوظ کرایا اور احادیث کو حضور گئی اس کر ترتیب سے محفوظ کرایا اور احادیث کو حضور گئی اس کی ترتیب سے محفوظ کہیں کرایا ۔ صحابہ نے رسول اللہ اللہ اللہ کی طرح متند اور محفوظ ہیں جس محابہ نے اس طرح متند اور محفوظ ہیں جس طرح کہ قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کہ قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کہ قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کہ قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کہ قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کہ قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کہ قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کہ قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کہ قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کہ قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس

علم حديث: أيك تعارف

کتب حدیث کے بارے میں غلط ہمیوں کی حقیقت

بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس وقت احادیث کے جتنے مجھو سے ہیں یہ سب کسب بعد میں لکھے گئے۔ صحیح بخاری تیسری صدی ہجری ہیں لکھی گئی، صحیح سلم، ابوداؤد، تر ذری، نسائی، یہ سارے مجموعے تیسری صدی ہجری کے مرتب شدہ ہیں۔ یہ لوگ اس سے پہتے وہ ان کے ہمانوں نے حقیدت مندی ہیں ان کو مان لیا اور اس کو بطور حدیث رسول ہی ہے کہ کر دیے، ملمانوں نے حقیدت مندی ہیں ان کو مان لیا اور اس کو بطور حدیث رسول ہی ہے کہ کولیا۔ یہ خلافہی کیوں پیدا ہوئی ؟ کسے پیدا ہوئی۔ اس پر تصیل سے بات کریں گے۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک بات بھی خلافہی جس کی ناکہ میں بہت می جس کوئی ایک بات بھی درست نہیں ہے۔ یہ ایک انیا وہمی اور فرضی سم کا خیال ہے جس کی نہ کوئی علمی بنیا و ہے نہ تھی بنیا د ورست نہیں ہے۔ یہ ایک انیا وہمی اور فرضی سم کا خیال ہے جس کی نہ کوئی علمی بنیا د ہے نہ تھی بنیا د ہے نہ تھی اس طور ہے ہیں ویں صدی میں بہت سے علمائے حدیث نے اس غلط نہی کو سے ہمیشہ کے لئے دور کر دیا ہے افراس غلط نہی کی اس طرح تر دید کر دی ہے کہ اس کے بعداس میں کی شک وشبری گئے گئی نہیں رہی۔

بیان کی،جس کے سامنے بیان کی اس نے آپ کی نسبت زیادہ بہتر طور پراس کی حقاظت کی ۔ یعنی
آپ نے بیان کی اور پھر کمی وجہ ہے آپ کو یا وہیں رہا،جس سے بیان کی تھی اس نے یا در کھا اور
آگے بینکڑوں ہزاروں تک پہنچا دیا جہاں تک آپ شاید نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو اس کا امکان ہے کہ
آپ سے زیادہ بہتر انداز میں وہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ ہوسکتا ہے کہ بعض ایے لوگ جن کو پہنچایا گیا
ہووہ پہنچانے والے سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہوں۔ ایک جگہ ارشاوہ ہوا کہ فرب حامل
فقہ الی من هو افقہ منه بعض او قات ایہ ہوسکتا ہے کہ فقہ اور دانائی کی ہے بات، دین میں گہری
سمجھ اور شعور کی ہے بات آپ نے کسی ایے کو پہنچائی جو آپ سے زیادہ مجھ رکھتا ہواور وہ اس سے وہ
معانی اور مطالب نکال لے جو آپ کے ذہن میں نہیں آئے۔ میں نے اپنی زندگی میں بار ہا ایس
مثالیں دیمی ہیں۔ کہ محم صدیث کا ایک خاص پہلو کی جگہ بیان کیا گیا اور جس کے روبر واور جس
مثالیں دیمی ہیں۔ کہ محم صدیث کا ایک خاص پہلو کی جگہ بیان کیا گیا اور جس کے روبر واور جس
سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکالے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں
سے بیان کیا گیا اس نے اس سے وہ معنی نکالے جو بیان کرنے والے کے ذہن میں بالکل نہیں

میرے ساتھ بھی ایک بارالیائی ہوا۔ اے کے بروہی مرحوم ہمارے ملک کے مشہور دانشوراور قانون دان تھے۔ ایک مرتبہ ہم دونوں کی معاملہ پر تبادلہ خیال کررہے تھے۔ میں نے اس کواپنے نقط نظر کی تائید میں ایک حدیث سائی جوانہوں نے پہلے ہیں تی ہوئے ہوں نے اس کو براخوش ہوکر سنااورا پنے پاس نوٹ بھی کرلیا۔ اگلے دن کی موضوع پران کا لیکچر تھا۔ اس لیکچر میں انہوں نے اس حدیث کے معانی اور پیغام کواتی خوبصورتی اور جامعیت سے بیان کیا کہ میرے انہوں نے اس حدیث کے معانی اور پیغام کواتی خوبصورتی اور جامعیت سے بیان کیا کہ میرے ذبین میں سے اختیار حضور کے الفاظ گو نیخے لگے کہ ' فرب حامل فقہ الی من ہو افقہ منڈ بحض اوقات سنانے والا دانائی کی بات کی گہرائی تک انتائیس پہنچ پا تا جتنا کہ سننے والا پہنچ جاتا ہے۔ حدیث دسول کی یہ بصیرت میں نے خود دیکھی ہے۔

ایک جگہرسول النظامی نے ارشادفر مایا اور یہ ہم سب کے لئے ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ مارحہ حلف ائی اے اللہ میرے جانشینوں پر رحمت فر ما مصابہ کرام نے بوچھا کہ یارسول اللہ آپ کے فلفاء سے مرادکون لوگ ہیں؟۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ ین یاتون من بعدی میرے فلفا سے مرادوہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ایسروون احدیث میری حدیثین میرے فلفا سے مرادوہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ایسروون احدیث میری احادیث کی دوایت کریں گے۔ اور یعلمون ماالناس اور لوگول کو سکھا کیں گے۔ یعنی وہ لوگ جومیری احادیث کا مدیث ایک تعارف میں مارسان علم مدیث ایک تعارف میں مارسان علم مدیث ایک تعارف

علم حاصل کریں اور اس کولوگوں تک پہنچا ئیں ، وہ میرے جانٹین اور خلفاء ہیں اور ان کے لئے حضور ؓنے رحمت کی دعافر مائی۔

اس دعامیں بھی ہم میں سے ہرخص شامل ہوسکتا ہے۔ اور اگر بھے تھوڑی کی تفصیل میں جانے کی اجازت ہوتو میں یہ کہوں گا کہ یہاں احادیث کا لفظ جمع کے صیغے میں آیا ہے اور عربی زبان میں کم سے کم تین کے عدو کو جمع کہتے ہیں۔ تو اگر کم سے کم تین احادیث کوئی یا دکر کے لوگوں تک پہنچاد ہے تو شاید وہ اس بشارت کا مستحق بن جائے۔ عربی زبان میں جمع کی دو تشمیں ہیں۔ ایک جمع قلت اور دوسری جمع کثر ت ۔ جمع کثر ت کا اطلاق کم سے کم نو پر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جمع کثر ت ہوتو تب بھی کم از کم نو حدیثوں کے لئے احادیث کا لفظ زیادہ جمتا کہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اگر تین یا نو حدیثیں بھی کوئی شخص یا دکر کے لوگوں تک پہنچاد ہے تو یقینا حضور کے جانشینوں کے دمرے میں شامل ہوسکتا ہے۔

ایک اور جگہ حضور نے بشارت دی اور وہ بشارت بھی ان تمام لوگوں کے لئے ہے جو قرآن اورسنت دونوں کاعلم حاصل کریں اور اس علم کولوگوں تک پہنچادیں تو اس بشارت کے مصداق بن سكتے بيں۔ آپ نے فرمایا كه 'يـحـمـل هذا العلم من كل خلف عذوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تاويل الخاهلين 'ميلم يعني علم وين جوميل کے کرآیا ہوں اور جو قرآن وسنت کی شکل میں موجود ہے، اس کو ہر گروہ کے بعد وہ لوگ اٹھا تیں کے جوسب سے زیادہ عدل والے ہوں گے۔اردو زبان میں ایک لفظ استعال ہوتا ہے پیڑھی، تعنیٰ ایک نسل نو خلف کے معنیٰ ہے پیڑھی، ایک نسل ۔اور ہر پیڑھی میں جوعادل ترین لوگ ہوں کے وہ اس علم کے حامل ہوں گے، ان کے تین کام ہوں گے۔ اس علم میں غلو کرنے والے، ا نتہا پندی اور شدت پندی اختیار کرنے والے اس کو جومعنی پہنا کیں گے ان سے اس کی تفی كرت ريس كي ينفون عنه تحريف الغالين آب كومعلوم بكر يحولوكون مين بميشدوين میں غلواور انتہا پیندی بیدا ہوتی رہتی ہے۔اس لئے اللہ تعالی نے قرآن یاک میں غلواور انتہا پیندی کوختی سے ناپند فرمایا ہے اور قرآن پاک میں غلوکو ناپندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ دین کے معاملہ میں اس صدیرة کے جانا جواللداوررسول نے مقرر کردی ہے، بیفلو ہے۔ توبیعا دل علما غلو کرنے والوں کی تجاریف کی تفی کرتے رہیں گے، وانسحه ال المبطلین اور باطل پرست لوگ جو چیزیں گھڑ گھڑ علم حديث: ايك تعارف (ro)

کرمنسوب کریں گےان کی بھی نفی کرتے رہیں گے۔ یہ بھی ہر دور میں ہوا ہے۔ ہر دور میں ایے باطل پرست لوگ بیدا ہوتے رہتے ہیں جن کا نداسلام پرایمان ہوا ور نداسلام کے ساتھ تعلق رہا، کیکن چونکہ مسلمان دین سے متعلق بات پرمٹ مرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اس لئے وہ اپنی باطل خیالات کو دین کے نام پرلوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ عادل علا باطل پرستوں کی خود ساختہ ایجا دات کو بھی دین سے دور کرتے رہیں گے۔ و ناویل السحاھلین اور جاہل لوگوں کی تاویل سے بھی۔ جاہل لوگ قرآن وسنت کی نصوص کو ایس معانی پہناتے رہتے ہیں جو معنی قرآن وسنت کی مراد نہیں ہوتے ، اور یہ لوگ وہ چیزیں تاویلات کے ذریعے قرآن وسنت میں شامل کردیتے ہیں جوقرآن وسنت کا منتانہیں ہوتا۔

آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ گراہی کن کن طریقوں ہے آتی ہے۔ گراہی کے بردے راستے یہی تین ہیں : تحریف الغالین، انتحال المبطلین اور تباویل المحاهلین۔ اگراہال علم موجود ہوں اوران تینوں چیزوں کی تر دید کرتے رہیں اوران تینوں چیزوں سے مسلمانوں کو محفوظ کرتے رہیں تو مام دین ای طرح متے رہے گا جس طرح آئ تک متے چلا آرہا ہے۔ قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت ہم سب کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے اور قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت کا ایک نصر سے اہم طریقہ سنت اور حدیث کی حفاظت کا ایک سب سے اہم طریقہ سنت اور حدیث کی حفاظت کا ہے۔ لہذا سنت اور قرآن مجید کی حفاظت کا ایک

حدیث اورسنت ایک منفر ذن ہے۔ اس کا آغاز ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ، دسول النظیمی کے دور مبارک میں ہوا۔ حضور کے ان ارشادات سے انداز ہ ہوا کہ آپ کے ارشادات کو النظیمی کے دور مبارک میں ہوا۔ حضور کے ان ارشادات سے انداز ہ ہوا کہ آپ کے ارشادات کے ارشادات کے در کھنا اور محفوظ رکھنا ہوی فضیلت کے حصول کے لئے رسول النظیمی کی حیات مبارکہ ہی میں اس کام کوشر وع کر دیا تھا۔ صحابہ کرام میں ایسے ہزرگوں کی تعداد کم وثیش بچاس کے لگ بھگ ہے جنہوں نے احادیث کے تحریری ذخار مرتب کے اور صحابہ کرام کے کشاگر دوں بعنی تابعین میں ایسے ہزرگوں کی تعداد ڈھائی سو کے قریب ہے جنہوں نے احادیث کے مجموعے مرتب کے اور تابعین کے شاگر دوں بعنی تنج تابعین میں توا سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن کے مجموعے تیار ہوئے اور ان میں سے پینکروں مجموعے آئے ہمارے پاس

موجود ہیں اور دستیاب ہیں۔ لہذا سیجھنا کہ حدیث زبانی روایت کی بنیاد پر چلی اور زبانی روایت کی بنیاد پر چلی اور زبانی روایت کی بنیاد پر چلی اور زبانی روایت کی بنیاد پر تین سوسال تک چلتی رہی اور بعد میں لوگوں نے جمع کردیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس پر تفصیل ہے آگے چل کر بات کریں گے۔

کیان ایک بات یا در گھیں کہ کی چیز کو تحفوظ رکھنے کے جوطر یقے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے علم حدیث اور سنت کو تحفوظ رکھنے کے لئے اختیار کئے گئے۔ صحابہ کرام میں سے بچاس کے قریب ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضو تعلیقے کی حیات مبار کہ ہی میں آپ کے ارشادات کو لکھا۔ ان لکھنے والوں میں حضرت ابو ہر پر ہم بھی شامل ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص میں جھڑے سعد بن عبادہ اور گی آک حضرات شامل ہیں جن کے بارے میں آئندہ گفتگو کی جائے گی ۔ بید حضرات رسول اللہ اللہ کے ارشادات گرای کو تحریکیا کرتے تھے ، زبانی یاد کیا کرتے تھے ، زبانی یاد کیا کرتے تھے ، زبانی یاد کیا کرتے تھے ۔ ان ذاتی اور اس زبانی یادداشت کا وقا فو قنا آپنے تحریری ذخائر سے مواز نہ کرتے رہے تھے۔ ان ذاتی ذخائر سے مواز نہ کرتے رہے تھے۔ ان ذاتی فرزی ایک وقت کر بستہ رہا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ لوگ اس معاملہ میں گئے حساس اور مشدد طور پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ لوگ اس معاملہ میں گئے حساس اور مشدد سے کہ درسول النہ کیا گئے گئے کہ ذات کے ساتھ کوئی آئی جیز منسوب نہ ہونے پائے جش کے بارے میں بورے یقین کے ناتھ می خاتھ کوئی آئی جیز منسوب نہ ہونے پائے جش کے بارے میں بورے یقین کے نماتھ میں باتھ کے ذات کے ساتھ کوئی آئی میں زرک سے ایسا ہی نکار تھا۔

حضرت ابو ہر بر ہ داویان حدیث میں سب سے مشہور ہیں اور آپ ایک طویل عرصہ تک حدیث بیان فرماتے رہے۔ متکرین حدیث کا سب سے بردا نشاند آپ ہی کی ذات گرائی رہتی ہے، اس پھی آ گے گفتگو کریں گے۔ آپ مدینہ منورہ میں حدیث بیان فرمایا کرتے ہے۔ اس زمانے میں مشہور تا بعی ، جن کو بعض لوگوں نے صفار صحابہ میں شامل کیا ہے، مروان بن عظم ، مدینہ کے گورز ہے۔ بید مشہور تا بعی ، جن کو بعض لوگوں نے صفار صحابہ میں شامل کیا ہے، مروان بن عظم ، مدینہ کے گورز ہے۔ بید مشہور تا بعی بی گورز کی کے زمانے میں وہ بھی بھی حضرت ابو ہر برہ کے درین حدیث میں جا کر بیشا کرتے ہے۔ اپنی گورز کی کے درین حدیث میں اور جو گئے۔ ایک طویل عرصہ کے بعد وہ علی کے۔ ایک طویل عرصہ کے بعد وہ خلیف ہے اور بھی عرصہ بعد جج کے لئے آ نا ہوا اور مدینہ منورہ ہیں حاضری ہوئی تو دوبارہ حضرت ابو ہر برہ گئے ہے۔ ایک طویل تو دوبارہ حضرت ابو ہر برہ گئے۔ درین میں جا کر میٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہر برہ گئے ہے۔ مدیث بیان معاض ان مدینہ کے۔ ایک تعارف میں مار میٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہر برہ گئے۔ ایک تعارف معاض ان مدینہ کیا کہ معاض ان مدینہ کیا کیا کہ معاض ان میں جا کر میٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہر برہ گئے۔ ایک تعارف میں مار میٹھ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہر برہ گئے۔ ایک تعارف معاض ان مدینہ کیا کہ معاض ان مدینہ کے۔ ایک تعارف کیا کہ میں مار کیا کہ میں مارک کیا کہ کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہر برہ گئے۔ ایک تعارف کیا کہ میں مارک کیا کہ کا کہ کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کر کیا ک

### Marfat.com

کرنے میں کوئی بھول چوک ہور ہی ہے اور جو پہلے بیان کیا تھا آئ اس سے مختلف بیان کرد ہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ صرف یہ کہا کہ میں صدیث سننا چا ہتا ہوں آپ ایک خاص مجلس میرے لئے بھی رکھ لیس۔ حضرت ابو ہریرہ نے حامی بھر لی ۔ اس پر خلیفہ نے ایک کا تب کی ذمہ داری لگائی کہ خاص محفل میں جب حضرت ابو ہریرہ محدیث بیان کرین تم ان کو چیکے چیکنوٹ کرتے رہواور کسی کواس کا پیدنہ چلے۔ جب بی خاص مجلس محدیث بیان کرتے رہواور کسی کواس کا پیدنہ چلے۔ جب بی خاص مجلس مشروع ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے اور کا تب لکھتے گئے۔ مروان بن حکم بعد میں اس تحریر کواسینے ساتھ لے گئے۔

ایک سال کے بعدان کا دوبارہ مدیند منورہ آنا ہوا۔ اس موقع پر وہ اپ ساتھا س تحریر کو کھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ وہ احادیث آپ دوبارہ بیان فر ماد بیجے۔ انہوں نے وہ احادیث دوبارہ بیان کیس۔ کا تب ایک ایک کر کے چیک کرتے رہے اور معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ نے نہ تو ایک حرف زیادہ کہا تھا اور نہ ہی ایک حرف کم کہا تھا۔ اس پر مروان نے کہا کہ شخصے شبہ ہوا تھا کہ شابد آپ حدیث سنانے بیس کھی بھول رہے ہیں تو بیس آپ کی آز مائش کرنا جی ہوت کہ ایک ایک ایک ایک ایک میں نے آپ کے درس کا ریکار و جا ہتا تھا کہ آپ کی یا دواشت میں کوئی فرق تو نہیں آیا۔ اس لئے بیس نے آپ کے درس کا ریکار و چیک کیا تو درست نکلا۔ حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کر فرمایا کہ اگر ان میں ایک نقط کا بھی فرق نکل تو بیس آئے سے احادیث بیان کرنا چھوڑ و بتا۔ پھر ظیفہ کو لئے کرا ہے مکان پر گئے۔ وہ سارے رجم شیں آئے سے احادیث بیان کرنا ہوں اور جب بھی کوئی حدیث بیان ان کو دکھائے اور کہا کہ بیدوہ کا غذات ہیں جو میں نے رسول الشون ہوگی کی زبان مبارک سے س کر نے نکتا ہوں تو پہلے اس ذخیرہ سے آئی یا دواشت کوتازہ کرتا ہوں اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے نوان اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے نکتا ہوں تو پہلے اس ذخیرہ سے آئی یا دواشت کوتازہ کرتا ہوں اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے نکتا ہوں تو پہلے اس ذخیرہ سے آئی یا دواشت کوتازہ کرتا ہوں۔

پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ اللہ کے ہوتے ،کی کے فائدان تھے ، برادریاں تھیں سارے صحابہ کرام اپنے کاروباروغیرہ کے جانچے ہوتے ،کی کے فائدان تھے ، برادریاں تھیں اور زمینیں تھیں ۔ بیرا پر خوبیس تھا۔ میں مجد نبوی میں رہتا تھا ، اور اصحاب صفہ میں سے تھا، نہ میرا کوئی روزگارتھا، نہ ملازمت تھی ، رسول اللہ اللہ نے کھانے کے کھے بھواویا تو میں نے کھالیا۔ جب بھی آب مسجد میں تشریف لاتے میں قریب جا کر بیٹے جا تا تھا۔ ہر بات سنتار ہتا تھا۔ ایک دن جب بھی آب مسجد میں تشریف لاتے میں قریب جا کر بیٹے جا تا تھا۔ ہر بات سنتار ہتا تھا۔ ایک دن میں اسول اللہ اللہ اللہ تھے اور شاد فرماتے ہیں تو بعض اوقات جھے یادئیں میں سے میں اوقات جھے یادئیں میں سے میں اوقات کے ایک توارف

رہتا۔ بھے کوئی ایساطریقہ بتا کیں کہ بھے یادر ہاکرے۔آپ نے دوبا تیں ارشاد فرما کیں۔ ایک تو کہا کہ ذراا پی چاور مجھےدو، میں نے اپنی چاوردے دی۔آپ نے کوئی دعا پڑھی، چاور پر پھونک ماری اور ایسے گرہ لگائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اس چاور کو سینے سے ماری اور ایسے گرہ لگائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اس چاور کو سینے سے لگالو۔ایک تو دعا کا بی خاص طریقہ اختیار فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ استعن بیسب سائے اپنی مارکہ وائیں ہاتھ سے کام لو، یا نقید العلم بالکتابه ایعن علم کو کتابت کے ذریعے قید کرلو، محفوظ کرلو۔اس طرح کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں لکھنے لگا اور جو کہ ہیں نے آپ فرماتے ہیں جو لگائی کی تا تھا۔اس کے بعد میں لکھنے لگا اور جو جو کھی میں نے آپ سے ساوہ میرے حافظ ہیں بھی محفوظ رہا اور میں نے اس کولکھا بھی۔ ہیسارا و خیرہ رسول النجائیے کی حیات مبار کہ کے آخری سائر ھے تین سالوں کا ہے۔

ریگویا صحابہ کرام کے زمانہ کی ایک مثال ہے کیلم حدیث کا آغاز ہو گیا تھا۔ بیسلسلہ تابعین کے زمانے میں اور بھی دراز ہو گیا۔ تبع تابعین کے زمانے میں مزید آگے بڑھا۔ پھر تدوین حدیث کا دور آگیا۔ علم حدیث کی تدوین پرایک دن ہم الگ سے گفتگو کریں گے۔ جب بیسارا ذخیرہ مرتب ہو گیا تو مختلف محدثین نے اس کو مختلف انداز سے ترتیب دیا بنت نے مجموعے ہمارے ماسے آئے اور بیسلسلہ آج بھی جاری ہے۔ روز بروز احادیث کا کوئی نہ کوئی مجموعہ کی نہ کسی نے انداز سے سامنے آتا ہے۔

ان سارے مجاوعوں میں جوموضوعات بیان ہوئے ہیں ، ان کوہم دی قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ این سارے مجاوعوں میں جوموضوعات کو آٹھ میں تقسیم کیا ہے اور بیا ابواب تمانیہ کہلاتے ہیں۔ بعض محد لیس کہ اس کی تعداد میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے بیکوئی متعین چیز نہیں۔ محد تین میں اکثر حضرات نے ان کو آٹھ موضوعات قرار دیا ہے۔ بہرحال احادیث کے بڑے

برو \_ يرموضوعات بير بين

ا)عقائد

۲) احکام

سس) آداب واخلاق

ہم) رقاق، لینی دل میں رفت قلب پیدا کرنے والی احادیث، جن سے تعلق باللہ اور

للم حديث: ايك تعارف

محاضرائت صريث

خشیت اللی پیداہو، دلول بختی دور ہوادر نرمی پیدا ہو ۔ سیح بخاری اور حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کواس سے متعلق ابواب ملیں گے۔ آپ کواس سے متعلق ابواب ملیں گے۔ ۵) تفسیر ، حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کوتفسیر کے ابواب ملیں گے۔

۵) مسیر، حدیث کی تفریبا ہر کماب میں اپ توسیر نے ابواب میں ۲) تاریخ اور سیر ، لینی انبیا اور سابقہ اقوام کا تذکر ہے اور واقعات

2) شائل ، لیعنی رسول الله علی عادات و خصائل۔ اس کولوگوں نے الگ کتابوں کی شکل میں بھی محفوظ کرلیا ہے۔ شائل ترفدی مشہور ہے۔ صدیث کی تقریباً ہر کتاب میں شائل پر الگ باب ہوتا ہے جس میں رسول الله علیہ کی ذات گرامی کے بارے میں ، آپ کے جسمانی وجوداور شخصی محاس اور کمالات کے بارے میں ، آپ کے عادات و خصائل ، آپ کے لباس اور آپ کی ذات سے متعلق مختلف چیزوں کے بارے میں شائل کے ابواب میں تفصیلات درج بیں ۔

۸) فتن البیخی آئندہ جو فتنے آنے والے ہیں۔رسول اللیکی نے اپنی امت کوفتنوں سے آگاہ کیا تھا تھا گئے۔ ان راستوں پر سے آگاہ کیا تھا اور متنبہ کیا تھا کہ میرراستے فتنہ کے راستے ہیں ان سے بچاجائے۔ان راستوں پر طلخے سے جن خرابیوں کے بیدا ہونے کا امکان تھا ان کی آپ نے نشاند ہی فرمائی۔

9) منا قب اور مثالب، لیعن صحابہ کرام کے منا قب اور فضائل یہ حضور کے جو مخالفین بیں ان کے مثالب اور ان کی کمزوریوں کی آب نے نشاندہی فربائی۔ ای طرح ہے آپ نے بعض قبائل کے مثالب اور ان کی کمزوریوں کی آب نے فضائل بیان فرمائے۔ مختلف اقوام کی ذمہ قبائل کے منا قب بیان فرمائے۔ انصار اور قرایش کے فضائل بیان فرمائے۔ مختلف اقوام کی ذمہ داریوں کی آب نے نشاندہی فرمائی۔ بعض اقوام میں کوئی کمزوری ہے تو اس کی نشاندہی فرمائی تاکہ لوگ ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھا کیں اور خرابیوں سے بچیں۔

۱۰) اشراط الساعة لینی قیامت کی علامات۔شرط علامت کوبھی کہتے ہیں۔اگر اس کوشرط لینی کہتے ہیں۔اگر اس کوشرط لینی ک لینی Condition کے معنوں میں لیا جائے تو ریبھی ٹھیک ہے اور عربی زبان میں شرط علامت کو بھی کہتے ہیں۔

جن لوگول نے اس کوابواب ثمانیہ بینی آٹھ ابواب میں تقلیم کیا ہے وہ بیرابواب بیان کرتے ہیں۔

ا)عقائد

علم حدیث: ایک تعارف

۲) احکام ۳) آداب ادر شائل ۴) رقاق ۵) تفسیر ۲) فضائل ۷) فتن ادر اشراط الساعة

بیآ تھ ابواب محد ثنین کرام نے بیان کئے ہیں۔ ابواب آٹھ ہوں ، دس ہوں یا بچھ بھی ہوں لیکن تقریبا بہی عنوانات ہیں جن میں علم حدیث کی کتابیں منقسم ہیں۔

كتب حديث كي اقسام

علم حدیث کی کتابوں کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری کی کتاب سنی ابوداؤد دی کتاب سنی ابوداؤد دی کتاب سنی ابوداؤد دی کتاب سنی ابوداؤد دامام احمد کی مندامام احمد اورامام طرانی کی کتاب مجم طبرانی کہلاتی ہے۔ بھی مسند بھی ، جامع اور سنی وغیرہ میں فرق کیا ہے ، بکل کی گفتگو کا آغاز ای ہے کریں گے کہ کتب حدیث کی ترتیب کیا ہے۔ تاہم حدیث کی ترتیب کیا ہے۔ تاہم حدیث کی وہ کتاب جس میں ان تمام موضوعات پر احادیث بیان کی گئی ہوں اور ان سب موضوعات کا احاط کیا گیا ہووہ کتاب الجامع کہلاتی ہے۔ الجامع وہ کتاب ہے جس میں ان آٹھ یا دی موضوعات کا احاط کیا گیا ہووہ کتاب الجامع کہلاتی ہے۔ الجامع وہ کتاب ہے جس میں ان آٹھ یا دی موضوعات کا احاظ کیا گیا ہووہ کتاب الجامع کہلاتی ہے۔ الجامع وہ کتاب ہے جس میں اور تر ندی جامع دیں موضوعات کی بارے میں احادیث بیان کی گئی ہوں۔ سے جس میں آٹھ کے آٹھ ابواب آھے ہیں۔

بقیہ کتابوں کی ترتیب اور ہے جس پرکل گفتگوہوگی۔

ریم حدیث کا ایک ابتدائی تعارف تھا۔ کل علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر بات
کریں گے۔ علم حدیث کی ضرورت واہمیت ایک عام طالب علم کے لئے ، پھر دینیات اور ند ہبیات
کے طالب علم کے لئے اور پھر قرآن مجید اور اسلامی علوم کے طلبہ کے لئے علم حدیث کی کیا اہمیت
ہے۔ علم حدیث کی عظم کت کے بارے میں چنداشارے کل کی گفتگو کا عنوان ہوگا۔

علم حديث أيك تعارف

بحاضرات مديث

(m)

لوگوں کی غلط قہمی کو کس طرح دور کیاجائے کہ آئا ادادیث کی کتابیں ضعیف ہیں۔
ان شاء اللہ اگلے دن بارہ دن کی گفتگو سے آپ کواس سوال کے جواب میں خاصا مواد
مل جائے گا اور پھر آپ کے لئے لوگوں کو بیے بتانا آسان ہوجائے گا کہ بیغلط نہی کیوں پیدا ہوئی اور
اس کی بنیا دکیا ہے۔

بولوگ مدیث اورست میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مدیث سے مرادتو وہ بولوگ مدیث سے مرادتو وہ روایت ہے۔ جس میں درق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مدیث سے مرادتو وہ روایت ہے۔ جس میں رسول التعاقیقہ کے کی قول بھی یا حالت کی نشاندی ہو۔ مثال کے طور پرضیح بخاری کی بہا مدیث ہے انسا الاعسال بالنیات سیرسول التعاقیقہ کا ایک ارشاد گرای ہے۔ کیک سنت سے مرادوہ طریقہ متبعہ ، جس کی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی ہواور جس کو آپ نے لوگوں کو سکھایا ہو۔ مثال کے طور پر رسول التعاقیقہ نے یہ سکھایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیسا طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ جب مسلمان پانچ وقت کی نماز اداکر تے ہیں تو کیا کر تے ہیں۔ یہ جو مرز غمل اختیار کیا جاتا ہے۔ جب مسلمان پانچ وقت کی نماز اداکر تے ہیں تو کیا کر تے ہیں۔ یہ جو محموق طور پر نماز کی ادا کیگ کا تھم ہے یہ سنت ہے اور اس تھم کی تشریخ اور تو شخے کے لئے اگر کوئی انقرادی روایت آئی ہے تو وہ صدیت ہے۔ گویا حدیث تو وہ روایت یار پورٹ ہے اور اس کے میں جو طرز عمل سامنے آیا ہے وہ سنت ہے۔ یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو حدیث اور سنت کو الگ میں جو طرز عمل سامنے آیا ہے وہ سنت ہے۔ یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو حدیث اور سنت کو الگ میں جو طرز عمل سامنے آیا ہے وہ سنت ہے۔ یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو حدیث اور سنت کو الگ میں جو طرز عمل سامنے آیا ہے وہ سنت ہے۔ یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو حدیث اور سنت کو الگ

میرے ذاتی خیال میں وہ رائے زیادہ درست ہے، ممکن ہے میں غلطی پر ہوں، مجھے
اپنی رائے پر زیادہ اصرار نہیں کیکن میرے خیال میں وہ رائے زیادہ درست ہے۔ جس کے مطابق علم
صدیث ایک عام لفظ ہے۔ اس میں سنت سمیت وہ ساری چیزیں شامل میں جورسول الدیوائی کی
ذات سے منسوب ہوں۔ ان میں وہ چیز بھی شامل ہے جو ثابت اور طے شدہ ہے۔ جس کے
بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ حضور سے اس کا انتشاب درست ہے، جس کے بارے میں
کوئی اختلا ف نہیں اور جس سے امت کے طرز عمل کی تفکیل ہوتی ہے وہ سنت ہیں مشائل ضعیف
میں کچھ چیزیں ایس بھی شامل سجھی جاتی ہیں جو سنت میں شامل نہیں ہیں مشائل ضعیف
میں کچھ چیزیں ایس بھی شامل سجھی جاتی ہیں جو سنت میں شامل نہیں ہیں مشائل ضعیف
احادیث محد ثین نے کہا کہ بید حدیث ضعیف ہوئے کی وجہ سے وہ سنت میں شامل نہیں
مام دیث میں شامل نہیں

#### Marfat.com

ہے۔اس لئے حدیث عام ہے سنت خاص ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے ممکن ہے کہ بیر غلط ہو۔ لیکن حدیث اور سنت کے فرق کے بارے میں بیرتین نقظہ ہائے نظر ہیں۔آپ کا جو چاہے اختیار سیجئے۔اصطلاح کی بات ہے اور اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔

ضر کے بار ہے میں دو بارہ بتادیں۔

لم حديث: ايك تعارف·

7

کا*ضرات مدی*ث

## دوسرا خطبه

# علم حدیث کی ضرورت اورا ہمیت

منگل،7 اکتوبر2003

ملم حديث كي ضرورت اوراجميت

MO

محاضرات حديث

Marfat.com

## علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

علم مدیث کی ضرورت اوراہمیت پر گفتگو دوعنوا نات کے تحت ہوسکتی ہے۔ ایک عنوان جس پر آج گفتگو کرنا مقصود ہے وہ علم مدیث کی عموی ضرورت اوراسلامی علوم وفنون میں بالخصوص اورانیانی فکر کے دائر ہے میں بالعموم اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا پہلو بطور ایک ماخذ قانون اور مصدر شریعت کے حدیث اور سنت کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کا ہے۔ ہرمسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول مسلمانوں کے لئے شریعت اور قانون سازی کا اولین اور ابتدائی ماخذ ہے۔ سنت قرآن مجید کے ساتھ شریعت کا ماخذ کس طرح ہے؟ کن معاملات میں بیما غذ اور مصدر ہوتا ہے؟ اس ہے احکام کا استنباط کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدر نے قصیل کے ساتھ کل گفتگو ہوگ ۔ ہے؟ اس سے احکام کا استنباط کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدر نے قصیل کے ساتھ کل گفتگو ہوگ ۔ ہوسا کہ میں عالم استنباط کس طرح ہوتا ہے جمد شین کرام کی غالب اکثریت کے زدیک حدیث کی اصطلاح عام ہے اور سنت کی اصطلاح خاص ہے۔ سنت سے مرادوہ طریقہ یا وہ انداز اور ڈھنگ کو بھی سنت کہا جا تا ہے۔ عربی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قسم سنت کہا جا تا ہے اور برے ڈھنگ کو بھی سنت کہا جا تا ہے۔ عربی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قسم کے انداز اور ڈھنگ کے گئے استعال ہوا ہے۔

خود حدیث پاک بیل مجھی بیا لفظ انہی عموی معنوں میں استعال ہوا ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی؛ من سن فی الاسلام سنة حسنة ،جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت پیدا کی ، لینی اچھا ڈھنگ اختیار کیا ، کوئی اچھی ریت ڈالی یا اچھا طورطر یقد نکالا اُس کو اِس کا اجر ملے اور جولوگ آئندہ اس پڑمل کریں گے ان کا اجر بھی اُس کوملتار ہے گا۔ لیکن ان کا اجر کم نہیں ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ اچھے طریقے کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ ای حدیث کا دوسر اجملہ آ

علم حدیث کی ضرورت اوراہمیت

(~2)

ہے ؛ و من سنّ فسی الاسلام سنة سنة فعلیه وِ زرُها وَ و زرُ من عمل بها اور جس شخص نے کوئی براطریقہ ایجادکیا، سنة سیسئة بُراطریقہ، براڈ هنگ یابری ریت ڈالی، تواس کواپنے کرتوت کا بھی گناہ ملے گااور جولوگ اس برے ڈھنگ کواختیار کریں گےان کے گناہ میں بھی یہ شخص شریک رہے گا۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ سنت کالفظ عربی زبان میں طریقہ یا ڈھنگ یاریت کے لئے استعال ہوتا ہے۔

کیکن سنت کے ایک معنی اور بھی ہیں جو تھوڑ اسا ہٹ کر ہیں۔ اور ان دنوں کو الگ الگ سمجھ لینا چاہئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محد نین کی اصطلاح میں سنت سے کیا مراد ہے یہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے۔ محد نین ہے ہٹ کر ایک اصطلاح علماء اصول کی ہے، ایک اصطلاح فقہائے اسلام کی ہے۔ علماء اصول کی اصطلاح وہ ہے جو ابھی میں نے عرض کی ، یعنی رسول التر علی ہوا وہ مدر ہے ، جو ہم تک تین طریقہ جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں جو شریعت کے احکام کا ماخذ اور مصدر ہے، جو ہم تک تین طریقہ جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں جو شریعت کے احکام کا ماخذ اور مصدر ہے، جو ہم تک تین طریقہ جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں جو شریعت کے احکام کا ماخذ اور مصدر ہے، جو ہم تک تین طریقہ جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں جو شریعت کے احکام کا ماخذ اور مصدر ہے، جو ہم تک تین طریقہ جس کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں۔

تیسرامفہوم نقبها کے زدیک وہ ہے جوآپ نے عام بول چال میں بھی سنا ہوگا کہ یہ دورکعت سنت ہے، یہ تین رکعت فرض ہے، وہ تین رکعت واجب ہے۔ واجب اور فرض کے مقابلہ میں سنت کی جواصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ پہلے دومعنوں سے مختلف ہے۔ یہان سنت سے مراد سیست کی جواصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ پہلے دومعنوں سے مختلف ہے۔ یہان سنت سے مراد سیس ہے کہ رسول اللہ علیہ کے تعلیم کا وہ حصہ جو لازی اور واجب نہیں ہے، جوفرض و واجب نہیں ہے۔ اس کواگرا فقیار کیا جائے تو اجر کے گا اور نہ کیا جائے تو امید ہے کہ اللہ کے ہاں باز پرس نہیں ہوگی ، یہ سنت کا تیسرامفہوم ہے۔ ان تینول مفاہیم کوذ ہن میں الگ الگ رکھنا چاہئے۔

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

(M)

كاخرات مديث

سنت کی اقسام

سنت فعلى

سنت کی ایک شم ہے سنت فعلی ۔ یعنی صحابہ کرام نے روایت کی کدرسول النهائی ہیکیا کرتے ہے یا فلاں موقع پرآپ نے بدکیا۔ سنت تولی وہ ہے جورسول النهائی کی زبان مبارک سے تطنے والے الفاظ پر شمتل ہواور صحابہ کرام نے اسے بعینہ تل کرلیا ہو۔ سنت فعلی بیہ ہے کہ ایک صحابی نے حضور کا طرز عمل دیکھا اور اپنی زبان عیں اپنے الفاظ میں بعدوالوں کے لئے بیان کیا۔ یہ سنت فعلی ہے۔

سنت تقريري

سنت کی تیسری سم سنت تقریری ہے جس میں ندرسول الله الله کا ارشادگرامی بیان ہوا ہے، ندرسول الله الله کا اپنا کوئی فعل یا عمل تعنور کے سے، ندرسول الله الله کا اپنا کوئی فعل یا عمل تعنور کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی اور اس کو ناجا کر نہیں قرار دیا، یہ بھی سنت ہے۔ اس طرح کی سنت سے معاملات حدیث میں ثابت ہوتے ہیں۔ رسول الله الله جب تشریف لائے تو عربول میں بہت سے طور طریقے رائج ہتے۔ بہت سے معاملات پرعرب لوگ کا رہند تھے۔ ان معاملات اور طور طریقوں میں جس چیز کورسول الله الله کے نشریعت کے خلاف

علم حديث كي ضرورت اورا بميت

144

دیکھااس کی ممانعت فرمادی۔ جس چیز کوشر بعت کے خلاف نہیں پایا البتہ اس میں کوئی چیز قابل اصلاح تقی اس جزکی رسول النھائے نے اصلاح فرمادی۔ اور جن معاملات میں کوئی بھی چیز قابل اعتراض نہیں تھی آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا وہ اسی طرح چلتی رہی۔ صحابہ کرام کرتے رہے۔ رسول النھائے کے علم اور اطلاع سے اس پڑلی در آمد ہوتار ہا۔ یہ بھی سنت تقریری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مضار بہ اور مشارکہ اسمام کے قانون تجارت کی دو اہم اصطلاحات ہیں۔ یہ کاروبارے متعلق اسلام کے دو طریقے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام شدی کے دو طریقے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام سنت میں کہیں مضار بہ کا تھم ویا ہے اس کے اسلام کے دو طریقے ہیں۔ جب ہم میہ کہتے ہیں کہ اسلام سنت میں کہیں مضار بہ کا تھم ویا ہے یہ سنت میں کہیں مشار کہ کی ہدا ہت کی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہونے کے متی یہ ہیں کہ جب رسول النہ النہ التھائے ہوت کے ادکام نازل ہونا شروع ہوئے تو صحابہ کرام میں یہ دونوں طریقے رائے تھے۔ کہت سے طریقے رائے تھے۔ کہن ان میں سے دو کی مثال پلتے دونوں طریقے رائے تھے۔ کہت سے طریقے رائے تھے۔ لیکن ان میں سے دو کی مثال پلتے دونوں کے علاوہ بھی تجارت کے بہت سے طریقے رائے تھے۔ لیکن ان میں سے دو کی مثال پلتے ہیں۔ درسول النہ کی تھے۔ ان میں جزوی ہدایات کے ذریعے اصلاح فرمائی۔ یقی طریقے اس طریقے اس کے دریا میں اسلام سے تی کہ مضار بہ اور مشار کہ سنت تقریری سے ہمارے مائے آپ علی کر میں۔ اس کے اس کے مناز کہ سنت تقریری سے ہمارے مائے آپ علی کہ سکتے ہیں کہ مضار بہ اور مشار کہ سنت تقریری سے ہمارے مائے آپ

 افضل ہے، اس لئے میں نے وضو کر کے نماز دہرائی۔ آپ نے پہلے صاحب کو جواب دیا القداصب السنة 'تم نے سنت کے مطابق عمل اختیار کیا اور نماز نہیں دہرائی۔ دوسرے صاحب سے فرمایا کہ 'لك الاحرم رتب 'تہہیں دوہرااجر ملے گا۔ گویا آپ نے دونوں حضرات کے اس نقط نظر کو پند فرمایا اور جا کر قرار دیا اس لئے اب بیسنت ہوگیا۔ سنت سے بیہ بات ثابت ہوگی کہ جس فض کو پانی دستیاب نہ ہواور وہ وضو کے بجائے تیم کر کے نماز پڑھ لیو بیکا فی ہے۔ دوبارہ پانی ملنے کے بعد دوہرانا ضروری نہیں۔ لیکن اگر کوئی دہرالے تو اس کو دوہرااجر ملے گا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہمیں مل سکتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بے شارمثالیں موجود ہیں کہ سنت تقریری سے کوئی چیز کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ان دومثالوں سے اس کا اندازہ ہوجائے گا۔

قرآن میں سنت کی سند

اس دور میں بعض حضرات کا کہنا ہے جو کہ بہت بری گراہی ہے اور اسلام کے بنیادی تضور کے خلاف ہے۔ وہ سے بچھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سے بچھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز سنت کی صورت میں مسلمانوں کے پاس اس وقت موجود ہاس کی کوئی سند یا کوئی اتھارٹی قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ بین صرف ایک بہت بری گراہی ہے بلکہ ایک بہت بری فضیلت ہے محرومی کی بات بھی ہے۔ اگر صرف قرآن مجیدیا کوئی تحریری نوشتہ رہنمائی اور ہدایت کے لئے کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء ہیں کے ایسا ضرورت تھی۔ آسانی کتابیں اتاردی جاتیں اور ای پر اکتفا کی جاتا ہے گئے جن میں ہوا۔ ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیا بھیجے گئے جن میں سے کیا جاتا ہے گئی اور ایسانی کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے تین سوچودہ (۱۳۳۳) کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے تین سوچودہ (۱۳۳۳) کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے تین سوچودہ (۱۳۳۳) گیاوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے تین سوچودہ (۱۳۳۳) گیاوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اندازہ جن باز اندازہ بیا بیا اندازہ ہوتا ہے۔ کیا اندازہ جن باز اندازہ بیا بیا اندازہ ہوتا ہے۔ کیا اندازہ جن اندازہ بیا ہوئی۔ سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ مزید برآن خود کتاب اللہ میا اللہ کی تعداد ہیں جن بین بین بین میں بین میں بین میں بین کی رہنمائی کو کتاب سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ مزید برآن خود کتاب اللہ لیک اللہ کی کتاب بین میں بعض کا تذکرہ لین اللہ کی کتاب بین اللہ کی کتاب بین میں بعض کا تذکرہ لین اللہ کی کتاب کی رہنمائی کو کتاب سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ مزید بین جن میں بعض کا تذکرہ لیک اللہ کی کتاب کا تعداد ہیں بین میں بعض کا تذکرہ کی اللہ کی کتاب کورکتاب اللہ کین اللہ کین کرنے کی کتاب کورکتاب اللہ کی کتاب کورکتاب اللہ کین کی کتاب کورکتاب کیا کورکتاب اللہ کی کتاب کورکتاب کورکتاب اللہ کی کتاب کورکتاب اللہ کین کی کتاب کورکتاب کورکتاب اللہ کین کورکتاب اللہ کین کورکتاب اللہ کین کورکتاب اللہ کی کتاب کورکتاب اللہ کی کورکتاب کورکتاب کا تعداد کورکتاب کورکتاب اللہ کی کورکتاب ک

علم حدیث کی ضرورت اوراجمیت

نحاضرات مديرث

آئنده کیا جارہاہے، جن میں پیغمبر کی سنت اور اس کی تفسیر وتشریح کوقر آن جمید کے بیجھنے اور اس پر عمل درآ مدے لئے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خود رسول النفائی نے ارشاد فرمایا کہ 'الا انی او تیت السفر آن و مشله معه 'یا در کھو جھے قرآن مجید بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی بہت پھو دیا گیا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی بہت کی ہدایات اور رہنمائی عطا فرمائی گئی ہے۔ لہذا یہ دونوں سے آن سے متی جلتی اور بھی بہت کی ہدایات اور رہنمائی عطا فرمائی گئی ہے۔ لہذا یہ دونوں فتم کی رہنمائی جس کی مزید تفصیل ہم آ کے چل کر دیکھیں گے، اللہ کی طرف سے رسول علیہ الصلوٰ ق والسلام کوعطا ہوئی۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ اللہ یہ پرزول وی کم دبیش چوہیں ہزار مرتبہ ہوا۔
بظاہر چوہیں ہزار مرتبہ اگر وی نازل ہوئی ہواور قرآن پاک کی ایک ایک آیت ایک مرتبہ بھی نازل
ہو، اگر چہ بعض مرتبہ لمبی لمبی سور تیں ایک ہی مرتبہ کی وی میں نازل ہو ئیں، سورة انعام پوری ایک
ہو، اگر چہ بعض مرتبہ لمبی لمبی سور تیں ایک ہی مرتبہ کی وقت میں نازل ہوئی۔ مکی سورتیں اکثر چھوٹی
ہی وقت میں نازل ہوئی۔ سورة پوسف پوری ایک وقت میں نازل ہوئی۔ مکی سورتیں اکثر چھوٹی
چھوٹی ایک ایک وقت میں نازل ہوئیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ چار پانچ سومرتبہ کرکے پورا
قرآن مجید نازل ہوسکتا تھا۔ یہ چوہیں ہزار مرتبہ دی تازل ہونے کا کیامفہوم ہے؟

امام ابوداود نے اپنی کتاب سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول الشمالی پر جریک امین قرآن کے رجی ارتبال علیه الصلوة قرآن کے رجی ارتبال علیه الصلوة والسلام ینزل علی رسول الله منظ بالسنة کما ینزل علیه بالقرآن جریک امین سنت کے والسلام ینزل علی رسول الله منظ بالسنة کما ینزل علیه بالقرآن جریک امین سنت کے رکبی ای طرح ارتباعی مسلم کر جی ای طرح ارتباعی مسلم الله کما یا کہ کہ ای مسلم القرآن اور جیسے آپ گوقر آن سمایا کرتے متھائی طرح سنت بھی سمایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ چوہیں ہزار مرتبہ جونزول دی ہوائی میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت کا نزول بھی شامل ہے۔ اور جریک امین نے سنت کے بنیادی احکام بھی رسول الشوری کو ساتھ سنت کا نزول بھی شامل ہے۔ اور جریک امین نے سنت کے بنیادی احکام بھی رسول الشوری کو سکھائے۔

قرآن مجید کا تحفظ اوراس کی بقا کی کاوش ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا تواللہ نے وعدہ کیا ہے انسانحن برائی ہوتی ہے۔ اس انحن بزلنا الذکروانا لہ لحافظون 'سکیناس وعدے کی جزوی تطبیق سنت پر بھی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ بیماں ذکر کا لفظ استعال ہوا ہے۔ ذکر میں قربان مجید شامل ہے۔ لیکن ذکر ، لینی یا ددہانی اس وقت یا ددہانی ہوسکتی ہے جب اس کا مفہوم سامنے ہو۔ اگر کوئی یا ددہانی ہولیکن اس کا مفہوم کی کسمجھ میں نہ ہے۔ مشلاکوئی شخص آپ کو کسمی پرانی زبان میں یا ددہانی کا خط بھے دے، پرانی سریانی کا محفظ ہے۔ یادوم ن یا لیشن زبان میں آپ کی وخط کھے اور آپ کو وہ زبان نہ آتی ہوتو یا ددہانی ہے معنی ہے۔ یاد دہانی اس کے اگر قرآن مجید کی تشریح اور توضیح دہورہ وجائے ہیں۔ اس لئے اگر قرآن مجید کی تشریح اور توضیح موجود نہیں ہے تو یا ددہانی اور اس کے اگر اس کے یا ددہانی کو محفوظ رکھنے موجود نہیں ہے تو یا ددہانی اور اس کے اگر اس کی تشریح قضیر کا شخفظ بھی ضرور دی ہے۔ اس کی تشریح قضیر کا شخفظ بھی ضرور دی ہے۔ اس اس کی تشریح قضیر کا شخفظ بھی ضرور دی ہے۔ اس اس کی تشریح قضیر کا شخفظ بھی ضرور دی ہے۔ اس اس کی تشریح قضیر کا شخفظ سنت کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔

یک وجہ ہے کہ درسول الله علی ہے است مسلمہ و تلقی نظر مائی کر سنت کے تحفظ اور بقا کے لئے کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمانیا: المستنسك بسنتی عند فساد امتی له احرشهید؛ کدوه خص جومیری سنت کا دامن کی اس اور شہید اللہ و قص جومیری سنت کا دامن کی گڑے ہوئے ہے، اس وقت جب میری امت فساد کا شکار ہوتو اس کے لئے شہید کا اجر ہے۔ ایک روایت بیل آتا ہے کہ له احر ما الله شهید، لیمنی اس کو سوشہیدوں کا اجر ملے گا۔ سوشہیدوں کا اجر اس کئے ملے گا کہ آیک شہید جس مقصد کے لئے جان قربان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کی بقا اور اسلام کا شخط ہے۔ اگر خدانخو است سنتیں مث رہی ہوں، صدیت ختم ہوری ہوتو پھرامت مسلمہ کا شخط ہے۔ اگر خدانخو است سنتیں مث رہی ہوں، صدیت ختم ہوری ہوتو پھرامت مسلمہ کا وجود دینی بنیادوں پر باتی نہیں رہ سکے گا۔ تو جن مقاصد کی خاطر شہید ایک جان قربان کرتا ہے۔ اس کئی اس کئی اس کی اس کے اس کو ایک شہید یا سوشہید کا اجر ملے گا۔ مختلف اسباب اور نیتوں کے کا ظے دونوں اسے است کا اجرامی مقاصد کو دوسرے انداز ہے حاصل کرتا ہے۔ اس کئی اس کئی اس کا اس کی ایک خاط سے دونوں اسے است کا جونوں کے کا ظے دونوں اسے است کا اجرامی حق ہوں گے۔ اس کئی اسباب اور نیتوں کے کا ظے دونوں اسے است اجرامی حقوں سے کا جونوں سے کا دونوں اسے است کا جونوں گے۔ اس کئی اس کئی اس کی است کی توں گے۔ اس کئی اس کتاب کی دونوں اسے است کا جونوں سے است کا جونوں گے۔ اس کی دونوں اسے است کا جونوں گے۔ اس کی دونوں سے کہ کا جونوں گے۔ اس کی دونوں سے کا حقوں سے کہ کا دونوں سے کی دونوں سے کی دونوں سے کا دونوں سے کا دونوں سے کا دونوں سے کہ کا دونوں سے کا دونوں سے کہ کا دونوں سے کہ کا دونوں سے کا دونوں سے کا دونوں سے کہ دونوں سے کا دونوں سے کا دونوں سے کا دونوں سے کا دونوں سے کی دونوں سے کہ دونوں سے کہ کی دونوں سے کا دونوں سے کا دونوں سے کا دونوں سے کا دونوں سے کی دونوں سے کی دونوں سے کی دونوں سے دونوں سے کی دونوں سے کی دونوں سے کا دونوں سے کا دونوں سے کا دونوں سے کی دونوں سے کا دونوں سے کی دونوں سے کی دونوں سے کی دونوں سے کی دونوں سے کا دونوں سے کا دونوں سے کو دونوں سے کی دونوں سے کی دونوں سے کی دونوں سے کی دونوں سے کا دونوں سے کر دونوں سے کی دونوں سے کی دونوں سے کی دونوں سے کو دونوں سے کی دونوں سے کی دونوں سے کی دونوں سے

Marfat.com

ہوئی رہنمائی لوگوں تک پہنچارہ سے رسول التعلقہ کارشادات ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچارہ سے رسول التعلقہ کی سنت کاعلم ان کے ذریعے پیمل رہاتھا۔ لہذا آج ایک صاحب علم جوحدیث اور سنت کاعلم رکھتا ہواوراس کے ذریعے بیعلم لوگوں تک پہنچ رہا ہوتو گویا وہ وہ تی کر دارادا کررہا ہے جوصحا بہ کرام اور تابعین اپنے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے۔ ای لئے امام شافعی نے ایک جگدفر مایا ہے کہ 'اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابة فی زمانه م کرعلائے حدیث کی ہرزمانے میں وہی حیثیت ہوگی جو صحابہ کرام کی اپنے زمانے میں تھی۔ ایک جگدانہوں نے فرمایا کہ 'اذا رأیت صاحب حدیث فکانی رأیت احدا من اصحاب الرسول میں شامل تھے، تو کدیث میں نے رسول التعلقہ کے ایک صحابی گور کی اور خودامام شافعی ان میں شامل تھے، تو گویا میں نے رسول التعلقہ کے ایک صحابی گور کی اور خودامام شافعی ان میں شامل تھے، تو گویا میں نے رسول التعلقہ کے ایک صحابی گور کی اور خودامام میں کر ہے تھے۔

بیحدیث اورسنت کی دین اوراسلامی اہمیت اورضر ورت ہے۔ اس پر ایک دوسر نے نقطہ نظر سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ بیہ ہے کہ وجی اللی جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اس میں بنیاوی ہدایات اور کلیات بیان ہوئی ہیں جن میں ہے بعض کا ذکر ہم ابھی کریں گے ہمین ان ہدایات کا جو کتاب اللی میں بیان ہوئی ہیں جب تک عملی تشکیل نہ ہواس ابھی کریں گے ہمین ان ہدایات کا جو کتاب اللی میں بیان ہوئی ہیں جب تک عملی تشکیل نہ ہواس وقت تک ان ہدایات پر عمل درآ مد بڑا درشوار ہے۔ اگر میکہا جائے کہ حدیث اورسنت کی رہنمائی کے بغیران ہدایات پر عمل درآ مد ممکن نہیں ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔

حدیث کے مقابلہ میں ویگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت

سابقہ آسانی کابوں کودیکھیں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفت تاپیدہے۔ ان کی پراتارے چانے والے صحیفے ناپیدہوگئے۔ ان کے ارشادات ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ ان کی سفت کے بہت معمولی اور مہم سے آثار ہیں جواس لئے محفوظ رہ گئے کہ رسول الله والله کی شریعت میں وہ شامل ہوگئے ، عرب میں ان کارواج تھا اور رسول الله والله نے اللہ کے تھم سے ان کوشریعت کا حصہ بنادیا۔ اس لئے وہ آج محفوظ ہیں ورنہ وہ استے بھی محفوظ ندر ہے۔

حضرت موی علیہ الصلوۃ والسلام کو مائے والے آئے کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ان کی ایک ریاست بھی موجود ہے جس کے پاس برے بروے وسائل ہیں۔لیکن حضرت موی علیہ

علم حديث كل مرورت اورابميت

السلام کی سنت موجود ہے کہ بیں ہے۔ ان کے ارشادات موجود ہیں کہ بیں ہیں۔ اس کے بارے ہیں یہ بین ہیں ہیں ہیں ہوری علیہ الصلاۃ والسلام میں یہودی بھی بینی طور پر پہھی بین کہہ سکتے۔ ان کے باس جو پہھ حضرت موی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے منسوب ہے وہ ایک انتہائی غیر متند مبہم اور غیر تاریخی چیز ہے۔ مختلف انداز سے اس کو مرتب کیا گیا ہے۔ لیکن کوئی یہودی یقین سے بہیں کہ سکتا کہ لیموی علیہ السلام ہی کے ارشادات مرتب کیا گیا ہے۔ لیکن کوئی یہودی یقین سے بہیں کہ سکتا کہ لیموی علیہ السلام ہی کے ارشادات مرتب کیا گیا ہے۔ لیکن کوئی یہودی یقین سے بہیں کہ سکتا کہ لیموی علیہ السلام ہی کے ارشادات مرتب کیا گیا ہے۔

يمى حال حضرت عيسى عليه السلام كاب كه أج بيرجار الجيليس ان كارشادات كاسب ہے براماخذ مانی جاتی ہیں۔انا جیل اربعہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جوعیسائیوں کے نزد کیے منتند ہیں ياوه ان كومتند بجصتے بين، ان ميں حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام كے ارشادات جگه جگه بيان كئة من بیں۔ان کی سیرت بیان ہوئی ہے۔لیکن اگر آپ تاریخ کے ایک ایسے طالب علم کے نقطہ نظر ہے دیکھیں جو چیزوں کومیرٹ پرجانتا جا ہتا ہواور محض کسی عقیدت مندی کی بنیاد پر چیزوں کو نہ مانتا ہوتو آپ کو پیتہ جلے گا کہ تاریخی اعتبار سے ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں۔اول تو وہ بیانات ات مبہم ہیں جس کی کوئی حد ہیں اور جیما کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کدا گرکوئی ان کی فہرست بنانا چاہے تو ان کی تعداد شاید تمیں یا جالیس پیاس سے زیادہ نہیں بن سکتی۔ پھراگران بیانات کو درست مان بھی لیا جائے تو ان کی تاریخی Authenticity کیا ہے۔ اس معاملہ میں عیسائی مور خین بھی خاموش ہیں اور و نیا کے دوسر مے مورخین بھی خاموش ہیں۔جن لوگوں نے ان انا جیل کو بیان کیاان میں ہے کوئی بھی حضرت عیسی کا معاصر نہیں تھا۔ میبھی نہیں معلوم کہان کوکس نے سب سے پہلے بیان کیا ؟ کس زبان میں بیان کیا؟ کس جگہ بیٹھ کراس کومرتب کیا۔ پہلے پہل اناجیل کاجونسخد مرتب کیا گیاتھاوہ کہاں ہے؟ ان میں سے کوئی چیز آج موجود نہیں ہے۔حضرت عیسی علیہ السلام کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے بعد پھے لوگوں نے سے چیزیں کھیں۔ساٹھ ستر یا مجھتر سال بعدلوگوں نے رہیجیزیں مرتب کیں۔ان ابتدائی تحریروں میں سے کوئی چیز بھی تحریری شكل ميں آج موجود بيں ہے۔ان ميں ہے ايك نسخه كابعد ميں كسى تخص نے ترجمه كيا تھا۔وہ ترجمه سرنے والاکون تھا؟ میر معلوم نہیں۔وہ اس زبان کوجانتا تھا جس میں انجیل پہلے پہل کھی گئی یا نہیں جانتا تھا؟ ریکی معلوم ہیں۔اس نے سی ترجمہ کیا؟ ریکی نہیں معلوم بمل ترجمہ کیا؟ ریکی نہیں معلوم اپی طرف سے پچھ ملادیا؟ یہ جی نہیں معلوم ۔ پچھ چیزیں حذف کردیں؟ یہ جی نہیں معلوم ۔ علم حديث كي ضرورت اورابميت ( 66-) محاضرات حديث

Marfat.com

اس نے ترجمہ کرکے چھوڑ دیا۔ وہ ترجمہ دوڈ ھائی سوسال بعد کہیں سے در یافت ہوااوراس غیر متند ترجمہ کے بیسارے ترجے ہیں جوآج عہد نامہ جدید کی پہلی چار کتابوں کی صورت میں موجود ہیں۔ بیانا جیل اربعہ کی تاریخی حیثیت ہے۔

### كتاب البي اورارشادات انبيامين بنيادي فرق

و ۱۹ سام معلم حدیث کی ضرورت اورابیت ا

یہاں باندھو، رفع یدین کرویا مت کرو، نماز میں کیا پڑھو، کیسے پڑھو۔ صرف نماز کے احکام اگر قرآن پاک میں لکھے جاتے تو موجودہ قرآن پاک سے شاید دس گنا زیادہ اس کی جلدیں بن جاتیں۔ پھرلوگ اس کو یاد کیسے رکھتے اور سجھتے کیسے۔ اس لئے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں عمومی ہدایات اور عمومی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ ایسے ہی عمومی اصول تو راۃ میں ہیں۔ میہی عمومی اصول انجیل میں ہیں۔ بہی بقیہ کتابوں میں ہیں۔

اباللہ کی سنت بیرہی ہے کہ ان اصواوں کے دینے کے ساتھ ساتھ انبیاعلیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کہ ان کی سنت کود کھتے جاؤ اور عمل سکھتے جاؤ۔ اگر کتاب اللی میں لکھا ہوا ہے کہ عدل وانصاف ہے ، اس کے مطابق کام شروع کردو۔ اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کردو۔ اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کردو جیسے یہ عبادت کرتے ہیں ویسے عبادت شروع کردو۔ اس طرح سے کتاب اللی کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ انبیاعلیہ السلام کے سالہا سال کی سنتوں کے نتیجہ میں سامنے آتا ہے۔ وہ ایک زندہ پائندہ وجود ہے۔ لوگ اس کود کھتے جائیں۔ جائیں اور کتاب اللی کا محملی شمونہ میں مانت ؛ وی اللی کا محملی شمونہ

علم حديث كي ضرورت اوراجيت

محاضرات مديث

( ۵۷ )

فیکل کیا ہوگی؟ کیا بعض صورتوں میں استفاجی ہوگا یا ہر حالت میں ایسا کرنا چاہے؟ کیا کی قاتل کے سامنے، جب وہ تلوارے وار کرے تو دوسرا کندھا بھی سامنے کردیں کہ ادھر بھی وار کردو کہ یہی انجیل کا تھم ہے۔ چورایک کمرے میں ڈاکہ ڈالے تو آپ دوسرا کمرہ بھی کھول دیں کہ یہاں بھی ڈاکہ ڈال دو۔ سوال بیہ ہے کہ اس اصول پر کہاں عمل درآ مدکریں گے اور کہاں نہیں کریں گے؟ کیے عمل کریں گے جب تک یہ تفصیل سامنے نہ ہواس وقت تک یہ نعرہ محض ایک ہے معنی بات ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی سنت ان لوگوں نے محفوظ نہیں رکھی، گم کردی ہے۔ لہذا ان بات ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی سنت ان لوگوں نے محفوظ نہیں رکھی، گم کردی ہے۔ لہذا ان کے پاس سوائے اس مہم نعرے کے اور پھولیں ہے۔

حفرت موی علیہ السلام کی سنت یہودیوں نے مٹادی۔ وہ کہتے ہیں کہتم اپنے پڑوی کے لئے وہ کچھ رتے ہیں کہتم اپنے پڑوی کے لئے وہ کچھ رتے ہیں کر جواپنے لئے کرتے ہوں کیا یہودی اپنے پڑوسیوں کے لئے وہ کچھ کرتے ہیں جو کچھ اپنے لئے کرتے ہیں؟ آپ و کچھ لیجئے کیا ہورہا ہے؟ اسرائیل میں کیا کررہے ہیں باتی جگہوں میں کیا کررہے ہیں؟ اس لئے کہ یہ نعرہ تو لکھا ہوا ہے۔ تو را ق میں اس موضوع پر ایک آ دھ سطری تعلیم ہے۔ لئے اس کے پیچھےکوئی سنت اور طرز عمل نہیں ہے۔ سطری تعلیم ہے۔ لئے اس کے پیچھےکوئی سنت اور طرز عمل نہیں ہے۔

جوہات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سنت میں وی الی کی ایک عملی تشکیل فراہم
کی گئی ہے۔ایک جیتا جا گناعملی نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے جس میں وی الی کے ایک ایک
علم ،ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی پوری نقشہ کشی کر دی ہے کہ اس پڑمل در آمد ایسے ہوگا۔
اب کسی لفظ کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ کس لئے اختیار کیا
گیا ہے؟ اور اس میں کیا کہا ممیا ہے؟

ہے۔ یمی وہ عصابے سنت رسول کا بس نے اس کلیمی کو بنیا و فراہم کی ۔ عصانه بوتو کلیمی ہے کاریے بنیاد

اكربيعصانه بوتانووي البي اس طرح أيك عملي نمونه كي طور بربهار بسامنے نه آسكتي -الجي بن نے عرض كيا كه قرآن مجيد ميں الله رب العزت نے كتاب البي كومحفوظ ر كھنے كا وعدہ فرمايا ہے۔ انسا نحن نزلنا الذكرواناله لحفظون الورمثامره بھى بيہ كرآن مجيروه واحدآسانى كتاب ہے جوآج تك بعينه اى طرح محفوظ ہے جس طرح اللدرب العزت نے رسول التعلقیدي اتارى اوررسول الله الله المستلانية في الماس من الميك حرف، الميك شوشے اور الك زبرزيكا بھی فرق نہیں ہے۔ جتی کہ صحابہ کرام نے جس طرح لکھی آج تک اسی طرح لکھی جارہی ہے۔ ہے۔ میں سے جن بہنوں کو قرآن پاک پر گفتگو میں شرکت کا موقع ملا تھا ان کے سامنيس فيعض مثالين عرض كتصير اك مجركها جاتا بوالسمة بسيساها بايدوانا فموسعون \_ايد ميل لهي جاتى بين دوني اور پڙهي جاتي ہے ايك ئي دوني كيول لهي جاتي بين مسى كوبيس معلوم مصرف بيمعلوم بكر حضرت زيدبن ثابت في جب قرآن ياك كلها تها توبيلفظ

دوئ سے لکھاتھابس۔ آج تک اس کی پیروی ہورہی ہے۔ ايك جكد بسترهوس بإرس مي وكذالك نسحى السمومنين بحى الموهنين مين دو الون پر سے جاتے ہیں ایک لکھا جاتا ہے دوسر انہیں لکھا جاتا۔ بعد میں پڑھنے والوں کی آسانی کے کتے اس کے اوپر ایک چھوٹے نون کے لکھنے کا رواج ہوگیا۔لیکن بیرف آج تک ای طرح لکھا جاتار ہا۔ بیاس کئے کہ حضرت زبید بن ثابت نے ای طرح لکھاتھا۔

اس طرح کی مثالیں قرآن یاک میں اور بھی ہیں۔جن سے بید بات واضح ہوجاتی ہے كه كتاب البي كمنن كساتھ ساتھ اس كا املاءاور ججاء بھى محفوظ ہیں۔ واقعہ بیہ ہے كه كتاب البي كے تحفظ كے لئے اللہ رب العزت نے دس چيزول كا تحفظ كيا۔ بيدس چيزيں وہ بيں جوقرآن ياك کے تحفظ کی خاطر محفوظ کی گئی ہیں۔

ا: سب سے پہلے تو خود قرآن باک کامتن ہے جو ہماری اس وقت کی گفتگو کے موضوع سے باہر ہے۔ بہرحال بدایک قطعی امرے کہ قرآن باک کامنن بوری طرح سے محفوظ ( 69 )

محامرات حديث

علم حديث كي ضرورت اورا يميت

٢: پيرمتن محفوظ ہواور معنی اور مغہوم محفوظ نه ہوتو متن کی حفاظت سے فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ میں نے مثال دی تھی کہ برانے زمانے میں ای علاقے میں جہاں آج ہم بیٹے ہیں (اسلام آباد) يهال كسى زمانے ميں يراكرت زبان بولى جاتى تھى۔ يراكرت زبان ہويا اردو ہى محود کھی رسم الخط میں تکھی ہوتو ہمارے اور آپ کے لئے بے کار ہے۔ دوسوسال پرانامتن ہو، ہزار سال برانا ہو یا دو ہزارسال برانا ہو، وہ ہمارے لئے بے معنی ہے۔اس لئے کداس کے معنی اور مفاجیم مث گئے۔اس کے برعکس اللہ نے قرآن یاک کے متن کو بھی محفوظ رکھااوراس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا جوسنت کی شکل میں ہارے سامنے ہے اور ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے۔

٣: الله رب العزت نے قرآن مجید کی زبان کو بھی محفوظ رکھا۔ قرآن مجید کی زبان بھی محفوظ ہے۔قرآن مجید کی ہم عصرسب زبانیں مٹ گئی ہیں۔جن جن زبانوں کونزول قرآن کے ز مانے میں انسان ہولتے تھے آج ان میں سے کوئی زبان دنیا میں محفوظ ہیں ہے۔ سب مث چکی ہیں۔صرف ایک قرآن مجید کی زبان موجود ہے۔ بدایک ایسا عجیب وغریب استثناہے جس کی لسانیات کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ دنیا کی ہرزبان تین جارسوسال بعد بدل جاتی ہے۔ آج میں جو اردو بول رہاہوں بیاردوآج سے چارسوسال سیلے ہیں بولی جاتی تھی۔ تین سوسال کے بعد نہیں بولی جائے گی۔ فین سوسال بعد آنے والے شاید اس زبان کوئییں سمجھ سکیں گے۔ لیکن عربی زبان واحدزبان بيد جورسول التوافيك كي ولا دت مباركه يهم وبيش ساز هے تين موسال بيلے سے بولي جارای تھی ہوں کی مثالیں موجود ہیں۔ گفتگولمی ہوجائے گی اسے لئے میں نہیں دو ہراتا کیکن رسول التُعلِينَة كَى ولا دت سے ساڑھے تین سوسال بہلے کی عرفی زبان کے نمو نے موجود ہیں اور آج ہم تک بینچے ہیں ،اوران میں یہی اسلوب، یہی الفاظ اور یہی تعت استعال ہوئی ہے جوا حادیث اور قرآن یاک میں ہمیں ملتی ہے۔

٧: پهراس كے ساتھ ساتھ قرآن ياك اور سنت يرجواجماعي عمل مسلمانوں كار ہاہے، جے تعامل سکتے ہیں یعن سلا بعد سل لوگ عمل کرتے چلے آرہے ہیں۔ پیچ بوری طرح محفوظ ہے۔ ہردور کاعمل اور تھال معوظ ہے۔جس کا نہ صرف مسلمانوں کے ابناعی طرز عمل سے بلکہ مسلمانون كيعض دستياب مطبوعه ريكارة بياندازه كياجاسكتاب كربية قامل كرزمان مين كيها تظار ٠٠ - الرورت اوراجيت

پخاضرات حدیث

2: پھرجس ماحول اور جس ساق وسباق میں قرآن مجید نازل کیا گیااس ماحول اور
سیاق وسباق کی پوری تفصیل موجود ہے اور بیر حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔
سیرت اور حدیث کے ذخائر میں وہ پورا ماحول ،اس کی منظر کشی اور نقشہ کشی کر کے ہمارے سامنے
رکھ دی گئی جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جب حدیث کا ایک طالب علم حدیث کی کتابوں کا
مطالعہ کرتا ہے۔ سیرت کا طالب علم سیرت کی تصیلات پڑھتا ہے تواس کے سامنے چشم تصور میں
مطالعہ کرتا ہے۔ سیرت کا طالب علم سیرت کی تصیلات پڑھتا ہے تواس کے سامنے چشم تصور میں
وہ سارا منظر منشکل ہوکر آجاتا ہے جس منظر میں قرآن پاکسا گا کی بنازلی ہوا، جس پس مظراور پیش منظر
میں قرآن پاکسے کی منظر میں قرآن پاکسا گیا
حدیث پاک کے بیجھنے سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا وہ تفصیلات بھی صحابہ کرائم نے بیان کرویں اور
ان کو تھوظ رکھ دیا۔
ان کو تھوظ رکھ دیا۔

حدیث کی اقسام پرامے چل کر بات ہوگی، لیکن اہمی منمنا ایک بات عرض

علم حديث كي شرورت اوولاييت

محاضرات مديث

كرديتا ہوں۔ايك فتم حديث كى كہلاتی ہے حديث مسلسل ۔اس سے مرادوہ حديث ہے جس ميں ہرراوی نے کوئی خاص نقطہ ماکسی خاص کیفیت کے شکسل کے ساتھ روایت کو بیان کیا ہو، اس کو و حديث مسلس كت بين - چنانجه ايك حديث كهلاتى ب حديث مسلسل بالتشبيك الشبيك دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کواس طرح ایک دوسرے کے اندر پرولینا، اس عمل کوتشبیک کہتے ہیں۔ رسول النوالية تقرير فرمار ہے تھے اور بيان فرمار ہے تھے كەرجىب انسان كى گناه كاار تكاب كرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان اس طرح نکلتا ہے، اور جب توبہ کر لیتا ہے تو ایمان دل میں ایسے واخل ہوجاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے دونوں کی ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر بروكر بتايا۔ جب صحابی نے اس کوفل كر كے بتايا توانہوں نے بھی ایسے كيا فشبك بيس اصابعه " آب نے دونوں انگلیوں کو برو کرعلیجدہ کیا اور کہا کہ ایمان اس طرح نکل جاتا ہے، پھرچوری - كرتاب تو اليه نكات ، مجر فلال عمل كرتاب تو اليه نكات بهر توبد كرتاب تو واخل ہوجاتا ہے۔اس حدیث کوحدیث مسلسل بالتشبیک کہاجاتا ہے۔اور صحابہ کرام کے زمانے سے کرآج تک اس مدیث کوبیان کرنے والے اس کمل کی نقل کر کے بتاتے ہیں۔ اس کمل کوکر کے دکھانے اور بنانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اگر کوئی نہ بھی کرے تو بھی بات سمجھ میں آجائے گی۔ كيكن اس سے ايك اضافى فائدہ بير بوتايى كەنفىياتى اور جذباتى طور يرانسان اس ماحول يل جلاجا تا ہے جس ماحول میں رسول الله علی اس بات کو بیان فرمار ہے تھے۔ معجد نبوی میں یا جس مقام برحضوراس كوبيان فرمار ب يتفوتو روحاني طورابيا محسوس موتايي كميس وبال موجود بول اوررسول التعلقية كاس عمل كوصحابه، تا بعين اورتع تا بعين اور حديث كي طلبه اور اسا تذو ك وريع مين ديكمنا چلاآر بابول - بيرب تخفظ ماحول كى ايك مثال -اس طرح كى مثالين اور يمي سامنے آئیں کی بعنی وہ بوری کیفیت (Setting) جس میں حضور علیہ العملاۃ والسلام نے کوئی مدیث ارشادفر مائی پاسنت کا کوئی نمونه لوگوں کے سامنے رکھااور قرآن مجید کی تعبیر وتشریح فر مائی تو اس ماحول کی تنصیلات کوئمی اللہ نے محفوظ رکھااور آئندہ نسلوں کے لئے پاقی رکھا۔

۲: جو مخصیت کتاب البی لے کرآئی وہ اپنی جگہ خود ایک سمندر ہے، ایک موضوع ہے اور اگر زندگی رہی تو ایک سلسلہ ہوگا، ان شاء اور اگر زندگی رہی تو اس موضوع بینی سیرت کے موضوع پر بھی خطبات کا ایک سلسلہ ہوگا، ان شاء اللہ مد حامل کتاب البی کی سیرت کو بھی اللہ تعالی نے اسی طرح محفوظ رکھا کہ جس سے زیادہ کسی

( Yr )

علم حديث كي ضرورت اوراجميت

كامرات مديث

انسان كي شخصيت كي تفصيلات كو محفوظ ريض كاكوني تضور بيس كياجاسكتا-

ے: انسان کے حاشیہ خیال میں وہ امکانات اور تفصیلات نہیں آسکتیں جوسیرت کے واقعات کو محفوظ رکھنے کے لئے کی گئیں۔ زیادہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں کیکن ایک چھوٹی کی مثال عرض کرتا ہوں۔

عربوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بیرڈ الا اور بظاہر ہمارے خیال میں اس کئے ڈ الا کہ سیرت کے داقعات محفوظ رکھنے تھے، کہا ہینے قبائل اور برادر بول کے نسب کو محفوظ رکھیں علم الانساب ان کے ہاں ایک ہا قاعدہ فن تھا۔اس پر درجنوں کتابیں آج بھی موجود ہیں۔علم الانساب کے نام سے ان موضوعات پر کتابیں کھی گئیں کے عرب قبائل کا نسب کیا تھا؟ کون کس کا بیٹا تھا، کس كابية ناتها بمس كاداداتها بمس كى شادى كهال جوئى بمس كى كتنى اولا دىن تھيں بمس قبيله كى آپس ميں كيا رشته داریان تھیں۔ان معلومات پر درجنوں کتابیں آج بھی دستیاب ہیں جولوگوں نے وقتافو قتا لکھیں۔ اب كہنے والا كهرسكتا ہے كہ عربول كوان موضوعات سے دلچيسى تقى ،اس لئے ان كوان چیزوں پرمعلومات جمع کرنے کا شوق تھا، اس لئے انہوں نے انساب پر کتابیں لکھ دیں۔ بہت ے لوگ اینے شوق کے لئے کتابیں لکھ دیتے ہیں۔اس لئے اتن لوگوں نے بھی لکھ دیں۔ لیکن محف بدكهنا كافى تبيس بيد جب بهم انساب كى ان كتابول كاجائزه ليت بي اوران كامطالعه كرت بين تو ایک عجیب وغریب بات سامنے آتی ہے، بہت عجیب وغریب۔اتی عجیب وغریب کہاس کومض اتفاق نہیں کہا جاسکتا۔وہ عجیب وغریب بات بیسامنے آتی ہے کہ جتنی معلومات محفوظ ہوئیں وہ مركوز بين رسول التعليقية كي شخصيت ير، حالا نكه جس دفت مع محفوظ مونا شروع بوئين اس دفت تو حضور پیدائجی نہیں ہوئے تھے۔ جالیس سال تک کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ بیہ بی ہوں مے اور نبوت کا سلسلہ اس طرح حلے گا اور پھرا یک امت قائم ہوگی اور اُس امت میں علوم وفنون کے بہت سے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ بیہ چلے گا کدانساب کے بارے میں بیمعلومات جمع کی جائیں گی ، ریو مجھی کسی کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن عربوں نے اپنے اپنے طور پر جو معلومات جمع کیں اور جو بعد میں کتا بی شکل میں مدون ہو کیں اور آج جس طرح ہم تک پہنچیں ، وہ سب رسول التعلقية ك شخصيت مباركه برمركوزين - جس طرح ايك سرج لائت بهوتى ہے۔ آب یا نج ہزارواٹ کے ایک بلب سے روشنی کسی ایک نقطہ پرڈالیں تو جس طرح سے وہ نقطہ چیکے گا اور

علم حدیث کی ضرورت اورا ہمیت

أيك ايك كوشداس كاروش موجائے كااى طرح سے رسول التعلیقی فی ذات مبارك كاايك ايك محوشه محفوظ ہے۔رسول الثقافی ہے لے کرآپ کے پینتیسویں جالیسویں جدّ امجدعد نان تک اہم اور بنیادی امور سے متعلق ہزایک چیز محفوظ ہے۔ رسول التعلیق کی دادیاں کون تھیں، نانیاں کون . تخیس، پھوپھیاں کون تھیں۔ بیرسب معلومات علم انساب کی کتابوں میں ملیں گی۔مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہول کہ آپ کی دادی کانام کیا تھا تو شاید آپ بتادیں۔آپ میں سے اکثر بتادیں کے۔اگر میں میہ بوچھوں کہ دادی کی دادی کا کیانام تھا تو شاید آپ میں سے دس فیصد بتاسكيس اور اگريس بوجهول كددادى كى دادى كى دادى كاكيانام تفاتوشايد بم ميس يےكوئى بھى ند ا تناسكے كم ازكم ميں تونيس بناسكتا ـ اى طرح ميرى يا آپ كى نانى كاكيانام تفارسب بنادي كے ـ نانی کی نانی کا نام شایددو جیار بتاسکیس نانی کی نانی کا کیانام تفاشاید کوئی بھی نہیں بتاسکتا۔ رسول التعليقة كے بارے ميں يہ بجيب وغريب بات ہے كدرسول التعليقة كاجداد، آپ کی دادیاں،آپ کی نانیاں،آپ کے نانا اورآگ آپ کی پھو پھیاں اورآ کے آپ کے چیا در آمے ہرایک کی تفصیلات پجیس کیس اور تمیں تمیں نسلوں تک محفوظ ہیں۔حضرت ابو بمرصد این كي محفوظ نبيس بين \_حضرت عمر فاروق كي محفوظ نبيس بين \_ابوجهل ، ابولهب كي محفوظ نبيس بين ، خالد بن ولید کی محفوظ نہیں ہیں۔ بیاسلام سے پہلے عرب کے بڑے بڑے لوگ تنے، انہی کا چرجا تھا۔ ان میں سے سی کے بارے میں اس طرح کی معلومات محفوظ نہیں رہیں۔جومحفوظ رہ کئیں وہ رسول التعلیلیة کے بارے میں محفوظ رہ کئیں۔

اس کے میں رہیجھتا ہوں۔ اور میراخیال ہے کہ میں حق بجانب ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ اسے این خاص مشیت سے عربوں کے دل میں رید الا کہ وہ نسب محفوظ رکھیں اور جس نسب کوعربوں نے زیادہ اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا ریدہ تھا جس کا رشتہ رسول اللہ قالیہ ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ یا 1311

سیرہت کے واقعات کے محفوظ رکھے جانے کی ایسی مٹالیس ہیں کہ جن کی تفصیلات میں اگر میں جاؤں تو محفوظ سے آئے نکل جائے گی۔رسول الٹھ اللہ کے میں ایک ستون سے فیک لگا کر خطبہ ارشاد فر ما یا کرتے ہے۔ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے اس میحر نبوی میں ایک ستون سے فیک لگا کر خطبہ ارشاد فر ما یا کرتے ہے۔ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے اس کو اسطوا نہ حنانہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جدب صحابہ کی تعداد ہوئے ہے تو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جدب صحابہ کی تعداد ہوئے ہے تو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جدب صحابہ کی تعداد ہوئے ہے تو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جدب صحابہ کی تعداد ہوئے ہے تا کہ مدیدے کی ضرورت اور اہمیت میں مناز ساورات مدیدے کی ضرورت اور اہمیت کی مناز اس مدیدے کی ضرورت اور اہمیت کو اسطوا نہ حدیدے کی ضرورت اور اہمیت کی مناز اس کے بعد جدب صحابہ کی تعداد ہوئے کی خود سے کی ضرورت اور اہمیت کو اسطوا نہ حدیدے کی ضرورت اور اہمیت کی خود سے کو اسطوا نہ حدیدے کی ضرورت اور اہمیت کی مناز است حدیدے کی خود سے دورت اور اہمیت کی مناز است حدیدے کی خود سے کی خود سے کو اسطوا نہ حدیدے کی خود سے کو اسطوا نہ حدیدے کی خود سے خود سے کو اسطوا نہ حدیدے کی خود سے کو اسطوا نہ حدیدے کی خود سے خود سے کو اسطوا نہ حدیدے کی خود سے خود سے کو اسطوا نہ حدیدے کی خود سے خود سے کو اسطوا نہ حدیدے کی خود سے خود سے

کوئی بلند جگہ ہوجس پر قیام فرمایا کریں اور وہاں سے خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔اس فرض کے لئے
ایک صحافی نے مغبر ڈیز ائن کیا کہ جس پر آپ بیٹے بھی سکیس اورا گر گھڑے ہونا چاہیں تو گھڑے بھی
ہوسکس ۔ چنا نچوہ مغبر بنا کر لے آئے۔اب بظاہرا تنا کافی ہے۔ یعنی معلومات اور رہنمائی کے لئے
اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن می تفصیلات کہ یم نبر کس کنڑی کا تھا، وہ مغبر کس نے بنایا تھا،
اس کا سائز کیا تھا،اس کا ڈیز ائن کیا تھا، وہ ککڑی کس نے کافی تھی، کس جنگل سے کاٹ کر لائی گئ
تھی، کہاں بیٹے کرمنبر بنایا گیا،اس پر لوگوں نے معلومات جمع کیس اور کتا ہیں کھیس اور سیرت پر
جوقد یم لؤیچرہے اس میں تقریباً میں کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے جومنبر کے ڈیز ائن اور اس کے
بارے میں تیار ہو کیں۔ رسول الشفائی جوتا کیا استعال فرماتے تھے، تعل مبارک او شیاسی منگل کیسی
تھی، وہ چرے کا تھا کہ ربود کا تھا، کون بنا تا تھا، کس سے خریدتے تھے، تعل مبارک ٹوٹ جا تا تھا تو
کس سے مرمت کراتے تھے،اس پر کتا ہیں موجود ہیں اور ایک چھوٹار سالہ اردو میں بھی دستیاب
کس سے مرمت کراتے تھے،اس پر کتا ہیں موجود ہیں اور ایک چھوٹار سالہ اردو میں بھی دستیاب
خر آن ہم تک پہنچا۔

۸: وہ علوم جورسول الدھائے۔ کی شخصیت سے متعلق ہیں لیعنی علوم سیرت، ارشادات اور سنت اور علی سے متعلق ، آپ کی شخصی اور جسمانی حالات اور واقعات سے متعلق ان کی وسعتوں کو آگر بیان کیا جائے تو اس کے لئے میر ک جسمانی حالات اور واقعات سے متعلق ان کی وسعتوں کو آگر بیان کیا جائے تو اس کے لئے میر ک اور آپ کی عمریں کافی نہیں ہیں۔ لوگ تسلسل سے جس طرح سے تحقیق کرتے آرہے ہیں، اُس کے اور آپ کی عمریں کو نئے معاملات اور مسائل سامنے آرہے ہیں اس کا صرف ایک ہی سبب معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے تحفظ کے لئے سنت کا شخفظ فر مایا، سنت کے تحفظ کے لئے صاحب سنت کا شخفظ فر مایا، صاحب سنت کی سیرت کے شخفظ کے لئے ہروہ چیز جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس سے متعلق تھی وہ محفوظ رکھی گئی۔

9: پھررسول اللہ اللہ کے جراہ راست مخاطبین تھے۔رسول اللہ واللہ کے مخاطبین اور ہمراہیوں لیے کے خاطبین اور ہمراہیوں لیعنی صحابہ کرام کے حالات محفوظ رکھے گئے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کم وہیش پندرہ ہزار صحابہ کرام کے حالات محفوظ اور موجود ہیں۔ اور جو صحابی جتنے قریب تھے ان کے حالات ای قدر تفصیل آوردقت نظر کے ساتھ محفوظ ہیں۔ انسان اپنے دوستوں کے ذریعے بہچانا جاتا ہے۔ یہ قدر تفصیل آوردقت نظر کے ساتھ محفوظ ہیں۔ انسان اپنے دوستوں کے ذریعے بہچانا جاتا ہے۔ یہ

علم حديث كي ضرورت اورابميت

محاضرات مديث

Marfat.com

ہرقوم میں ایک دلیل اور ایک کلیہ ہے۔ انسانی تاریخ کی بہترین شخصیتیں ہراعتبار سے وہ بیں جو
رسول الشفائی کے ساتھ رہیں جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا۔ اس لئے قرآن اور صاحب قرآن کو
سیجھنے کے لئے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید پر اجماعی طور پڑمل درآمد کیسے ہوا؟ سنت کی
اجماعی تشکیل کیسے ہوئی؟ حدیث کی رہنمائی کی روشنی میں امت نے کیسے جنم لیا؟ یہ چیزیں ہجھ میں
نہیں آسکتیں جب تک کہ حابہ کرام کے حالات محفوظ نہ ہوں۔ صحابہ کرام گاتذ کرہ محفوظ ہے اور کم و
ہیش پندرہ ہزار صحابہ کرام کے حالات نام بہنام اور نسل بنسل دستیاب ہیں۔

۱۰: ان صحابہ کرام کے حالات ہم تک کس طرح پہنچ؟ میں نے عرض کیا کہ چھلا کھ افراد کے بارے میں بیدوا قعات ہتم کئے گئے کہ یہ وانداک ہے کہ ان کی شخصیتیں کس درجہ کی تھیں؟ ان کا علم وضل کس بیدا ہوئے؟ ان کی شخصیتیں کس درجہ کی تھیں؟ ان کا علم وضل کس درجہ کا تھا؟ اس پر علم رجال کے عنوان سے جب گفتگو ہوگی تو تفصیل سامنے آئے گی۔ علم رجال ایک انسافن ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے کسی نہ ہمی یا غیر نہ ہمی فن میں نہیں ملتی۔ نہ نہ ہمی علوم میں اس کی کوئی مثال ہے۔ بیدس چیزیں ہیں جو سنت کے شخط کی اس کی مثال ہے۔ نہ دس چیزیں ہیں جو سنت کے شخط کی خاطر محفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی مشیت اس کی متقاضی ہوئی کہ ان صب چیزوں کو محفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی مشیت اس کی متقاضی ہوئی کہ ان صب چیزوں کو محفوظ رکھا جائے۔

پھر محض ان کے محفوظ رکھنے پراکتفانہیں ہوا، بلکہ سنت نے اور احادیث سے ذخیر بے نے ایک ایسا کردار اداکیا۔اگر آپ انگریزی میں کہنے کی اجازت دیں، تو میں کہوں گا کہ اس نے ایک ایسا کردار اداکیا۔اگر آپ انگریزی میں کہنے کی اجازت دیں، تو میں کہوں گا کہ اس نے ایک ایسا کری سے کہ جس نے ایک علمی سرگری کوجنم دیا، ایک ایسے تعلیم عمل کا Activity) کو ایک تحریک کی شکل دے دی۔ایک فکری سرگری کوجنم دیا، ایک ایسے تعلیم کا کا تعالیم وفون آ تا خاز کیا جو تسلسل کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔حدیث اور سنت کے بید ذخائر اسلامی علوم حدیث میں نہ صرف مسلسل بقا اور تحفظ کی صانت ہیں بلکہ اس کی مسلسل تو سنتے اور وسعت بھی علوم حدیث اور علوم سنت کے ذریعے ہورہی ہے۔

قاضی ابو بکربن العربی ایک مشہور محدث ہیں۔ مالکی فقیہ بھی ہیں اور مالکی فقہا میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے ،محدث بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ کھھا ہے کہ تمام اسلامی علوم ، جن کی تعداد اُس وفت ساڑھے سات سوکے لگ بھگ انداز ہ کی جاتی تھی ، ریسپ

علم مديث كي ضوورت اورابميت

اسلامی علوم سنت کی شرح ہیں اور سب کے سب بالواسطہ یا بلاواسطہ حدیث اور سنت کی تفسیر اور توضیح سے عبارت ہیں۔ اور حدیث اور سنت قرآن یاک کی شرح ہے۔ لہذا قرآن یاک، حدیث اور دیگرتمام علوم وفنون میں وہ رشتہ ہے جو در خت میں ، اس کے شنے اور شاخوں میں اور بھلول اور بھولوں میں پایا جاتا ہے۔ بیسار سے علوم وفنون بھل اور بھول اور بیتے ہیں ، سنت شاخیں اور تناہے اور قرآن یاک وہ جڑ ہے جس سے بیسار سے علوم وفنون نکلے ہیں۔

یہاں تفصیلی مثالیں دینے کا موقع نہیں ہے، گفتگوطویل ہوجائے گی، کیکن چند مثالیں دینے پراکتفا کرتا ہوں، جن سے بیہ پتہ چلے گا کہاسلامی علوم وفنون کا آغاز علم حدیث اور سنت کی بنیا دیر کمیے ہوا؟

مسلمانوں کا ایک بہت برااوراہم فن ہے علم کلام۔ جس کوبعض لوگ انگریزی میں Scholasticism بھی کہدسکتے ہیں۔ علم کلام سے مرادوہ علم ہے جس میں عقلی دلائل کے ذریعے اسلام کے عقا کد کو ثابت کیا جائے ادراسلام کے عقا کد کو ثابت کیا جائے ادراسلام کے عقا کد پر دوسرے ندا ہب اورنظریات کے اعتراض کا جواب دیا جائے۔ اس کو علم کلام کہتے ہیں۔ اس پرصرف چند کتا ہیں باکہ پوری لا بمریریاں اور کتب خانے موجود ہیں۔ لیکن اس علم کا مجاز جن مسائل سے ہوادہ مسائل سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ علم حدیث میں بیان ہوئے۔ جب محدثین نے احادیث کے اُن پہلوؤں پر غور شروع کیا جن میں عقائد بیان ہوئے تھے اور جب انہوں نے اُن احادیث کی تشریح کرنی جا ہی توان مباحث کے بیتے میں عقائد بیان ہوئے جب انہوں نے اُن احادیث کی تشریح کرنی جا ہی توان مباحث کے بیتے میں علم کلام پیدا ہوا۔

ایک چیونی مثال عرض کرتا ہوں۔ مسلمان ہونے کے لئے ایمان لانا شرط ہے۔
ایمان اسلام کی لازی شرط ہے۔ لیکن ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس سے کیا مراو ہے؟ اس کی تعریف
کیا ہے؟ کیا تحض دل میں بیر خیال ہونا کہ اللہ ایک ہے اور حضور علیہ الصلوق والسلام اللہ کے رسول
ہیں، بیکا فی ہے؟ یا ایمان کے لئے اس سے زیادہ کچھ ہونا چاہئے؟ چراس سے زیادہ اگر ہوتو
کیا ایمان میں کمی بیشی ہوسکتی ہے؟ ایک رائے اس زمانے میں بیسا مضآئی کہ ایمان میں کمی بیشی
مکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ جن چیزوں پر ایمان لا نا ضروری ہے وہ محدود و متعین ہیں۔ مثال کے
طور پر امن الرسول بما انول الیہ من ربه و المومنون ٥ کیل امن بالله و ملائحته و کتبه
و دسله لانفرق بین احدمن رسله بیجوایمان مفصل یا ایمان مجمل ہے، بیتو متعین ہے۔ اس میں

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

ان دونوں آراء میں کوئی تعارض نہ بھے گا۔ جولوگ بھے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہو گئی، ان کی مراد ہے ایمان کی کیت میں کی بیشی، یعنی پینی کی بیشی ہو گئی، ان کی مراد ہے ایمان کی کیت میں کی بیشی نمین ہو گئی، ان کی مراد ہے ایمان کا کم ہے کم تقاضا ہے کہ اللہ کواس کے رسول کو، کتابوں کو، ایمان میں کوئی کی نہیں ہو گئی۔ روز آخرت کو، رسول اللہ بھی ہے گئی نہیں ہو گئی۔ اس میں اگر کوئی ایک چیز بھی آپ گرادیں گئو آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ جی میں باتی چیز ول کوئی ایک چیز بھی آپ گرادیں گئو آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی آپ گرادیں گئی انتا ہے اگر کوئی ایک چیز کو بھی کم کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر کوئی چیز اپنی طرف سے بڑھا دے کہ میں سب انہیاء کو مانتا ہوں اور اس مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر کوئی چیز اپنی طرف سے بڑھا دے کہ میں سب انہیاء کو مانتا ہوں اور اس کے مساتھ سالمان میں کی بیشی نہیں ہو گئی وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ کے ساتھ سالم کوئی وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ کے ساتھ سالم کی یا بیشی نہیں ہو گئی ایک ایک ایک کے والا بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ اس لئے جولوگ کہتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہو گئی وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ کے ساتھ سالم کی یا بیشی نہیں کی یا بیشی نہیں ہو گئی البیت (Quality) معیار میں کی بیشی ہو گئی ہے۔

جوحفزات بہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی ہوسکتی ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ایمان میں کیفیت اور شدت کے اعتبار سے کی بیشی ہوسکتی ہے۔ ایمان کی Intensity بین کہ ایمان میں کیفیت اور شدت کے اعتبار سے کی بیشی ہوسکتی ہے۔ ایمان کی شدت میں ہمیشہ اضافہ ہوسکتا ہے۔ لیمان شدت میں ہمیشہ اضافہ ہوسکتا ہے۔ معنی شدت میں ہمیشہ اضافہ ہوسکتا ہے۔ صحابہ کرام کو جوایمان حاصل تھا وہ ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہے۔ کسی اور کو بھی ایمان کا وہ درجہ

علم حذیث کی ضرورت اور ایمیت

حاصل نہیں ہوسکتا۔لیکن اس پورےسلسلہ گفتگو میں ایک بحث اور بیداہوئی جس میں ایمان کی نوعیت پر ذرا فلسفیاندانداز سے غورشروع ہوا۔ زیادہ گہرائی میں جا کرغورہوا۔ اس سے علم کلام

یہ بات بوی بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ جن اہل علم نے سب سے پہلے کلامی اور فلے نانہ نوعیت کے بیسوالات اٹھائے وہ اصلاً محدثین تھے۔مثال کے طور پرامام بخاری ،امام احمد بن منبل اور دوسر مے محدثین نے ان سوالات سے بحث کی ، کہ کلام الہی قدیم ہے کہ حادث ہے ، سیر خالص عقلی اور فلسفیان مسئلہ ہے۔ لیکن امام احمد بن عنبل ؓ نے بیمسئلہ اٹھایا جوا یک محدث ہیں۔ان مثالوں سے میں بیوض کرنا جا ہتا ہوں کہ علم حدیث نے اور ذخیرہ حدیث نے ایک نیار جحان مسلمانوں کےعلوم وفنون میں پیدا کیا۔اور اسلامی عقائد کی تعبیر، اسلامی عقائد برِاعتراضات کا عقلی انداز ہے دفاع کرنے کی کوششیں ایک نے علم کی تشکیل پر منتج ہوئیں جس کو مکم کلام کہتے ہیں۔ جس میں مسلمانوں نے بڑے غیر معمولی کارنا ہےانجام دیئے۔

اس دفت علم كلام كى تاريخ ميں جا نامقصود بيس ليكن متكلمين اسلام نے مسلمانوں كواس گمراہی سے محفوظ رکھا جس گمراہی کا بڑے بڑے لوگ شکار ہوئے اور بڑے بڑے نراہب اس تخمراہی میں مبتلا ہوئے۔ ہرمذہب میں ایک چیلنج بیدور پیش رہا کنه معاملات میں اصل چیزانسانی عقل ہے یادی الہی ہے؟ ندہب اصل ہے یاعقل، بالفاظ دیگر انسان کے لئے ضابطۂ زندگی کی تشکیل میں وی الہی فیصلہ کن ہے یاعقل کو فیصلہ کرنے کاحتمی اختیا حاصل ہے؟ کچھلوکوں نے کہا كعقل بى معاملات ميں فيصله كن حيثيت ركھتى ہے۔اييا كہنے سے مذہب كا دامن ہاتھ سے تھوٹ گیا۔ جیسے مغرب میں ہوا۔ پچھالوگوں نے کہا کہ اصل فیصلہ کن عامل ند ہب ہے۔ اس سے ند ہب كوتو كيجه زندگي مل مني بكين عقليات كا دامن باتھ سے جھٹ گيا اور بالآخر ند ہب بھي ختم ہو گيا۔ جیسے ہندومت ختم ہوگیا یا دیگر برانے ندا ہب ختم ہوگئے۔ متکلمین نے دونوں کوایک ساتھ جوڑا۔ شکلمین نے عقل کے رشنے کو خالص دینی معاملات سے برقر اررکھا ، دونوں کے نقاضے نبھائے۔ اور دینی معاملات کی عقلی تعبیریں کر ہے ان دونوں میں وہ نوازن پیدا کیا کے مسلمانوں میں بیک وقت عقلی سلسلے بھی جاری رہے اور نقلی سلسلے بھی ، لینی نقل کی بنیاد پر جوسلسلے ہتھے، وہ بھی جاری ر ہے۔اوران دونوں میں کوئی تعارض پیرانہیں ہوا۔ یہ نیاعلم یعن علم کلام علم حدیث کی دین ہے۔ علم حديث كي ضرورت اوراجميت

Marfat.com

( 44

فقہ سلمانوں کے عملی رویدی تشکیل کرتا ہے، اور بتا تا ہے کہ مسلمانوں کی عملی زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پرکیسی ہونی چاہئے۔ روز مرہ کے معاملات کوشریعت کے مطابق کیسے ڈھالا جائے۔ ایک مثالی اور متوازن اسلامی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ اس کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ اور حدیث کو دوالگ الگ چیزیں مت بچھے گا۔ بیبڑی کم علمی کی بات ہے۔ فقہ سے مرادیہ ہے کہ قرآن وسنت کی ان نصوص کو جو انسانوں کے عملی رویہ کی تشکیل سے عبارت ہیں ان کو گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے۔ اور گہرائی کے ساتھ سمجھا صورت ہائے اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے بعد ان میں جو ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے اس کو مختلف صورت ہائے احوال پر منطبق کیا جائے۔ اس عمل کا نام فقہ ہے اور اس کے منتیج ہیں جو ہدایات مورت ہائے احوال پر منطبق کیا جائے۔ اس عمل کا نام فقہ ہے اور اس کے منتیج ہیں جو ہدایات مرتب ہوئیں ان سے ایک نیافن و جو د میں آگیا۔ لیکن اس فن کی بنیاد علم صدیث پر ہے۔ اور علم صدیث سے ہی بیہ چیزیں سامنے آئیں۔

ا حادیث میں نماز کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ احادیث میں زکوۃ کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ احادیث میں زکوۃ کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ احادیث میں خرید وفروخت کے احکام بیان ہوئے ہیں، مناسک کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ احادیث میں خرید وفروخت کے احکام، نکاح وطلاق کے احکام اور وراخت و وصیت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ یہ سارے احکام وہ ہیں جن ہے وہ بنیاد یں تفکیل پاتی ہیں جن کی عملی تفصیلات فقہا ہے اسلام اور محدثین رکرام نے مرتب فرما کیں۔ اگر علم حدیث نہ ہوتا تو علم فقد وجود میں ندا تا۔ جو ابتدائی فقہا ہیں اور جن سے فقہ وجود میں آئی ہے وہ سب کے سب اصلاً محدثین حقے۔ امام ما لک اصلاً محدث تھے۔ امام ما فوقی اصلاً محدث تھے۔ امام اور اعلی محدث تھے۔ امام اور اعلی محدث تھے۔ امام شافی اصلاً محدث تھے۔ امام ہو لوگ ہیں محدث تھے۔ امام مود گئی اصلاً ایر جعفر طری محدث تھے۔ امام سفیان توری اور سفیان بن عید محدث تھے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن سے نقشی مسالک و جود میں آئے۔ اس لئے کہ انہوں نے احادیث پر اس نقطہ نظر سے فور کیا کہ ان حین سے مقائد کون سے نکھتے ہیں؟ جن محدثین نے اس نقطہ نظر سے احادیث پر غور کیا کہ ان سے عقائد کون سے نکھتے ہیں۔ جن می دین نے اس نقطہ نظر سے احادیث پر غور کیا کہ ان سے عقائد کون سے نکھتے ہیں۔ اور جن پر رگوں نے اس نقطہ نظر سے غور کیا کہ احادیث سے احکام مرتب ہوا ، اور جن پر رگوں نے اس نقطہ نظر سے غور کیا کہ احادیث سے احکام کلاس مرتب ہوا ، اور جن پر رگوں نے اس نقطہ نظر سے فور کیا کہ احادیث سے احکام کلاس مرتب ہوا ، اور جن پر رگوں نے اس نقطہ نظر سے فور کیا کہ احادیث سے احکام کون سے نکلتے ہیں۔ ان کی کا وشوں کے نتیج ہیں فقہ مرتب ہوا۔

اصول فقریعی وہ بنیادی اصول اوروہ بنیادی رہنمائی جس سے کام لے کرروز مرہ کے

علم حدیث کی ضرورت اوراہمیت

فقہی احکام معلوم کئے جاسکتے ہیں بیسارے کا ساراعلم حدیث کی دین ہے۔علم حدیث اورسنت میں وہ احکام میان ہوئے ہیں جن سے اصول فقہ کاعلم نکلا ہے۔اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی عبقریت اور Guenius کے دوظیم الثان نمونے ہیں۔ایک علم حدیث اور دوسرا علم اصدارہ فت

علم حدیث اس نبوغ اور عبقریت کانمونہ ہے کا جس میں معلومات اور معاملات کی وسعت پردارو مدارہو۔ اور اصول فقد اس نبوغ اور عبقریت کانمونہ ہے جس میں تخلیق صلاحیتیں اور خوش نظریات کوسا منے لانے پر معاملات کی بنیاد ہو علم اصول فقہ نے علم کلام ہے کہیں زیادہ عشل ونقل کے در میان توازن پیدا کی ہے اور عقل اور نقل کے در میان توازن پیدا کیا ہے۔ اس توازن واعتدال اور جامعیت کی مثال دنیا کی کسی قوم کے ند جب یا علمی روایت میں نہیں ملتی۔ اس توازن واعتدال اور جامعیت کی مثال دنیا کی کسی قوم کے ند جب یا علمی روایت میں نہیں ملتی۔ اور یہ بات آپ بلاخوف تر دیونوٹ کرلیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہ آج ایساعلم ہے، نہ ماضی میں تھا اور نہ ماضی جبی نہ ماس کی اساس قرآن پاک اور سنت رسول پر ہو۔ اور وقت خالص دین علم بھی ہو ، اس اعتبار سے اس کی اساس قرآن پاک اور سنت رسول پر ہو۔ اور یہ وقت اس کی بنیاد خالص عقلی اور تج باتی معاملات پر بھی ہو جس کو عشل کا بڑے سے بوا پر ستار بھی عقلی بنیادوں پر غلط قرار زنہ دے سکے ۔ یہ مشحکم بنیادیں اصول فقہ کوعلم حدیث سے حاصل ہو کیں۔ اس کی مثالیں میں دول گا تو بات بڑی ہی ہوجا ہے گی اس لئے میں صرف اس پر اکتفا ہو کسی دائی پر اکتفا

دنیا میں اسلام سے پہلے بھی تاریخ کا تصور موجود تھا۔ اسلام سے پہلے تاریخ کی بہت

میں کتا ہیں موجود تھیں ۔ ایسی کئی کتا ہیں ملتی ہیں جن میں قوموں کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ یونا نیول
میں بھی موجود تھیں ہندوستا نیوں میں بھی موجود تھیں اور رومیوں میں بھی موجود تھیں۔ ہیرو ڈوئس
اسلام سے پہلے کا مورخ ہے۔ اس کی بیان کی ہوئی معلومات آج بھی دستیاب ہیں۔ اس کی
اسلام سے پہلے کا مورخ ہے، وہ کتنام شند ہے بیا کید دوسری بات ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے
کی تاریخ اور تدنی معلومات کا ایک و خیرہ بہر حال موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی اسلام سے پہلے
کی تاریخ اور تدنی معلومات کا ایک و خیرہ بہر حال موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی اسلام سے پہلے
اسلام سے پہلے تاریخ کہا جا تا تھا، وہ کیا تھی جو دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان کو
اسلام سے پہلے تاریخ کہا جا تا تھا، وہ کیا تھی جو دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان کو

علم حدیث کی ضرورت اوراہمیت

مانتاہے یا نہیں مانتا۔ مانتاہے تو بلاشبہ عدل وانصاف کی بات کرتاہے اور نہیں مانتا تو بروا احسان فراموش ياتم ازكم ناوا قف ضرور ہے۔لیکن تاریخ کالیچے تصوراور تاریخ کاوہ سے شعور جس طریقے سے مسلمانوں کواوران سے دنیا کو حاصل ہوااس کا اولین مصدر وما خذعلم حدیث ہے۔

اسلام سے پہلے تاریخ کا جوتصورتھاوہ یہ تھا کہ سی قوم میں جو قصے کہانیاں مشہور ہیں ان کومدون کرلیا جائے، جورطب ویابس دستیاب ہےاس کوحقیقت مان لیاجائے۔ گویا جب تاریخ لکھنے بیٹھونو عوام میں رائج قصے جمع کرلو، وہ سارے کے سارے بیان کر دو،اور تقل کر کے جمع کر دو۔ كوكى بيد يو چھنے والانہيں تھا كہ ہيرو ڈوٹس صاحب! آپ نے جو پچھاكھا ہے اس كا ماخذ كيا ہے؟ بيہ چیز آپ نے تیجے لکھی ہے کہ غلط کھی ہے؟ کس سے پوچھ کر،کس سے من کریا کن ماخذ کی مدو ہے لکھی تھی؟ آپ سے کس نے بیان کیا؟ آپ وہاں موقع پر موجود تھے کہبیں تھے؟ آپ اس کے چثم دید گواہ تھے کہ بیں تھے؟ اس وفت نہ بیرسوالات تھے اور نہ ایبا کوئی تصور تاریخ کے بارے میں

علم حدیث نے سب سے پہلے لوگوں کو پیضور دیا کہ جب کوئی واقعہ بیان کروتو پہلے خود بياطمنان كرواور بهردوسرول كوبياطمنان دلاؤ كهتم اس واقعه كيتى شاہر ہو۔ا گرعيني شاہر ہيں ہوتو جوعینی شامدتهااس کا حوالہ دو کہ مجھے سے فلال شخص نے بیان کیا جوعینی شاہدتھا۔ پھراس بات کا یقین دلاؤ كرتم جس واقعه كوبيان كرر ہے ہواس كوبيان كرنے ميں تمہارا كوئى ذاتى مفاوتيں ہے؟ اگراس واقعہ کو بیان کرنے میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد ہے تو ہم تمہارے بیان کوقبول کرنے میں تامل کریں کے۔اس کئے کہ ذاتی مفاد کی بنیاد پر آ دمی بہت سی باتوں کو غلط طور پر نمایاں کرسکتا ہے اور سیج باتوں کواینے ذاتی مفاد کی خاطر دباسکتا ہے۔

ریتصورات سب سے پہلے مسلمانوں نے دیئے ،سب سے پہلے اسلامی علوم وفنون میں میاصول بیدا ہوئے اور مسلمان مورخین نے ان کومسلمانوں کی تاریخ پرمنطبق کرے دکھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ ان اصولوں کی بنیاد پر مرتب کردی اور تاریخ نویسی کے اصول مقرر کردیئے۔ بید دنیا کوعلم حدیث کی ایک ایسی بردی دبین ہے جس کے احتیاق سے دنیا بھی بری الذمه جبیں ہوسکتی۔ گزشتہ تین جارسوسالوں کے دوران مغرب میں بڑے بروے قلیفی پیدا ہؤئے، جوفلے فیر میں پر سی مانے جاتے ہیں، جن کی کتابیں دنیا بھر میں پر سی جاتی اور احر ام کی نظر (ZY:3)

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

ہے دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن آج ان موزعین کو جواعتبار حاصل ہوا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ بیاصول تاریخ ان حضرات کے ہاں کہاں سے آئے؟

مسلمانوں میں سب سے پہلے موزعین ابن خلدون اور علامہ سخاوی ہیں جنہوں نے اصول تاریخ نویں اور فلفہ تاریخ کو نے انداز سے مرتب کیا۔علامہ سخاوی اصلاً علم حدیث کے امام سخےان کی ایک تصنیف ہے، جوفلفہ تاریخ اسلامی کی ایک بڑی نمایاں کتاب ہے 'الاعلان برای نمایاں کتاب ہے 'الاعلان برای نمایاں کتاب نویں اور بسلمانوں کی تاریخ نویں اور بسلمانوں کی تاریخ نویں اور بسلمانوں کی تاریخ نویں اور کا التحدیث سے ماخوذ ہوں کے میں جوسارے کے سارے علم حدیث سے ماخوذ

اگرآپ انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو ایک چھوٹی کی کتاب میں ان مباحث کی تخیص ہے اس است کی تخیص اسکے بردگ المحام المحدومدیقی مرحوم، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ مخضر کتاب ہے۔ اس سے ذرا ویسرعبدالجمید صدیقی مرحوم، یہ کتاب اسلا مک ریسر چانسٹی ٹیوٹ نے شائع کی تھی Duranic کی ویسا میں ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تھی ہیں اور دیا دہ تھی میں اور کار موتو میں اور کی تھی ہیں اور احدیث مبارکہ کی وضاحت کے نتیجہ میں جو تصور تاریخ پیدا ہوا، وہ کیا ہے؟ اس سے اندازہ اوادیث مبارکہ کی وضاحت کے نتیجہ میں جو تصور تاریخ پیدا ہوا، وہ کیا ہے؟ اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ علم حدیث کے علم تاریخ پر کتنے احسانات ہیں۔ مزید اختصار درکار ہوتو مُولانا شبلی ہوجائے گا کہ علم حدیث کے علم تاریخ پر کتنے احسانات ہیں۔ مزید اختصار درکار ہوتو مُولانا شبلی نعمانی کی جو سیرت النبی ہے اس کی جلداول کے مقد مے میں شبلی نے اس پر بحث کی ہے، وہ آپ پڑھ لیکنے گا۔ وہ ضرور پڑھ لیکنے گا۔ سیرت النبی ہملی فعمانی ، جلداول ، مقد مہد

اصول دعوت اور اسلوب دعوت ایک اہم موضوع ہے۔ مسلمان اہل علم نے اس پر بیسویں صدی میں بہت ی کتابیں کھی ہیں۔ یعنی بید مباحث کہ دعوت کا اصول کیا ہے؟ جب دوسروں کو دعوت کا اصول کیا ہے؟ جب دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے تو کیسے دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے تو کیسے پہنچایا جائے تو کیسے پہنچایا جائے ہوری امت مسلمہ کا ایک انفرادی رویہ اورا یک طرز عمل بن گیا کہ وہ ہرجگہ اسلام کو لے کر گئے۔ انہیں کا رویوت کے اصول اوراس باب میں جورہنمائی ملی وہ احادیث سے ملی۔ مرز کیدوا حسان یعنی انسان کو اندر سے کیسے پاکیزہ کیا جائے؟ انسان کے اخلاق کو اندر

علم حدیث کی ضرورت اورا ہمیت

محاضرات مديث

(Zm)

ے کیے سدھارا جائے؟ بیمسلمانوں میں ایک بہت بڑافن ہے۔اس پر بہت می کتابیں کھی گئی۔ بعض کتابیں اچھی ہیں بعض اچھی نہیں ہیں۔بعض کتابوں میں ایسامواد بھی ہے جواسلامی نقطہ نظر سے نظر ثانی کامختاج ہے۔لیکن بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں بڑی سیح باتیں کہی گئی ہیں اور احادیث اورسنت کی تعبیراس انداز سے کی گئی ہے کہاس سے میہ پہتہ چلتا ہے کہانیانی مزاج اور اندر کی اصلاح کیے ہوتی ہے۔اخلاق وکر دارسازی کیے ہوتی ہے؟ اس کوعلم تزکیہ اور احسان کہتے ہیں۔ بیسارے کا ساراعلم حدیث سے عبارت ہے۔اور اس کی بنیاد ان احادیث پر ہے جن کو رقاق کہتے ہیں، جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا۔ یعنی اندر سے دل کو کیسے برم کیا جائے۔ ان احادیث میں جورہنمائی ملتی ہے اس کو کمی انداز سے کیسے مرتب کیاجائے۔ اس سے ایک نیافن پیدا ہوا۔ علم سیر تعنی اسلام کا بین الاقوامی قانون، بیرسارا کاساراعلم حدیث کی دین ہے۔ شروع میں علم حدیث کے وہ علماءاور محدثین جن کو بین الاقوامی تعلقات اور قانون سلح و جنگ ہے زیاده دلچین تھی وہ احادیث کےان حصول کوزیادہ محفوظ رکھتے تتھے اور ان احادیث کوزیادہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے جن سے بین الاقوامی قانون پر روشنی پڑتی ہو۔اس طرح مغازی اور غزوات رسول پرالگ سے کتابیں وجود میں آئی شروع ہوئیں نوعلم مغازی جود میں آیا۔علم مغازی وجود میں آیا توعلم غزوات میں جواحکام ہیں وہ وجود میں آئے تو قانون جنگ وجود میں آنا شروع ہو گیااور دوسری صدی ہجری شروع ہونے سے پہلے پہلے بین الاقوامی قانون کے موضوع پرسیر کے نام نے ایک نیافن وجود میں آگیا جس کوعلم سیر کہتے ہیں جس کی بنیا داصلاً اعادیث رسول پر ہے۔ رسول التعليقية نے اسپنے بارے میں فرمایا تھا اور بجا فرمایا تھا کہ انسا افسے العرب، میں عرب میں سب سے صبح انسان ہوں۔اللہ نے دنیا کی سب سے صبح وبلیغ قوم کوقر آن کے گل کے لئے منتخب فر مایا۔ اور جورسول بھیجا، اسسے ایسے شہر میں بھیجا جو فصاحت و بلاغت میں اپنی جگہ معیار سمجھا جا تا تھا۔ جہاں کی زبان ٹکسالی مجھی جاتی تھی ، یعنی مکہ مکرمہ میں ، اس قبیلہ میں بھیجا جس قبیلے کی زبان بڑی تکسالی بھی جاتی تھی بھی قریش۔ اور قریش میں تھیے ترین انسان اللہ نے رسول التعلیمی کو بنایا۔ لہذا رسول التعلیمی کے ارشادات ماخذ ہیں فصاحت وبلاغت کے اصولوں کا۔ جن مفسرین اور محدثین نے قرآن یاک کے ساتھ ساتھ سنت اور حدیث کے ذخائر کا فصاحت وبلاغت اوراد ببت كے نقطه نظر سے جائزہ ليا۔ان كى كاوشوں كے نتيجہ ميں علم بلاغت كے قواعد (ZM) علم حديث كي ضرورت اورا بميت

Marfat.com

مرتب ہونے شروع ہوئے، اور یوں بلاغت کے نام سے ایک نیافن وجود میں آنا شروع ہوا۔ پہاں تک کہا یک بڑافن معرض وجود میں آگیا۔

یہ وہ علوم وفنون ہیں جو ہراہ راست علم عدیث کی تا ثیر کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہاں وجود میں آئے اور وجود میں آئے اور وجود میں آئے اور آج بھی ان میں وسعت آتی جارہی ہے۔ ہرآنے والا دن علم عدیث میں ایک نیا میدان ہمارے سامنے لے کرآتا ہے جس پر آخری خطبہ میں گفتگو ہوگی۔ ہر نیا آنے والا استاذ علم عدیث کا نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے اور نیا آنے والا ہرطالب علم نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے۔ علم عدیث کی جودیہ با کے نئے نئے گوشے روز بروز ہمار بے سامنے آتے چلے جارہے ہیں۔ لیکن علم عدیث کی جودیہ با ایمیت ہے جودائی ،از لی اور ابدی اہمیت ہے، وہ ہے بطور ما خذ تشریع اور ما خذ قانون کے، جس پر تفصیل سے گفتگو آگے جل کر ہوگی۔

قرآن وسنت كاباجمي تعلق

ماخذ قانون اور ماخذ شریعت ہونے کی حقیت ہے قرآن اور سنت دونوں میں اتنا گہرا باہمی تعلق ہے کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لئے لازم وطروم ہیں۔ قرآن مجید بنیا دہ مست رسول اس بنیا در پرتغیر کیا جانے والا ڈھانچہ ہے۔ قرآن مجید تنا ہے اور سنت رسول اس سے نکلنے والی شاخیں ہیں۔ قرآن مجید ایک ایمام کر نور ہے جس سے شعاعیں نکل رہی ہیں اور وہ شعاعیں سنت رسول ہیں۔ قرآن مجید میں بنیا دی اصول اور کلیات بیان کے گئے ہیں۔ فقہ احکام کے اصول وکلیات بیان کے گئے ہیں۔ فقہ احکام کیات کی عملی تظایق اعادیث کے در یعے ہوئی۔ اس منی تابع ہوئی۔ اس منی تطبیق کے بیتے میں مزیدا حکام نظی ، فقہ اس کی اسلام نے ان پرغور کیا۔ غور کرنے ہوئی۔ اس منی تطبیق کے تیجہ میں مزیدا حکام کوسا سے اسلام نے ان پرغور کیا۔ غور کرنے ہوئی۔ اس منی تا گئے ، تیسر سے اور دوسر سے تھم کو سامنے رکھا تو چوتھا تھم سامنے آگیا۔ یہ سلسلہ آئ تک سامنے آیا۔ یہ سلسلہ آئ تک رسول ہے۔ اور ہرم حلہ پران میں سے ہرتھم کی براہ داست وابستگی احادیث رسول اور سنت رسول ہے ۔ وکوئی تھم اورکوئی فقہی مسلک اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کو براہ رسول ہے۔ کوئی تھم اورکوئی فقہی مسلک اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کو براہ رسول ہے جب کی اس کوئی تھی۔ دستگ اس کوئی تا کہ تو کوئی تھم اورکوئی فقہی مسلک اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کو براہ رسول ہے۔ کوئی تھم اورکوئی فقہی مسلک اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کوئی اس کوئی تک کوئی تک اس کوئی تک کوئی تو کوئی تک کوئی تک کوئی تک کوئی تو کوئی تھم اورکوئی فقہی مسلک اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کوئی تک کوئی تک کوئی تک کوئی تک کوئی تک کوئی تو کوئی تھم اورکوئی فقی تک کوئی تھم کوئی تک کوئی تک کوئی تھر تک کوئی تھر تک کوئی تو کوئی تک کوئی تھر کوئی تھر تک کوئی تک کوئی تک کوئی تھر تک کوئی تک کوئ

علم حدیث کی ضرورت اوراہمیت

محاضرات حديث

راست حدیث رسول کی سند حاصل ندہو۔گویا احادیث رسول نے فقہی ارتقااو دوتو انین فقہ کی توسیع كے عمل كواس طرح سے اپنے ہاتھ ميں ركھا ہوا ہے جس طرح گھوڑے كى نگام سوار كے ہاتھ ميں ہوتی ہے۔آپ کومعلوم ہے کہانسانی تضورات کو پھلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔انسان کا ذہن ہر وفت کام کرتار ہتاہے۔انسان کا ذہن کسی افق کا پابند نہیں ہوتا۔آپ رات کو آئیسیں بند کرکے کیٹیں اور سوچیں تو لگے گا کہ پوری کا نئات کا افق آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔اس افق میں نہ ز مین ہے نہ آسمان ہے۔اس کی نہ حدود و ثغور ہیں ، نہ کوئی ابتداء ندانتہا، نہ کچھاور ہے۔ بیدایک لامتنابی وسعت ہے جوآپ کے سامنے ہے۔ یہی وسعت انسان کی عقل میں ہوتی ہے۔اگر اس لامتنابى وسعت كوكسى حداور ضابطه كاليابندنه كياجائة توانسان بهى مشرق كى طرف جائے گاجهى مغرب کی طرف جائے گا اور اس کے سامنے کوئی راستہ متعین نہیں ہوگا۔ بار بار ایک ہی سفر کو طے کرے گا۔اس لئے اس کی لگام کوئس کے رکھنا ضروری ہے۔اس کوحدود کا یابندکر کے رکھنا ضروری ہے۔ بیرحدود کی بابندی اور بیالگام گسنے کاعمل حدیث رسول بیستی نے کیا ہے۔ قرآن مجید کے عمومی کلیات یا ہدایات وہ ہیں کہ اگر حدیث وسنت کا حوالہ ختم کر دیا جائے تو ان کی اچھی تعبیر بھی ہوسکتی ہے اور بُری تعبیر بھی ہوسکتی ہے۔قر آن مجید میں خود ایک جگہ لکھا ہوا ہے ایسے اُ به کثیراً ویهدی به کثیراً کہاللہ تعالیٰ اس قر آن کے ذریعے بہت موں کو ممراہ کرتا ہے اور بہت سول کو ہدایت دیتا ہے۔جولوگ سنت اور حدیث سے ہٹ کرقر آن سے رہنمائی لیما چاہتے ہیں وہ گمراہ ہوجاتے ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کی تعلیم ایک عموی چیز ہے۔مثلاً قرآن

مجيد ميں عدل كى تعليم ہے۔ليكن عدل سے كيا مراد ہے؟ عدل كيا چيز ہے؟ جب تك اس كوسنت كى شکل میں Concretise نہیں کیاجائے گا،اس وقت تک آپ کا جو جی جاہے عدل کو معنی پہناویں۔ آج سے تقریباً ستراتی سال پہلے برصغیر میں ایک صاحب بیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو بیھنے اور اس پر مل کرنے کے لئے حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ حدیث اور سنت میں بڑا اختلاف ہے اس لئے اس نے مسلمانوں میں فرقے پیدا کے ہیں۔ ایک بزرگ أن صاحب سے ملے اور ان سے كہا كرية قريرى اچھى بات ہے كرآ ب مسلمانوں ميں اتجاد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔اگر سنت اور حدیث کی وجہ سے اختلاف پیدا ہواہے تو قر آن کی بنیاد پراتحاد ہوجائے گا۔ بیتو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرابیہ بتائے کہ قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے علم حدیث کی ضرورت اورایمیت

کاضرات حدیث

الجسوا الصلوة الونمازآپ کیے پڑھیں گے؟ اب تک توایک متفق علیہ کل یدائے تھی کر حدیث میں نماز پڑھے کا جوطریقہ ہے اس طرح پڑھیں ۔ لیکن پیشکل آپ کے لئے قابل قبول نہیں اوراس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو بھر نماز آپ کے طریقے سے پڑھی جائے یا ہر خض اپنے دل پسند طریقے سے پڑھی جائے یا ہر خض اپنے دل پسند طریقے سے پڑھی جائے ایران سالسب ہواور مناز کیے پڑھی جائے۔ اس پران بزرگ نے ان مشکر حدیث صاحب سے کہا کہ اگر رسول التعقیقی کو یہ بتانے کا حق نہیں کہ نماز کیا ہے اور کینے پڑھی جائے اوران کے بتانے سے کہا کہ اگر رسول التعقیقی کو یہ بتانے کا حق نہیں کہ نماز کیا ہے اور کینے پڑھی جائے اوران کے بتانے سے اختلاف ہوتا ہے ورث کو کہا جو گئی ہوتا ہے دور آپ کو کہا جو تھی ہوتا ہے اور آپ کے بتانے سے اختلاف کیوں نہیں بڑھی اپنی سوڑی کے مطابق کر وقت و مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے تین یا چار کر بھے گا۔ اس پران بزرگ نے فرنایا کہ اس وقت تو مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے تین یا چار طریقے ہوں گے، کوئی ناف کے اور ہاتھ باندھتا ہے کوئی نئے باندھتا ہے، لیکن اُس وقت تو اُسلاف میں نماز پڑھنے کے تین یا چار اور ہے جائے ہوں گے۔ کوئی ناف کے اور ہاتھ باندھتا ہے کوئی نئے باندھتا ہے، لیکن اُس وقت تو اُسلاف بیدا ہوجائے گا جس کی خاطر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے تو اتنا اختلاف بیدا ہوجائے گا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔

می منا کی مثال نہیں ملتی۔

می منا کوئی مثال نہیں ملتی۔

می منا کوئی مثال نہیں ملتی۔

می منا کوئی مثال نہیں ملتی۔

کہنا ہے کہ قرآن مجید کی جوعمومی ہدایات اور احکام بیں ان کی عملی تشکیل ، اور یقینی تشکیل اور یقینی تشکیل اور یقینی تشکیل اگر ہوتی ہے تو صرف اور صرف حدیث اور سنت کے ذریعے ہوتی ہے۔ کسی اور ذریعے سے نہیں ہوسکتی۔

دشمنان اسلام کی اور گراہ فرقوں کی ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے کہ حدیث اور سنت کا اور قرآن مجید کاتحلق منقطع کر دیا جائے۔ حضرت علی بن طالب کے زمانے میں خوارج کے نام سے ایک فرقہ بیدا ہوا۔ جن میں اکثر و بیشتر بوئے کم علم لوگ تھے، وہ عموماً بد وسم کے لوگ تھے، زیادہ علم نہیں تھا۔ قرآن یا کہ تھوڑ ابہت جانے تھے۔ حدیث کے ذخائر سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے بعض معاملات میں حضرت علی کے فیصلوں پر اعتراضات کئے اور ان کے خلاف جنگ شروع کوئی معاملات میں حضرت علی کے فیصلوں پر اعتراضات کئے اور ان کے خلاف جنگ شروع کردی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا، جو کوئی میں میں میں میں القرآن کے خوارج سے گفتگو کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا، جو صحاب کرام میں علم فیضل کے لحاظ سے بڑا اونچا مقام رکھتے تھے، اور قرآن نہی میں تر جمان القرآن کی القب ان کو حاصل تھا، ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے

عمديث حمديث

علم حديث كي ضرورت اورابميت

Marfat.com

قرآن پاک کے حوالہ سے بات کریں گے تو تم قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس
لئے کہ قرآن پاک کے حکم میں تو متعدد تعبیریں ہوسکتی ہیں۔ لیکن جوشے تعبیر ہے وہ صرف حدیث
اور سنت ہی سے ملے گی ،اس لئے سنت کے حوالہ سے ان سے بات کرنا، قرآن پاک کے حوالہ سے ان سے بات کرنا، قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی دوسر ہے جلیل القدر صحابی کو مشورہ دے رہا ہے۔
چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جاکرخوارج سے سنت ہی کے حوالہ سے بات کی اور بہت سے خوارج کوان کی گراہیوں سے روکا اور نکالا۔ اس لئے علم حدیث کی اہمیت مسلمانوں کے لئے نہ صرف علوم وفنون کی خاطر بلکہ قرآن مجید کو ہجھے اور سمجھانے کے لئے بھی ناگریں ہے۔

اب میں اختصار کے ساتھ ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں۔ کل علم حدیث کے موضوعات کا تذکرہ ہوا تھا۔ علم حدیث کے آئھ موضوعات مشہور ہیں، جن کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کتابیں جوعلم حدیث کے ان سارے موضوعات پر حاوی ہوں وہ کتابیں جامع کہلاتی ہے، یاضی بخاری الجامع المسیح کہلاتی ہے۔ کہلاتی ہیں جسے کہلاتی ہے، یاضی بخاری الجامع المسیح کہلاتی ہے۔ یان کین پچھ کتابیں الی ہیں کہ جن میں فقہی احادیث کو فقہی مسائل کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کتب احادیث جو کہا گیا ہوں چر کیا گیا ہے۔ وہ کتب احادیث جن میں مسائل کی ترتیب فقہی ہو۔ مثلاً پہلے وضو کے احکام ہوں پھر نماز کے احکام ہوں۔ اور صرف فقہی معاملات سے متعلق احادیث کو لیا گیا ہو، وہ کتابیں سُئن کہلاتی ہیں۔ جیسے سنن ابوداؤ د۔ سُئن اوداؤ د۔ سُئن اوداؤ د۔ سُئن ابوداؤ د۔ سُئن

شروع میں جب احادیث مرتب ہورہی تھیں اور صحابہ کرام احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ اور مصدر وماخذ تھے تو ہر تا لیمی کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہوکران کی احادیث اپنے پاس نوٹ کرلے۔اس لئے تابعین کے پاس احادیث کے جوجم جوع ہوتے تھے۔ مثلاً ایک صحابی نے حضرت ابوبکر صد ابوبکر صد ابن سے نہ ہوئے ہوتے تھے۔ مثلاً ایک صحابی نے حضرت ابوبکر صد ابن سے نی ہوئی احادیث نقل صد ابن سے نی ہوئی احادیث نقل کرلیں۔ پھر حضرت عراب سے نی ہوئی احادیث نقل کرلیں۔ اس طرح شروع شروع میں جو جموعے مرتب ہوئے وہ صحابہ کرام کی مرویات کے محموعے سے اس طرح شروع شروع میں جو جموعے مرتب ہوئے وہ صحابہ کرام کی مرویات کے مجموعے سے جم کی گئی ہوں ان کو مستد مجموعے سے جم میں بہت بڑی تعداد میں کہاجا تا ہے۔ مندول میں سب سے بڑی کتاب مشداما م احمد ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں

علم حدیث کی ضرورت اورا بمیت

محاضرات مديريث

احادیث ثال ہیں۔ مندامام احد کے ساتھ کھادر مندیں بھی ہیں۔ مندامام احد ہون ہیں ہمند ابوء اور وطیالیسی ہے۔ یہ سب وہ ہیں جن میں صحابہ کی ترتیب ہے الگ الگ احادیث جع کی گئی ہیں۔ صحابہ کی ترتیب میں کیا اصول رکھا جائے اس باب میں بھی محد ثین کے احادیث جع کی گئی ہیں۔ صحابہ کی ترتیب اس حساب سے رکھی ہے کہ اسلام میں ان صحابی کا درجہ کیا ہے؟ چنانچ سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کی احادیث درج کی ہیں۔ عشرہ بشرہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر گئی احادیث ہیں۔ پھر ابقیہ عشرہ مبشرہ اس کے بعد ترتیب کے ساتھ وہ دیگر صحابہ جوان کے خیال میں اسلام میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ پچھ مندوں کے مصنفین نے فیصلہ کیا محدوث ہیں کے اعتبار سے (Alphabetical) ترتیب رکھیں گے۔ پچھ صنفین نے طے کیا کہ درشتہ داری کے حساب سے ترتیب رکھیں گے جس صحابی گئی قرابت رسول الشریق ہے سے نیادہ کو گئی اس کی احادیث پہلے ہوں گی۔ یہ ترتیب ہوگی ، اس کی احادیث پہلے ہوں گی۔ یہ ترتیب انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایک میں احادیث کو صحابہ کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہو۔

حدیث کا ایک کتاب ہوتی ہے 'مُعہ کہ 'آپ نے ساہوگا جھم طرانی کیر 'جھم طرانی اصفر ، جھم طرانی اوسط ، اور بھی کئی جمیں ہیں ۔ جھم سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں مرتب کرنے والے محدث نے اپ استاد کی تربیب سے احادیث کو جھ کیا ہو۔ مثلاً آپ حدیث کے طالب علم ہیں ، آپ نے دی اسا تذہ سے احادیث پڑھیں اور ان کی حدیثیں آپ کے پاس ہیں ۔ اب جب آپ ان کو کتا ہی شکل میں مرتب کریں گے تو آپ سب اسا تذہ کی احادیث الگ الگ کردیں گے ، اب اول استادالف کی احادیث ہیں ، باب دوم استاذب کی احادیث ہیں ۔ باب سوم استاذب کی احادیث ہیں ۔ باب سوم استاذب کی احادیث ہیں ۔ باب سوم استاذب کی احادیث ہیں ۔ اس طرح کی تربیب پر مشمل احادیث کی کتاب کو جھم کہتے ہیں ۔ اس میں بھی کی تربیب ہو گئی گئی تربیب ہو گئی ہے ۔ جھم کے نام سے احادیث کی جو کتا ہیں ہیں ان میں طرانی کی تین جمیں زیادہ مشہور ہیں ۔ پہلے امام طرانی نے مجم کی کر کھی ۔ پھر خیال ہوا کہ بی تو بہت بودی ہے اس لئے اس کی تلخیص کی اور جھم صفیر کھی ، پھر خیال ہوا کہ بی تو بہت بھوئی رہ گئی تو ایک جھم اوسلا کھی جو در میانے در ہے کی ہے ۔ یہ تینوں مجم میں چھی ہوئی کہ کر تھیں جھی ہوئی رہ گئی تو ایک بھی اور حیال ہوا کہ بی تو بہت بھوئی رہ گئی تو ایک مجم اوسلا کھی جو در میانے در ہے کی ہے ۔ یہ تینوں مجم میں جھی ہوئی میں وی کر تین اور دستیا ہیں ہیں ۔

علم حديث كي ضرورت اورا بميت

**4** 

محاضرات مديث

پچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے مصنفین نے بیرچاہا کہ صرف ان احادیث کو یکجا کریں جو تمام محدثین کے نزدیک سجیح ہوں۔اور جن میں روایت اعتبار سے کوئی کی بیشی نہ ہو۔اس پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے۔

اس طرح کی صحیح احادیث کو انہوں نے کتابی شکل میں مرتب کیا اس کانام 'صحیح' رکھا گیا۔امام بخاری کی کتاب کا نام 'صحیح' ہے، صحیح مسلم صحیح' کہلاتی ہے، صحیح ابن جبان صحیح' کہلاتی ہے، صحیح ابن خز میں جان کہلاتی ہے۔ میدہ کتابیں ہیں جواصحیح کے نام سے مشہور ہیں۔امام بخاری کی کتاب الجامع بھی ہے کیونکہ انہوں نے ساری احادیث کتاب الجامع بھی ہے کیونکہ انہوں نے ساری احادیث صحیح بیان کی ہیں اور اس میں غیر صحیح احادیث کو بیان نہیں کیا ہے۔

صحیح سے مرادیہ نہ بھے گا کہ اس کا مضاد غلط ہے اور جوشیج ہے وہ صحیح ہے باتی غلط ہیں۔
نہیں غلط یہاں مراد نہیں ہے ۔ سیح ایک اصطلاح ہے جس کا ایک خاص مفہوم ہے۔ اس پرآ گے چل
کر بات کریں گے۔ جوشیج نہیں ہے وہ لاز ما غلط نہیں ہے، غلط بھی ہوسکتا ہے ، غیر غلط بھی
ہوسکتا ہے۔

کے تھا حادیث کی کتابیں ایس بین جن کو مشکر آک کہا جاتا ہے۔ مست درک سے مراد وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں بعد میں آنے والے کسی محدث نے کسی سابقہ محدث کی شرا الطاکو سامنے رکھ کرا حادیث کا جائزہ لیا ہوا ورائی احادیث جو سابقہ محدث سے رہ گئی ہوں ان کو ایک کتابی شکل میں مرتب کردیا ہو۔ مثال کے طور پر امام بخاری کی العجے ہے، امام سلم کی العجے ہے، ان دونوں حضرات نے بید طلکیا کہ ہم اپنی کتاب میں صرف وہ احادیث جم کریں گے جن کی پوری سندرسول النہ و لیا تھا ہو، جن کہ براہ راست بہتی ہو، جس کے درمیان میں کوئی خلانہ ہو، جینے راوی ہوں وہ سارے کے سارے اپنے حافظ، عدالت اور اخلاقی بیانہ کے معیار پرسوفیعد پورے اتر ت موں سارے اپنے حافظ، عدالت اور اخلاقی بیانہ کے معیار پرسوفیعد پورے اتر ت موں سرد اس میں کوئی آئی مدیث بیان نہیں کریں گے جومشہور احادیث اور سنت متواترہ ہے متعارض ہو۔ اس طرح کی بچھا ورشرا لکا انہوں نے اپنے بیش نظر رکھیں۔ امام بخاری کی شرا لکا میں ایک اضافہ بید بھی تھا کہ صرف اس رادی کی حدیث لیں گے جس کی اپنے استاد سے ملاقات ایک اضافہ بید بھی تھا کہ صرف اس رادی کی حدیث لیں گے جس کی اپنے استاد سے ملاقات بیان میں میں ایک بین سے امکان لقاء کافی ہے۔ یعن آگر ایک محدث کی ایسے محدث سے حدیث بیان مضروری نہیں ہو۔ امکان لقاء کافی ہے۔ یعن آگر ایک محدث کی ایسے محدث سے حدیث بیان بیاضرات حدیث بیان

کررہے ہیں جواس زیانے میں موجود تھے اور ان کے معاصر تھے اور ای جگہ تھے اور اس کا امکان موجود ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہو الیکن ان کی بید ملاقات ہمارے علم میں نہیں آئی ، تو میں ان کی حدیث ہے۔ اس لئے کہ وہ خود اخلاق وکر دار کے استے معیار پر ہیں کہ ان کی روایت کو قبول نہ کرنا نا مناسب ہے۔

مثلاً امام ما لک دوایت کرتے ہیں امام زہری سے امام ما لک استے اونے دوجہ کے کہ نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ روایت کرتے ہیں تو دونوں ایک زمانے ہیں تھے۔ امام زہری سے ملاقات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ روایت کرتے ہیں تو دونوں ایک زمانے ہیں تھے۔ امام زہری مدینہ بارہا تشریف لائے ، کمہ لینہ منورہ میں ایک عرصد ہے اس لیے اس کی اس کی مقتل کے بغیر کدان کی ملاقات واقعی ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی تھی میں ان کی روایت تبول کروں گا۔ اس لیے امام سلم اور امام سلم نے کہا کہ امکان لقاء کافی ہے جو حت لقاء ضروری نہیں ہے۔ یہ قور اسافرق ہے امام سلم اور امام بخاری کی شرائط اور معیارات میں ۔ ان معیارات کی بنیاد پر دونوں نے اپنے مہام سلم اور امام بخاری کی شرائط اور معیارات میں بہت کی ایک معادرات کی بنیاد پر دونوں نے اپنے موجود ہیں جوان دونوں محد شین کی شرائط پر پوری امر تی ہیں کہا تا ہے۔ المستدر کے علی الصحیح میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو انہوں نے ایک نیا محمد میں ان اور دونوں نے اپنی محمد میں کہا تو ہو ہو ہو ہے ہو ہو ہو ہے ہو ہو ہو ہے ہو ہو ہی سابقہ محدث کی شرائط پر پوری امر نے والی احادیث کا بحد میں کا مرتب کیا ہو ہو ہی کی سابقہ محدث کی شرائط پر پوری امر نے والی احادیث کا بحد میں کی متدرک ہو کہا ہے گی صحیحیں کی متدرک کہلاتا ہے۔ المستدرک کہلاتے گی صحیحیں کی متدرک کہا میں متدرک کہا میں متدرک کہا میں متدرک کہا میں متدرک کہا تا ہے ضاصی کتا ہیں

ایک کتاب کہلاتی ہے مستحد و اس کے فظی معنی تو ہیں نکالی ہوئی ہمین میں استحد و اسلے کسی محدث نے کسی سابقہ مجموعہ کی مستحد و اسلے کسی محدث نے کسی سابقہ مجموعہ کی اصادیث کوئی سند سے بیان کیا ہو مشلا موطا امام مالک ہے۔ اس میں امام مالک آیک صدیث بیان کرتے ہیں کہ محدث نے اس میں امام الک آیک صدیث بیان کرتے ہیں کہ محدث نافع عن ابن عمر عن النبی علیه الصلوة و السلام کہ میں نے امام نافع سے سنا ، انہوں نے ابن عمر سے سنا اور انہوں نے رسول التعلق ہے سنا اور پھر حضور نے یہ

علم حدیث کی ضرورت اورا ہمیت

محاضرات حدثية

Marfat.com

بیان فرمایا۔اب بعد میں آنے والا کوئی محدث یمی روایت کسی اور سند سے بیان کرے، روایت یمی ہولیکن سنداور ہونو گویا بیسندزیا دہ ہاوٹو ت ہوجائے گی۔ بات زیادہ قابل اعتاد ہوجائے گی کہ ایک سے زیادہ سندوں اور مختلف واسطوں سے ایک ہی بات آئی ہے تو بات زیادہ سے ہے۔ تو گویا پہلی کسی حدیث کو Reinforce کرنے کے لئے متخرج کے نام سے کتابیں مرتب کی گئیں جو 'مُستَحَوَّج' كَهِلَا تَي بين\_

حدیث کی کتابوں کی بردی بردی اور مشہور قشمیں یہی ہیں۔ اور بھی کئی قشمیں ہیں جن کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے ان میں ہے ایک قسم جزء کہلاتی ہے۔ بیٹے نے کے عنی ہیں حصنہ کیکن اصطلاح میں کسی ایک صحابی کی احادیث، یا کسی ایک استاذ کی احادیث، یا کسی ایک موضوع پریائی جانے والی احادیث کے مجموعوں کو جزء کہاجا تاہے۔امام بخاری کی گئ کتابیں مجزء کے نام سے موجود ہیں۔ بعض اور محدثین نے بھی کتابیں جزء کے نام سے کھی ہیں مثلاً 'حدزء حدجة الو داع ' جس میں ججۃ الوداع ہے متعلق ساری احادیث سکجا کردی گئی ہیں۔ای طرح کسی موضوع پرساری احادیث ایک ہی جگہ پرجمع کی جائیں توبیہ مجموعہ بھی جزء کہلاتا ہے۔

ایک مجموعہ اربعین کا ہے۔ جالیس احادیث کا مجموعہ، بہت سے محدثین نے ایسے مجموعے مرتب کتے ہیں۔اس کے کہ حضور علی نے فرمایا کہ جومیری جالیس باتیں س کرا گے وہرائے اس کے لئے بری بشارت ہے۔اس بشارت کا مصداق بننے کے لئے محد ثین نے جالیس احادیث کے مجموعے جمع کئے۔ بیسلسلہ اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ بیکام آپ بھی کرسکتی ہیں۔اگر آپ میہ مطے کریں کہ کسی ایک موضوع پر کتابوں کا جائزہ لے کر خالیس احادیث کا مجموعه مرتب کردیں تو آپ بھی اس حدیث کی مصداق ہوسکتی ہیں۔مثلاً آپ بیرسکتی ہیں کہ مال باپ کے حقوق پر جالیس احادیث، پڑوسیوں کے حقوق پر جالیس احادیث، طلب علم کے بارے میں چالیس احادیث، یا صفائی کی اہمیت پر چالیس احادیث جمع کرلیں، یا کوئی بھی دوسراعنوان کے لیں اوراس پر جالیس احادیث جمع کریں، ترجمہ کریں، مخضر تشریح کریں اور چیوادیں یاکسی کو پڑھادیں تو آب اس حدیث کامصداق بن سکتی ہیں۔ مختلف موضوعات پر اربعین کے نام سے جیالیس احاد بیث کے سینکڑوں مجموعے ملتے ہیں۔ بہرحال میرکتب احادیث کی بڑی بری شمیل ہیں۔ مرسی ایس میں ایس میں

محاضرات حدیث کل فرورت اورانمیت

محدثین کی اقتیام

علم حدیث کے بارے میں آخری بات کہہ کے آج کی گفتگوختم کرتا ہوں ، علم حدیث سے جولوگ وابستہ ہیں ان میں بوی قعداد تو ہمارے اور آپ جیے طالبان علم کی ہوتی ہے۔ جو کالب علم ہیں وہ تو کسی شار قطار میں نہیں آئے ، لیکن جن کا درجہ طالب علم سے ذرا آگے بڑھ کر ہے ان میں سب سے پہلا درجہ مُسنِد 'کا ہوتا ہے۔ مُسنِد کا مطلب ہے سند بیان کرنے والا ، اُسند کا مطلب ہے سند بیان کی ، اور یُسنِدُ سند بیان کرتا ہے۔ لہذا مند یہاں اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مسند کے معتی ہے سند بیان کرنے والا ، اُسند کا مطلب ہے سند بیان کرنے والا ، لیعن حدیث کا وہ شجیدہ طالب علم جوسند کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کر ہے اور سند اور رجال اور متن ان سب چیز وں کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد آگے بیان کرے وہ مند کہلاتا ہے۔ بیسب سے پہلا درجہ ہے۔

بیں رہے رہ مورہ ہوتا ہے۔ ہورہ کا بینی وہ مخص جس نے علم حدیث میں اتنی مہارت اس کے بعد درجہ آتا ہے محدث کا بیٹن رحصہ اس کے علم اور مطالعہ اور مطالعہ اور مافظ میں محفوظ ہو، وہ محدث کہ لاتا ہے۔ حاصل کر لی ہو کہ علوم حدیث کا بیشتر حصہ اس کے علم اور مطالعہ اور حافظ میں محفوظ ہو، وہ محدث کہ لاتا ہے۔ اس کے بعد حافظ کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض علاقوں میں حافظ اندھے اور نابینا کو

اس کے بعد حافظ اہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی علاقوں بی حافظ الدھے اور مابیا ہو ہمی کہتے ہیں اس حافظ سے وہ نابینا حافظ مراذ ہیں ہے، یا قرآن کے حافظ کو بھی ہم لوگ حافظ کہتے ہیں۔ یہاں حافظ سے وہ بھی مراذ ہیں ہے۔ بلکہ حافظ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے جو بڑے بڑے علاء بلکہ ائمہ حدیث کی ایک اصطلاح ہے جو بڑے بڑے علاء بلکہ ائمہ حدیث کے لئے استعال ہوتی تھی۔ آپ کے انداز نے کے لئے میں عرض کروں کہ ایک زمانہ میں حافظ ابن مجرعسقلانی گزرے ہیں جن سے بڑا محدث ان کے بعد سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ان کوآج تک حافظ ابن مجرکہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ ایک زمانے تک حافظ ابن تیم کہلاتے ہیں۔ اس در جے کہ حافظ ابن تیم کہلاتے ہیں۔ اس در جے کوگ جینے ابن تیم اور ابن مجرشے وہ لوگ حافظ کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دواشت میں محفوظ کئے ہوئے ہو ہے ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دواشت میں محفوظ کئے ہوئے ہوئے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دواشت میں محفوظ کو گوشہ ان کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے میں محفوظ کو گوشہ ان کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے میں میں محفوظ کو گوشہ ان کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی گوشہ ان کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے میں معلیہ مدیث کے علوم وفنون ان کی گوشہ کو گوٹھ کی گوشہ ان کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے

اس كے بعد درجه آتا ہے الحجہ كا۔ الديحة المسي مختلف لوگوں نے مختلف معنی مراو لئے

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

(AM)

محاضرات مديث

ہیں۔ کسی نے کہا کہ جس کو تین لا کھا حادیث یا دہوں وہ الحجۃ کہلاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جس کو یا پج لا کھا حادیث یا دہوں وہ الحجۃ ہے۔ بہر حال احادیث کی یہ تعدا دلا کھوں میں ہے۔اس کے بعد درجہ آتاہے الحاکم کا، الحاکم سے مراد وہ ہے جس کوساری دستیاب احادیث زبانی یاد ہوں۔ جو بھی حدیث کا ذخیرہ اس وفت موجود ہے وہ سندوں کے ساتھ اس کو زبانی یاد ہوتو وہ الحا کم کہلاتا ہے۔ ان سب درجات کے بعد جوسب سے اونچادرجہ ہے وہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتا ہے۔ مسلمانوں نے جن بزرگورں کوامیرالمومنین فی الحدیث کا لقب دیاان میں حضرت سفیان توری، جن کا تذکرہ ہو چکاہے،حضرت عبداللہ بن مبارک ،وہ اس درجہ کے انسان تھے کہ ایک ایک وفت میں لاکھول انسان ان سے کسب فیفل کے لئے آیا کرتے تھے۔ایک مرتبدان سے حدیث مبارک کی روایت سننے کے لئے لوگ جب جمع ہوئے تو دوران حدیث ان کو چھینک آگئی۔ان کے ہزارول شاگر دول نے جب بیک آواز اور بیک وفت برحمک اللہ کہا تواس ہےا تناشور پیدا ہوا کہ لوگ بیہ بھے کہ بغنداد میں شاید فساد ہو گیااور پولیس چوکس ہوگئ کہ کیاوا قعہ ہوا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی تھی تو ان کے شاگر دوں نے برحمک اللہ کہا تھا یہ اس کا شور ہے۔عبداللہ بن مبارک کی محفل میں شرکت کرنے والے ایک مخص نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مبارک جب حدیث بیان کررے تھے اور لوگ لکھ رہے تھے تو ایک ایک دوات کوآٹھ آٹھ دس دس آ دمی استعال کرتے تھے۔اس کے باوجود وواتوں کی کل تعداد ۱۳ ہزارتھی۔ایک مرتبہایے ہی ایک موقع برقرب وجوار کے ایک کویں کا بانی ختک ہوگیا تھا کیونکہ اپنی دوات میں تازہ پانی ڈ النے والوں کی اتنی کٹرت تھی کہلوگوں کے بارباریانی لینے سے کنواں خٹک ہوگیا۔ دوات میں کتنا بانی پر تاہے؟ ایک چھوٹے برتن سے پچیس دواتیں تر ہوسکتی ہیں اور وہاں دوات میں یانی لینے والول کی وجہ ہے کنویں کا بانی ختک ہو گیا تھا۔ بیعبداللہ بن مبارک بھی امیرالمومنین فی الحدیث

امام احمد بن عنبل بھی امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم ان دونوں کالقب بھی امیر المومنین فی الحدیث تھا۔ اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ کس درجہ کے انسان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا۔ بعد میں امام مسلم شاید آخری آ دی ہیں جن کواس ملسلہ میں بیلقت امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا۔ بعد میں امام مسلم شاید آخری آ دی ہیں جن کواس ملسلہ میں بیلقت دیا گیا۔ ان کے بعد کسی اور محدث کو غالبًا ایسا لقب نہیں ملا ہے سوائے حافظ ابن حجر عسقلانی دیا گیا۔ ان کے بعد کسی اور محدث کو غالبًا ایسا لقب نہیں ملا ہے سوائے حافظ ابن حجر عسقلانی

(NM))

علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

كاضرات مديث

کے جن کوہم حدیث کی تاریخ میں امیر الموشین فی الحدیث کالقب دیا گیا ہو۔ حافظ ابن مجرع مقلانی کس درجہ کے انسان ہیں اس کا صرف اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ابن فلدون نے لکھا ہے کہ صحیح معاری اور صحیح مسلم ان دونوں میں زیادہ بہتر کتاب کوئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں میں زیادہ بہتر کتاب کوئی ہے۔ صحیح بخاری اور بھاری اکثریت صحیح بخاری کو آن مجد کے بعد صحیح ترین کتاب بھی ہے۔ اور مسلمانوں کی اکثریت بہی بھی ہے ، اغلبیت کا کور آن مجد کے بعد صحیح ترین کتاب بھی ہے۔ اور مسلمانوں کی اکثریت بہی بھی تھی ہے ، اغلبیت کا بہی تعدم سلمانوں نے بین بھی تاری کی شرح کا حق اوا نہیں کیا۔ جس شان کی ہے کتاب ہے اس شان کی کوئی شرح اس کتاب کی نہیں کھی گئی اور سے مسلمانوں کے ذمہ ابھی تک قرض ہے۔ یہ قرض اوا نہیں ہوا۔ جب حافظ ابن حجر نے بخاری کی شرح میں فتح الباری کھی تو بالا تفاق امت نے کہا کہ حافظ ابن حجر نے وہ حق ادا کردیا جوامت شرح میں فتح الباری کھی تو بالا تفاق امت نے کہا کہ حافظ ابن حجر نے وہ حق ادا کردیا جوامت

ایک حدیث ہے الاہ جسر۔ قبد الفتح می بعد الفتح کے بعد الفتح کے بعد الفتح کے بعد الفتح کے بعد الفتح کی خدرت کی ضرورت نہیں رہی مفہوم بیقا۔ جب فتح الباری کھی تولوگوں نے کہا کہ لاھ بحسر قبد الفتح لیمنی اب شرح حدیث کے لئے گھر ہار چھوڑ نے کی ضرورت نہیں ، اب فتح الباری کھی جا چکی ہے۔
اب شرح حدیث کے لئے گھر ہار چھوڑ نے کی ضرورت نہیں ، اب فتح الباری کھی جا چکی ہے۔
یہاں میں اپنی ہات ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی سوال ہے تواس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔

⇔⇔⇔⇔⇔⇔

آپ نے چالیں احادیث کا مجموعہ لکھنے کی معلومات دی ہیں تو عربی متن درست طور پرسمجھ

میں نہ آئے تواس کا کیا عل ہو گا؟ جبکہ میں نے ایسا کرنے کی نیت کرلی ہے۔

کوئی بات نہیں آپ اردو زبان میں حدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیں اورانگریزی
میں کتاب کھنی ہوتو انگریزی ترجمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں ، اردو میں کتاب کھنی ہوتو اردو
ترجمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں۔ وہاں سے فوٹو کا پی لیں ، وراس طرح چالیس احادیث کوجع
کریں اور نیچے جوتفیریا شرح کھنی ہووہ آپ کھودیں۔

کر اچی میں ڈاکٹر بابر مے طرز عمل سے بارے میں و ضاحت کریں کہ و ہ تمام اعادیث لیستے بیں جن کا تعلق اخلاق سے ہویا قبر آن سے و اضح موافقت رکھتی ہول اور احکامات کو و اضح کرتی ہول۔

علم حديث كي ضرورت اورا بميت

10

محاضرات مديث

Marfat.com

مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر بابر صاحب کون ہیں۔ میں ان سے دافف نہیں ہوں۔وہ کیا فرماتے ہیں مجھے رہی نہیں معلوم ۔اس لئے میں پھوبیں کہ سکتا۔

Sir, with due respect please use easy language during the lecture

آپ جاہیں تو میں انگریزی میں بھی بات کرنے کے لئے تیارہوں۔ اردو میں انگریزی میں بھی بات کرنے کے لئے تیارہوں۔ اردو میں انگریزی الفاظ ہیں انگریزی الفاظ ہیں انگریزی الفاظ ہیں ہیں خیر ضروری طور پراردو میں انگریزی الفاظ ہیں بولتا۔ لیکن آئندہ کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں گفتگو کروں۔

بُری سنت یابری ریت نکالناعُلط ہے یہ تمجھائیے کہ کیاا چھی سنت جاری کرنا کیا سنت ہے بڑھ کریا ہدعت سے مختلف ہے ؟

پہلے سیجھ لیں کہ بدعت کی کو گئتے ہیں؟ ہم جن معاملات میں شریعت کی رہتمائی میں کام کرتے ہیں وہ تین بنیادی چزیں ہیں۔ ایک میدان عقائد کا ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کاماننا ہم سب کے لئے لازمی ہے، گویا جن چیز وں کا ماننا ضروری ہےان کوعقائد کہتے ہیں۔ ایک میدان عبادات کا ہے جس میں اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی ہے نماز ، روزہ ، جی تطاوت قرآن ، نوافل ، صدقہ وغیرہ۔ ایک میدان معاملات کا ہے جے ہرانسان انتجام دیتا ہے جا ہوہ سلمان ہو یا غیر سلم۔ کھا تا بیتا ہے ، سواری کرتا ہے ، کپڑے پہنتا ہے ، کا روبار کرتا ہے ، تجارت کرتا ہے۔ جبرانسان انتجام دیتا ہے ، تجارت کرتا ہے۔ ہواں تک بدعت کی بات ہے تو اس کا تعلق پہلی دو چیز وں سے ہے۔ معاملات یا عادات میں بدعت نہیں ہوتی۔ اگر دین کے عقائد میں آج میں کوئی ایسا عقیدہ نکال لوں یا کوئی شخص نکال لے بدعت نہیں ہوتی۔ اگر دین کے عقائد میں آج میں کوئی ایسا عقیدہ نکال لوں یا کوئی شخص نکال نے جس کی رسول اللہ علیہ نہیں دی یا دسول اللہ علیہ کی تعلیم نہیں دی یا حضور کے تعلیم نہیں دی جو کے طریق کے لئے جس چیز کی خرور دی تعلیم نہیں دی جو کے طریق کے دی کے دی خرائیں کے دی کی دی تعلیم کے دی تعلیم کی دی تعلیم کے دی تعلیم کی دی تعلیم کے دیں کے دی کی دی تعلیم کے دی تعلیم کی دی تعلیم کے دی تعلیم کے دیں کی دی تعلیم کے دی تعلیم کے دی تعلیم کی تعلیم کے دی تعلیم کے دی تعلیم کے دی تعلیم کے دیں کے دی تعلیم کے دیں کے دی تعلیم کے دیں کے دی تعلیم کے دی تعلیم کے دیں کے دی تعلیم کے دیں کے دیں

مثال کے طور پر زسول اللہ اللہ اللہ کا نہیں بنایا تھا۔اس طرح کے ڈیسک نہیں لگائے سے جس طرح کے ڈیسک نہیں لگائے سے جس طرح کرآپ نے لگائے ہیں۔ایبار وسٹر م نہیں بنایا تھا۔لیکن ان ہیں ہے کوئی چیز بدعت نہیں ہے۔اس کے کہ یہ چیز وین کی تعلیم کے لئے آج کل کے ماحول اور زمانہ ہیں مفید یا مغروری ہے۔جو چیز اسباب اور وسائل کی نوعیت کی ہواور دین کی خدمت کے لئے ضروری یا مفید

علم حديث كي ضرورت اور ابميت

محاضرات حديث

ہو وہ برعت نہیں ہے۔جس کی ضرورت نہ ہوا ورجش کی خضور نے تعلیم نہ دی ہو کیکن عبا دات اور عقائدے تعلق ہووہ بدعت ہے۔جو چیز حرام نہیں ہے وہ آپ کے لئے بالکل جائز ہے،آپ جتنی مرضی ہواس میدان میں نئی نئی چیزیں لا ہئے۔مکان بنانے کے نئے نئے طریقے ایجاد کریں۔ كاروباركرنے كے نئے نئے طریقے ایجاد كریں۔ كپڑاا چھے سے اچھا بنوایں، گھر كوا چھے سے اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کریں ۔اگروہ حرام چیز نہیں ہے تو جائز ہے۔ گھر میں سونے کے برتن نہ ر هیں۔اچھے سےاچھے برتن رکھنا جائز ہے۔مردوں کے لئے رکیٹم نہ ہوتوا چھے سےاچھا کیڑا پہنیں ، جائز ہے۔ مردسونے جاندی کا زیورنہ پہنے، ریشم استعال نہ کرے بھی کے نہ ہی شعائر کی پیروی نه کرے،اس کےعلاوہ ہر چیز جائز ہے۔ بعنی معاملات میں صرف حلال وحرام کی قید ہے۔جوحرام ہےاس سے بچیں، باقی جتنامرضی رزق حلال کمائیں، جومرضی کریں۔

ليكن عقائدا درعبادات بين صرف اس حدتك ربين جس حدتك رسول التعليصية اور شریعت نے اجازت دی ہے۔اس سے آگے جانا وہاں جائز ہے جہاں جاناتعلیم پرمؤثمل درآ مداس کے لئے ناگز رہوجوحضور نے سکھائی ہے۔مثلاج کی تعلیم دی، جج فرض ہے۔ کیکن جج کے لئے اگرآپ جانا جا ہیں تو آج ویز الیمانا گزیرہے، بغیرویز اکے آپ جج پڑہیں جاسکتے۔ویز ا کے لئے پاسپورٹ ضروری ہے، پاسپورٹ کے لئے تصویر بنوانا ضروری ہے۔توبیہ چیزیں عارضی طور پر ضروری ہوجا نمیں گی۔اس لئے کدان چیزوں کے بغیر سیعبادت ادانہیں ہوسکتی۔اگر ان سب سے بغیر جج کے علم بڑکل ہو سکے تو بھرنہ پاسپورٹ بنوانا ضروری ہوگانہ تصویر بنوانانہ ویز الیہا۔ یہ چیزیں بدعت نہیں کہلائیں گی۔اگر چہ خالص عبادات سے تعلق رکھتی ہیں الیکن بدعت نہیں ہیں اس کئے کہ عبادت کے لئے ناگز مر ہیں۔عقائداور عبادات سے متعلق جو چیز نہ ناگز مر ہونہ حضور نے اس کی تعلیم دی ہو، وہ بدعت ہے۔ مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کیکل سے آپ ساڑھے نو بج کھڑے ہوکر چھرکعات نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ ، اور روزانہ پہلی رکعت میں فلال سورة پر میں، دوسری میں فلاں سورۃ پڑھیں اور سجدے میں میہ دعا کریں اورابیا کرنا سب کے لئے الازمى ہے، توبير برعت ہوجائے گی، بير برعت ہے اس لئے كہ مجھے ايبا كوئى حق نہيں بہنچا كرميں آب کوکسی خاص نماز کی تلقین کروں جوحضور نے نہیں سکھائی۔ یا میں کہوں کہ چونکہ میں ۸استمبر کو پیدا ہوا تھا اس لئے آپ میری پیدائش کی خوشی میں اٹھارہ تنبر کا روزہ رکھا کریں۔ بیہ بدعت ہے علم حديث كي ضرورت اورابميت

Marfat.com

 $(\Lambda Z)$ 

اس کئے کہ حضور نے ایسے سی روز ہے کی تعلیم نہیں دی۔

معاشرہ میں منکرین حدیث کی تعداد بڑھ رہی ہے۔عموماً بوگ ان ہے متاثر نظر آئے ہیں،

ا یک سید حاماد ۱۱ نسان ان کے پر و پیگنڈ ہ سے کس طرح نج سکتا ہے؟

ال طرح في سكتا ہے كەلوگول كولم حديث كى تعليم دى جائے جيسے كرائب بيہ تعليم حاصل کررہے ہیں۔لوگول تک علم حدیث کے ذخائر اور رہنمائی پہنچائی جائے۔

م ار دور ساله کانام بتادین جس میں رسول الله تقطیر کے جو تے کاذ کر ہے؟

اس کا اردونام مجھے یادنہیں رہا۔مولا نا اشرف علی تھا نویؓ کے ایک جھوٹے ہے رسالہ میں اس کا ذکر ہے،جس کا عربی نام ہے، وہ اپنی کتابوں کا عربی نام رکھا کرتے تھے،لیکن رسالہ جھوٹاسا ہے، اردومیں ہے غالبًا تمیں جالیس صفحات کا ہے، آج سے تمیں جالیس سال قبل جھیا تھا، اورکوئی چنیتیں جالیس سال پہلے میں نے پڑھاتھا۔

و حالیس احادیث مختلف موضوعات بربھی جمع کی جاسکتی ہیں اورایک موضوع پر بھی، آپ کواختیار ہے۔ حدیث ہرجگہ رہنمائی کرتی ہے وہ سجیکٹ وائز ہویاا لگ الگ ہو۔

جن لو گون كايد كهناہے كه بم سنت كو تيح مائيں تو بم الله كو نعو ذباللہ جھوٹا كہدر ہے ہيں ، اللہ

کہتاہے کہ میں نے کھول کھول کربیان کر دیا ہے اور توگ نماز کاطریقہ قر آن سے ثابت کرتے ہیں۔

ا یک جملہ حضرت علیؓ نے ارشاد فرمایا تھا۔ جملہ بڑا زبردست ہے اور بہت سے معاملات پرصادق آتا ہے۔ جب خوارج نے آپ کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا، تو لیہ عنوان اختياركيا كقرآن ياك مين آيا ہے كه إن السحكم الآلله فيصله كرنے كا اختيار صرف الله كو ب اورآب نے دو ثالث مقرر کردیے ،تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی کی حضرت على نے فرمایا كه كلمة حق اريد بها الباطل، يه جملة وحق بيكن مراداس سے باطل بيدنيت اورعزائم برے ہیں جملہ درست ہے۔ تو بیرجملہ تو درست ہے کہ قرآن یاک میں ہر چیز کو کھول کھول کربیان کردیا گیاہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن باک کوئی نظری یا مجرد یا Abstract کتاب ہیں ہے کہ سی خلامیں نازل ہوئی ہو۔ بلکہ قران مجید ایک کتاب ہدایت اورایک دستورالعمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا۔خود قرآن مجید میں بیہ لکھا ہوا ہے،کل اس پر ہات کریں گے اور میر ہات واضح ہوجائے گی کہ بیاعتر اض بے بنیاد ہے۔

علم صديث كي ضرورت اورابميت

قرآن مجيد ميں ہے كه لتبيين ليلناس مانزل البهم آپ بريدكتاب اس كئے نازل كى كئى ہے كه آب اس کتاب کوان لوگوں کے سامنے بیان کریں جن کے لئے بیا تاری گئی ہے۔ بیان سے کیا مرادہے؟اگربیان انہی آیات کا دہرانا ہے توبیا یک بے کارمل ہے جس کے لئے کسی نبی کو جیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان سے مراد کیاتھی؟ کیا رسول اللّعظیٰ صرف آیات کے دہرانے پر اکتفا فرماتے تھے یااس کی وضاحت بھی فرماتے تھے؟ اگر صرف آیات دہرانے پراکتفافر ماتے تھے تو تخصیل حاصل ہے۔ سننے والا کسی ہے بھی سن لے۔ میں آج قرآن پاک پڑھلوں وہ کافی ہے، اورا گرائپ آیات قرآنی کی وضاحت بھی فرماتے تھے تو اسی وضاحت کا نام سنت ہے۔ پھرقر آن مجيد ميں ايك جگر آيا ہے كه بى كے جاركام ہيں۔ يسلوا عليهم اياته ،اس كى آيات تلاوت كرتے بیں، ویے کیھے ،لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، گویاان کواندر ہے تھراکرتے ہیں، ویسعلمھ الكتباب اوركماب كي تعليم دية بين، والمحد كمة، اور دانا لى سكهات بين توبير باقى تين چيزين جو ہیں وہ ان میں شامل ہیں کنہیں۔ بته او اعلیهم ایاته میں تووہ چیز شامل ہوگئی جومنکرین حدیث بتاتے ہیں۔اگر قرآن بغیر حضور کی تشریح کے واضح تھا تو یتلو اعلیہم ایا نہ کافی تھا، یہ بزیم محضور کیسے كرتے تھے؟ كوئى ہدايات ديتے تھے؟ زبان مبارك سے بچھارشادفرماتے تھے يا غاموش رہتے تنے؟ تو وہ جو ہدایات تھیں وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن یاک کے اس تزکیہ کی وضاحت ہیں یانہیں ہیں؟ اورویعلمهم الکتاب بعلیم کتاب کیاہے؟ وہ تلاوت آیات سے مختلف چیز ہے۔اگروہ تلاوت آبات سے کوئی مختلف چیز ہے تو میقرآن باک کی تفسیر ہے جو حدیث میں آئی ہے، اور حکمت سکھاتے ہیں تو ریتو کتاب کی تشریح ہے بھی الگ چیز ہے۔ تو گویا خود قرآن پاک میں درجنوں آیات ہیں جن سے سنت کا شارح قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جولوگ ایک آیت لے کر باقی کا : انکار کرتے ہیں وہ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ وہ صرف سنت کے منکر نہیں ، وہ قرآن کے بھی منكر ہیں۔اور قرآن بھی ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔غالبًا قرآن کوتوڑ نامروڑ نا آسان ہے، سنت كوتو ژنامروژناد شوار ہے، اس لئے سنت كا انكاركرتے ہيں تاكہ بھراسلام سے جان جھوٹ جائے۔ ا اگرہم جالیں افادیث کامجوعہ کھنایا یاد کر ناچاہیں تو کیاسند کے ساتھ یاد کرنا پڑس گی؟

اکرہم چاہیں، خادیث کا جموعہ گھٹایا یاد کر ناچاہی تو تحیاسند سے ساتھ یاد کر ناپڑیں گا؟ نہیں ضروری نہیں۔ آپ کی مرضی ہے اگر آپ بغیر سند کے بیان کریں۔ تو کسی متند کتاب سے قل کریں ۔غیرمتند کتاب ہے نہ کریں اور سند بیان کرنا جا ہیں تو آپ ضرور سند بیان کریں۔

علم حديث كي ضرورت اورابميت

محاضرات حديث

عدیث کے متعلق جاننے کا مبہت اچھا موقع ملاہے۔ اللہ باک آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ اس کیچر کو لکھنے میں مشکل ہور تی ہے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی خاص محتاب ہوجس کو ہم پڑھ سکیس یا کوئی اور طریقہ بتائیں جس ہے ہم اصطفاحات کو اچھی طرح سمجھسکیں۔

اصل میں یہی طے ہوا تھا کہ یہ یکچر ریکارڈ ہوں گے اور بعد میں ان کوٹرانسکر ائب
کر کے میں ایڈٹ کروں گا تو شاکع بھی کریں گے انشاء اللہ۔اردومیں کوئی کتاب آپ دیکھنا چاہیں
تو میں کل چیک کر کے بتادوں گا۔ میں اکثر اردو کتابیں نہیں پڑھتا ہوں۔ زیادہ ترعر بی کتابیں
دیکھتا ہوں۔ وہی بتا سکتا ہوں۔ لیکن اردومیں اس پرایک تو ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی بڑی اچھی
کتاب ہے نہ تفاظت حدیث ۔ اور ایک کتاب علوم حدیث پر ہے، ایک جلد چھپی ہے دوسری جلد
چھپنے والی ہے۔ اصول حدیث پر بھی دو تین کتابیں موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے نہ حدید الفکر،
حافظ ابن حجر کی کتاب کا اردوتر جمہ ہے۔ اور بھی کئی ہیں میں کل چیک کرکے آپ کومزید کتابوں
کے نام بتادوں گا۔

فقهی تر تبیب سے نمیامر اد ہے ؟

فقہی ترتیب سے مراد ہے کہ فقہ کی کابوں میں مضامین کو بیان کرنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں طہارت کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر نکاح وطلاق کے ہیں۔ پھرز کو قاورروزہ کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر محاملات اور خرید وفروخت لین دین، بیر تیب فقہ کی احکام ہوتے ہیں۔ پھر ووائت ووصیت، پھر محاملات اور خرید وفروخت لین دین، بیر تیب فقہ کی سب کتابوں میں ران کے ہے اور امام مالک کے زمانہ سے رائ ہے۔ احادیث کی وہ کتابیں جواس میں کتابوں میں رائ ہے اور امام مالک کے زمانہ سے رائ ہے۔ احادیث کی وہ کتابیں ہوات ہیں، حرب میل میں ہیر تیب نہ ہووہ سنن نہیں کہلاتیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں بیر تیب نہ ہووہ سنن نہیں کہلاتیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں بیر تیب نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں جو پہلا باب ہو وہ ہواب کیف کان بدء اللہ حی علی رسول مذات کے مرب کول التھا ہے ہی جو پہلا باب ہو وہ ہواب کیف کان بدء اللہ حی علی رسول مذات کے ہوا مکا باب ہے سنن این ماجہ میں پہلے ما کاب ہے۔ بھر بھی ابواب ہیں۔ ہر مصنف کی ترتیب الگ الگ ہے۔ مار عور توں کا محرم منہ ہو تو وہ گروپ کی شکل میں گیا عمرہ کے لئے واسکتی ہیں؟ اگر عور توں کا محرم منہ ہو تو وہ گروپ کی شکل میں گیا عمرہ کے لئے واسکتی ہیں؟ ایک دیت کی اگر کوئی سے بیٹو آپ کی مفتی سے پوچھیں۔ لیکن فقہائے احداث کا نقط کا نظر بید ہے کہ اگر کوئی میں بیٹو آپ کی مفتی سے پوچھیں۔ لیکن فقہائے احداث کا نقط کو نظر بید ہے کہ اگر کوئی

علم حدیث کی ضرورت اوراہمیت

محاضرات حديث

ُ خاتون معمر ہیں اور اس کی حدانہوں نے پیاس سال مقرر کی ہے وہ بغیر محرم کے اس شرط کے ساتھ جے پر جاسکتی ہیں کہان کے ساتھ خواتین کی ایک بڑی تعدا دہواوران خُواتین کے ساتھ ان کے محرم موجود ہوں۔ بیتو تفتہی جواب ہے۔ لیکن سعودی قانون کی روسے بغیر محرم کے کوئی خاتون جے کے کئے نہیں جاسکتی اور ہمیں اس قانون کی یا بندی کرنی جاہئے۔ میں نین سال جے کے انتظامات سے وابسة رہاہوں۔ میں نے جے کے انتظامات کو براہ راست دیکھا ہے۔اس تجربہ کی روشنی میں میرا مشورہ بیہ ہے کہ بغیر محرم کے کوئی خاتون بھی جج پر نہ جائے۔ جا ہے ان کی عمر کتنی ہی ہواور شرعافقہاً سمی نے اجازت دی ہویانہ دی ہو۔ بہتریمی ہے کہ وہ محرم کے ساتھ جائے۔ میں نے ایسے ایسے واقعات اور مثالیں دیکھی ہیں کہ محرم نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کو کتنی مشکلات پیش آئیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے اور بہت رحمت وشفقت پر ببنی ہے۔ فقہائے اسلام میں سب نے لکھا ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ محرم نہ ہویا اس کے پاس اتنے بیسے نہ ہوں کو وہ محرم کو بھی ساتھ لے جاسکے تو اس پر جج فرض ہی نہیں ہے۔اینے یاس بیسے موجود ہوں لیکن محرم موجود نہ ہوتو بھی خواتین پر جج فرض نہیں ہے۔ جج فرض تب ہی ہوتا ہے جب محرم بھی ہواور اس کے لئے بھی پیسے ہول۔ا پنے یاس بیسے ہوں اور محرم جانے کے لئے تیار ہو یا خاتون کے پاس بیسے ہوں کہ محرم کو لے جاسکتے بھی کج فرض ہوتا ہے۔اس لئے اس اجازت سے فائدہ اٹھا بئے اورا گرمحرم ہوتو پھر جائے اس کے بغیر بری مشکل پیش آتی ہے

سند مے ساتھ احادیث کویاد کرنے کاطریقہ کیاہے؟ کوشش کی لیکن یاد نہیں رہتی۔
بڑی مشکل سے یا دہوتی ہیں۔ میں نے بھی بہت کوشش کی لیکن مجھے بھی یا نہیں ہو کیں۔
میں نے کسی زمانے میں کوشش کی تھی کہتے بخاری مجھے سند کے ساتھ یا دہوجائے لیکن یا دہیں ہوئی۔
اللہ سے دعا کریں اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی ، خدا کرے کہم دونوں کویا دہوجائے۔
واحد دعونا ان الحمد لله رب العلمین۔

\*\*\*

## تيسرا خطبه

## حديث اورسنت لطور ماخذ شريعت

بدھ، 8اکتوبر2003

حديث اورسنت بطور ماخذ شريعت

۹۳.

محاضرات حديث

Marfat.com

## حدیث اورسنت بطور ماخذ شریعت

اس سے پہلے دونشتوں میں حدیث ادراس کی تعریف، سنت ادراس کی تعریف، حدیث ادراس کی تعریف، حدیث ادراس کی ایمیت ادرسنت پراس حدیث ادراس کی ایمیت ادرسنت پراس اعتبار سے گفتگو کرنی ہے کہ بیشر بعت کا ماخذ ہے، قرآن مجید کی شارح ہے، وحی الہی کی تفسیر ہے۔ آج کی گفتگو کا مقفد بید دیکھنا ہے کہ کلام ربانی کو بیجھنے میں ادر شریعت کے احکام کی تفصیل بیان کرنے میں سنت ادر حدیث کی ایمیت کیا ہے۔

گفتگوکوآ کے بڑھانے سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی جا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن وسنت میں رکھنی جا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن وسنت میں جو کچھآیا ہے اس کو اصطلاح میں نصوص کہا جا تا ہے۔ نص کے لغوی معنیٰ تو عبارت یا کہ آتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں نصوص سے مراد قرآن پاک اور سنت رسول کے اسکے ایک اور سنت رسول کے اسکے ایک اور سنت رسول کے اسکا میں جو دراصل شریعت کا ما خذا ور مصدر ہیں۔

نصوص کی دو تعمیں ہیں۔ پچھ نصوص وہ ہیں جن کو قطعی الثبوت کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا شہوت قطعی اور یقینی ولائل کے ساتھ ہمار ہے سامنے ہو چکا ہے۔ قرآن مجید سارے کا سارا قطعی الثبوت ہے۔ احادیث اور سنت ہیں بھی خاصا ہوا حصة قطعی الثبوت ہے۔ مثلاً سب کی سب متواز احادیث اور سنن ٹابتہ قطعی الثبوت ہیں۔ متواز احادیث کی تفصیل آج کی گفتگو ہیں آگے گی ۔ لیکن احادیث اور سنت ہیں جو تواز کے کسی درجہ تک نہیں بہنچیں وہ قطعی الثبوت نہیں ہیں اور ان کا درجہ قرآن کے کہا اور سنت متواز ہے ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ گویا بچھ نصوص ہیں جو قطعی

حديث اورسنت لطور ماخد شريعت

محاضرات حديث

الثبوت ہیں اور پچھنصوص ہیں جوظنی الثبوت ہیں۔ جن کے بارے میں ظن غالب یہ ہے کہ ریہ شریعت کانص ہے۔

ای طرح سے معانی اور مطالب کے اعتبار سے بھی ان نصوص کی دوشمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو قطعی الدلائت ہے۔ جس کے معنی اور مفہوم بالکل قطعی اور یقینی ہیں اور جن میں کسی اختلاف رائے کی یا کسی دوسری تعبیر کی گنجائش نہیں ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں ہے اقب رو المصلون ، نماز قائم کرو۔ اب ہر شخص جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہے اور اسلام کی تعلیم سے تھوڑ اسا کسلون ، نماز قائم کرو۔ اب ہر شخص جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہے اور اسلام کی تعلیم سے تھوڑ اسا کسلون میں کسی دو تعبیروں کی گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش نہیں ہے۔

ال کے ساتھ ساتھ کچھنصوص ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ تعبیروں کی گنجائش ہے۔اور میر گنجائش اللہ اور رسول نے ایک مصلحت سے رکھی ہے۔ جہاں اللہ اور رسول کی حکمت اور منشاء میرتھا کہ شریعت کے احکام کو ایک سے زیادہ انداز سے سمجھا جاسکے وہاں انہوں نے ایسا اسلوب اورابیا طرز بیان اختیار کیاجس میں ایک سے زائد تعبیرات کی گنجائش موجود ہے۔قران مجید میں بہت سے الفاظ ہیں جومشترک معنی کے لئے استعال ہوتے ہیں۔قرآن پاک فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسالفظ استعال کیا گیا ہے جس کے عربی زبان میں ایک سے زائد معنی ہیں اور وہاں سیاق وسباق میں کوئی ایسا قریبہ بھی نہیں رکھا گیا جس سے ایک معنی متعین ہوسکیں تو اس کے صاف معنی ریبیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیر چاہا کہ قرآن مجید کی میچه نصوص کوایک سے زائدانداز میں سمجھا جا سکے ،جن میں ایک دو کی مثالیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ال طرح سے حدیث پاک میں بھی ہے ،رسول اللہ علیہ کے ارشادات فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں۔اس لئے کہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام افتح العرب تھے کسی کاریہ تصور کرناانتهائی بے بنیاداورمہمل بات ہوگی که نعوذ بالله رسول الله علیہ بات نوواضح کہنا جا ہتے تھے لیکن کہر نہیں سکے۔ واقعہ میہ ہے کہرسول الله علیہ جس موقعہ پرجو بات ارشاد فرمانا جاہتے تھے ا آپ نے اس موقعہ پروہی ارشادفر مائی اور اس سے جومفہوم نکلتا ہے وہی مفہوم حضور کا مقصود تھا۔ يه كهنا بالكل غلط اور بي بنياد ب كهرسول التعليقية توكسي خاص تقم يدايية و بن مين ايك خاص مقصدر کھتے تنے لیکن چونکہ لغت کے اعتبار ہے اس لفظ کے ایک ہے زیادہ مفاہیم نکل سکتے تنے

94

فاضرات مديث

اس کے لوگوں نے اس کواور طرح سمجھ لیا جو حضہ والیہ کی منشا کے خلاف تھا۔ نہیں ایسا ہر گزنہیں ہے۔ جس چیز کورسول اللہ والیہ نے دوٹوک اور قطعی انداز میں ارشاد فر مانا چاہا سے دوٹوک اور قطعی انداز میں ارشاد فر مانا چاہا اسے دوٹوک اور قطعی انداز میں ارشاد فر مایا اور جس چیز کے بارے میں حضور کا ارادہ بیتھا کہ اس کولوگ اپنے اپنے اپنے اپنے انداز سے مجھیں وہ بات حضور نے اس طرح ارشاد فر مائی کہلوگ اس کواپنے اپنے انداز سے سمجھے۔

ان دونوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو وے دیتا ہوں۔ ایک قرآن پاک سے اورایک صدیث سے۔ قرآن پاک میں اختلاف ہوجائے اور شوہر ہوی کو طلاق دے دیتو جب تک وہ مطلقہ خاتون عدت میں ہے اس وقت تک اس مطلقہ خاتون عدت میں ہے اس وقت تک اس مطلقہ خاتون کے افراجات اس کے شوہر کے ذمہوں گے۔ یہ شہور معاملہ ہے جس کو متعہ الطلاق کتے ہیں۔ اس موقعہ پرارشاد ہوا ہے کہ عملی المحقود و علی المفتر قدرہ ، کہ خوال پی استطاعت کے مطابق اور نادارا پی استطاعت کے مطابق مردی ساز وسامان دے۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں جن کے قطعی الثبوت ہونے میں کوئی شک نہیں ۔ کیا مراد ہے کیا مراد ہے جماعی الشوت ہونے میں کوئی شک نہیں ۔ کیا مراد ہے کیا مراد ہے کہ مقتر سے کیا مراد ہے کہ نظمی میں دولت مند اور موسع کا مفہوم اور ہوگا اور نادار اور مقتر کا مفہوم الگ ہوگا۔ میں ، ایک فقیر ملک میں دولت مند اور موسع کا مفہوم اور ہوگا اور نادار اور مقتر کا مفہوم الگ ہوگا۔ مطابق دولت مند اپنی ستطاعت کے مطابق دے دولت مند اپنی ستطاعت کے مطابق دے سے کیا مواد کی ہوگا۔ مطابق دے اور نادارا را پی استطاعت کے مطابق دے ہو کو یت کے ماحول میں نادار کے معنی اور ہوں گے ، پاکستان سے بھی بنیا دہ گوئی غریب مطابق دے ہوں بی نادار کے معنی اور ہوں گے ، پاکستان سے بھی بنیا دہ گوئی غریب مول گاتو وال میں نادار کے معنی اور ہوں گے ، پاکستان سے بھی بنیا دہ گوئی غریب مول گھی ہوں نادارا کے معنی اور ہوں گے ، پاکستان سے بھی بنیا دہ گوئی غریب مول گھی ہوں نادار کے معنی اور ہوں گے ، پاکستان سے بھی بنیا دہ کوئی غریب مول گھی ہوں نادار کے معنی اور ہوں گے ، پاکستان سے بھی بنیا دہ کوئی غریب کے مول کی میں نادار کے معنی اور ہوں گے ، پاکستان سے بھی بنیا دولت میں نادار کے معنی اور ہوں گے ، پاکستان سے بھی بنیا دولت میں نادار کے معنی اور ہوں گے ، پاکستان سے بھی بنیا نادر کے معنی اور ہوں گے ، پاکستان سے بھی بنیا تا دولت میں نادار کے معنی اور ہوں گے ، پاکستان سے بھی بنیا کی دولت میں نادار کے معنی اور ہوں گے ، پاکستان سے بھی نادر کے معنی نادر کی خواد کی دولت میں نادر کے معنی نادر کے معنی اور ہوں گے ، پاکستان سے بھی نادر کے معنی ناد

ایبااس لئے رکھا گیا کہ اللہ کی مشیت اور منشا یہ تھا کہ چونکہ ناداری اور دولت مندی
اضافی چیزیں ہیں اس لئے ان کواپ اپ نے نہانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اور اپ اپ
زمانے کے لحاظ سے اس کے معنی متعین کئے جائیں۔ اس کے لئے معروف کی قید بھی لگادی جس
سے بیہ بات مزید داشتے ہوگئ کہ اس کی بہت ی تعبیریں ممکن ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے کسی
دیبات میں اگر کسی خاتون کو بیآز ماکش پیش آ جائے اور وہ متاع کا مطالبہ کر ہے قالبًا یہ کافی ہوگا
دیبات میں اگر کسی خاتون کو بیآز ماکش پیش آ جائے اور وہ متاع کا مطالبہ کر سے قالبًا یہ کافی ہوگا

حديث اورسنت بطور ماخذ شريعت

محاضرًات حديث

کھانے کا انظام ہو، ناشتہ کا انظام ہو، کپڑے ہوں اور ضروری ساز وسامان ہو۔ شایداس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں یہی معروف ہے۔ جودولت مند ہوگاوہ پختہ مکان دے دیا دولت مند آدمی شاید گھر میں گھوڑا بھی مکان دے دے گا۔ دولت مند آدمی شاید گھر میں گھوڑا بھی رکھوادے۔ غریب آدمی ہے چیزیں نہیں رکھ سکے گا۔

کین اگریمی واقعہ کی کے ساتھ پیرس میں پیش آ جائے تو پیرس میں موسع اور مقتر کے منی اور ہوں گے۔ وہاں مطلقہ خاتون بیہ مطالبہ کرسکتی ہے کہ جو گھر مجھے رہنے کے لئے ویا گیا ہے اس میں ریفر پیر بیٹی رکھا ہو، اس میں سینٹرل ہیٹنگ کا نظام بھی ہو، اس میں ٹیلفون کی لائن بھی گی ہو کی ہو۔ اس لئے کہ یہ چیزیں وہاں ناگزیر ہیں اور ہرآ دمی کے پاس ہوتی ہیں۔ وہاں ناوار سے ناوارآ دمی بھی ان چیزوں کے بغیر گزارہ نہیں کرسکتا۔ لیکن پاکستان میں کوئی ناوار خاندان میہ مطالبہ کر رہتو شاکدہ وہ تی بجانب نہ ہو۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ شریعت کے احکام میں بعض جگہ اللہ کی حکمت ہی اس بات کی متقاضی رہی ہے کہ اس کے معنی اور جھالب کو زیادہ سے زیادہ عمومی انداز معنی ماحول کے کاظ سے، ہر زمائے نے کے لوگ اپنے ماحول کے کاظ سے اس کو بچھ سکیس۔ یہ عنی ہیں ظنی الدلالت کے، یعنی جس کے معانی اور دلالت کے مفاجیم ظنی ہیں۔ آپ اپنے خان غالب فہم و بھیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہتے کے مفاجیم ظنی ہیں۔ آپ اپنے خان غالب فہم و بھیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کے مفاجیم ظنی ہیں۔ آپ اپنے خان غالب فہم و بھیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کے معنی اور مطالب متعین کر لیں۔

حديث اورسنت بطور ماخذشر لعت

محاضرات حديث

العرب ہیں، آپ کی زبان مبارک ہے ارادۃ اورسوچ سمجھ کر نکلے ہیں۔ یہاں آپ نے اسلام کی حکمت تشریع کے پیش نظرا یہے عمومی الفاظ استعال فرمائے جن کی متعدد تعبیریں ممکن ہیں۔ آپ چاہتے تو مثلاً یہ فرماویۃ کہ پانی وس یا ہیں رطل (ایک پیانہ) ہوتو نا پاک نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے ماءالکٹیر کے الفاظ استعال فرمائے۔ماءالے شیسر سے کیا مرادہ ؟ کتنا پانی، جتنا کسی ہوئے۔ تالاب میں ہوتا ہے؟ اتنا پانی جتنا راول ڈیم میں ہے؟ اتنا پانی؟ یا اتنا پانی جتنا ایک میں میں ہوراہواہے؟ ماءالکٹیسر کے مفہوم میں لغوی اعتبار سے ہیں ہیں میں میں اول ہیں بھراہواہے؟ ماءالکٹیسر کے مفہوم میں لغوی اعتبار سے ہیں شامل ہیں۔

ہمارے شہر میں شاید ہم ماء کثیر کاریم فہوم قرار دیں کہ راول ڈیم کا یانی ماء کثیر ہے،اس کئے اس میں زیادہ پانی ہے۔ لیکن بلوچہتان کے بعض علاقوں میں جہاں دس میل پانی نہیں ملتاء وہاں کےلوگوں کے نزد میک ایک مشک بھر یانی بھی بہت اور ماء کثیر ہے۔ بعض اور علاقے ایسے ہوں گے جہاں ایک مٹکا یانی بھی بہت زیادہ کینی ماء کثیر قرار دیا جائے گا۔لہٰذا رسول التُعلِیلیّٰۃ نے جان بوجھ کر، سوچ کر اور حکمت کی وجہ ہے ہیہ بات ارشاد فر مائی کہ ہر علاقہ کے لوگ اپنے حالات کے لحاظ ہے اس اصطلاح کے معنی متعین کرلیں۔ چنانچے امام ابوحنیفہ کے سامنے جب بیہ حدیث اوراس کی تعبیر کامسکله آیا تو وه کوفد میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ایک طرف دریائے وجلہ بہتا تفادوسری طرف فرات بہتا تھا۔ تو ان کے ذہن میں ماء کشر کا جوتصور آیا وہ بیر آیا کہ اتنابرا تالاب كا كركوني ايك طرف سے اس كے يانی كو ہلائے تواس كى لېردوسرے كنارے تك ند پہنچے۔ انہوں نے ماء کثیر کابیم مفہوم سمجھا۔ اس کے برعکس امام مالک جو مدینه منورہ میں تشریف فرما تھے جہاں صرف دو کنویں مضاوران میں بھی ایک یہودی کا تھا،آپ نے سنا ہوگا،اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا ۔ حضرت عثان نے بھراس سے خرید کروقف کر دیا۔ جہاں دو کنویں تھے ایک یہودی کا تھا اور یانی کی قلت تھی۔امام مالک نے ایک اور روایت کے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ دوایسے بڑے منکے جولوگ گھروں میں یانی کے لئے رکھتے ہیں وہ اگر یانی سے بھرے ہوئے ہوں تو سے ماء کثیر ہے۔انہوں نے اس مقدار کو ماء کثیر تمجھا۔اب آپ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے۔اتنابرا تالاب جس میں کم دبیش دس ہزار منظے آجائیں وہ امام ابوصنیفہ کے زدیک ماء کثیر ہے۔اس کے برعس امام مالک کے نزویک ماء کثیروہ ہے جو دومٹکوں میں ساجائے۔ بیدونوں مسالک اپنی جگہ

Marfat.com

درست ہیں اس کئے کہ حدیث کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے۔ مدینہ میں ماء کثیریہ ہے، کوفہ میں ماء کثیروہ ہے۔

اس طرح کی احادیث اور آیات قرانی جن میں ایک سے زیادہ تعبیروں کی گنجائش ہووہ ساری تعبیر یں کم از کم لغوی اعتبار سے بیک وقت درست ہو سکتی ہوں۔ ضروری نہیں کہ ہروقت درست ہو سکتی ہوں۔ ضروری نہیں کہ ہروقت درست ہوئے کے امکانات اور دلائل درست ہوں۔ بلکہ درست ہوئے ہوں۔ ان کے درست ہونے کے امکانات اور دلائل موجود ہوں۔ یہ چیز ہے جس کو طنی الدلالت کہتے ہیں، یعنی وہ نص جس کے معنی ومفہوم طنی ہو۔

للزانصوص شریعه کی جارته میں ہوگئیں۔ ظنی الثبوت اور ظنی الدلالت دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں تو چارته میں بنتی ہیں۔ یہ چاروں تسمیں احکام شریعت کا ماخذ ہیں اور اس ترتیب کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے وہ چیز جو قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالت بھی ہے جس میں قرآن پاک کی وہ آیات جو محکم ہیں اور سنت متواترہ اور احادیث نابتہ میں جو محکمات ہیں وہ شامل ہیں۔ پھروہ نصوص ہیں جو قطعی الثبوت اور ظنی الدلالت ہیں۔ پھروہ نصوص ہیں جو قطعی الثبوت اور ظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں۔ پھروہ نصوص ہیں جو ظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں۔ پھروہ نصوص ہیں جو ظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں۔ پھروہ نصوص ہیں جو ظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں۔ یہ سے احادیث اور آیات دونوں سے احکام کا استدلال ہوتا ہے۔

سے گفتگو ہوئی تفصیل کی متقاضی ہے کہ ان چاروں درجات میں جب استباط اور
استدلال کاعمل شروع کیاجائے گا تواگران دونوں میں کی میں تعارض ہوتواس کو کیے طل کیاجائے
گا۔لیکن ایک عام بات جو کامن سنس اور عقل عام کی بات ہے وہ سے کہ جو پہلی والی والی والی کھیگری کونظرا نداز کردیاجائے گا۔اس لئے
ہاس کو تر نیج دی جائے گی اور سردست دوسری والی کمیگری کونظرا نداز کردیاجائے گا۔اس لئے
جب سنت کی بات بطور ماخذ شریعت کے ہوتی ہے تو ہمار لے سامنے چاروں چیزیں رہتی ہیں۔ سہ
چاروں چیزیں سنت میں بھی پائی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں ان میں سے دو چیزیں پائی جاتی ہیں
اور دونہیں پائی جا تیں۔ قرآن پاک سارے کا سار تطعی الثبوت ہے اس لئے ظنی الثبوت والی
کمیگری قرآن پاک میں نہیں پائی جاتی۔احادیث میں پھی تیں اور حدیث میں بھی ہیں۔اس لئے ان
قطعی الدلالت اور ظنی الدلالت قرآن پاک میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔اس لئے ان
چاروں کمیگر پر کا انطباق احادیث پر زیادہ ہوتا ہے قرآن پاک کی آئیات پر کم ہوتا ہے۔
چاروں کمیگر پر کا انطباق احادیث پر زیادہ ہوتا ہے قرآن پاک کی آئیات پر کم ہوتا ہے۔

مديث اورسنت بطور ماخذ شريعت

فاضرات مديث

جیدی موجودگی میں کسی اور رہنمائی یا کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں۔ اس کے جواب میں آپ

السل مع میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ 'الا اقسنی او تیت القرآن و مثلہ معهٔ یا در کھو جھے
قرآن یا کہ بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی رہنمائی اور بھی دی گئی ہے۔ قرآن یا ک کی
متعدد آیات ہے، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ان سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی
ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ بین برزول قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی تھی جوسنت اور حدیث کی رہنمائی کی
شکل میں ہمارے یاس موجود ہے۔

کل میں نے اس آیت کا بھی حوالہ دیا تھا جس میں رسول اللہ اللہ اللہ کے چارفرائض کی افتا ندی کی گئی ہے۔ بتدلوا علیهم ایاته ویز کیهم و یعلمهم الکتاب والحکمة ، بیجوآخری تین فرائض ہیں بیتالاوت کیاب ہے ہٹ کر ہیں، تلاوت آیات سے مختلف چیزیں ہیں۔ تلاوت آیات تو قرآن پاک کا بیان کر وینا ہوا۔ پھر یعلمهم الکتاب والحکمة ویز کیهم بیتین کام بین، ان کا طریقہ کارکیا تھا۔ اس کے لئے رسول اللہ اللہ جو ہدایات یا رہنمائی فرمایا کرتے تھے وہی رہنمائی کیا تھی ؟ وہ رہنمائی فرمایا کرتے تھے وہی رہنمائی کیا تھی ؟ وہ رہنمائی سنت کی شکل میں آج ہمار سے سامنے ہے۔

خود قرآن مجید میں تین جار مقامات پرقرآن کی تبیین کا فریضہ رسول اللہ اللہ کے سپر د

کیا گیا ہے۔ لنسین للناس مانول الیہ م، تاک آپ وہ تمام چیزیں ان کے لئے بیان کردیں جو

ان کے لئے نازل کی گئی ہیں۔ یعنی قرآن یا ک کی آیات اور مطالب کا بیان کرنا، بیان سے مراد
محض تلاوت آیات نہیں ہے، بلکہ بیان کرنے سے مرادیہ ہے کہ اس کے معانی ومطالب کو بیان
کردیا جائے۔ اس کے مقاصد کی تشریح کی جائے۔ اس میں جو سبق پنہاں ہے اس کوروزروش کی
طرح واضح کردیا جائے۔ اس میں جہاں جہاں انسانی ذہن کی نارسائی کی وجہ سے الجھاؤ کا امکان
بیدا ہوسکتا ہے اس میک خالجھاؤ کو دور کیا جائے۔ جہاں جہاں غلط نہی پیدا ہوسکتی ہے، اس غلط نہی کے راستوں کو بند کردیا جائے۔ بیساری چیزیں بیان قبیمین میں شامل ہیں۔
داستوں کو بند کردیا جائے۔ بیساری چیزیں بیان قبیمین میں شامل ہیں۔

حديث اورسنت لطور ماخذ شريعت

محاضرات مدیث

تے جیے آج کل کے منکرین صدیت کرتے ہیں۔ان میں سے کوئی خارجی باہر سے آیا ہوا تھا۔اس نے آک کہا کہ الات حد ثنا بالاحادیث آپ ہمیں احادیث ندسنا کیں حد ثنا بالقر آن بق پاک کی با تیں بتا کیں۔ حضرت عمران بن حصین نے قدرے نا گواری سے فرمایا کہ میں قرآن ہی کی با تیں بیان کرر ہاہوں۔ قرآن میں اگر نماز کا تھم ہے تو تہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ ظہر کی کہ بتیں بیان کرد ہاہوں۔ قرآن میں اگر نماز کا تھم سے تو تہمیں کہاں سے بیتہ چلے گا کہ ظہر کی محتیں چار ہیں،عمر کی چار ہیں اور مغرب کی تین ہیں۔ بیا گر میں سنت سے نہیں بیان کروں گا تو تہمیں کہاں سے معلوم ہوگا۔ سنت سے بیان کروں گا تو بیقر آن ہی کا بیان ہے۔ بیقر آن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 'حدوا عنا آج بیماری معلومات ہم سے لے لو، اگر تم نہیں لوگے تو پھر تہمارے اندر بڑا اختلاف پیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لے لو، اگر تم نہیں لوگے تو پھر تہمارے اندر بڑا اختلاف پیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لے لو، اگر تم نہیں لوگے تو پھر تہمارے اندر بڑا اختلاف پیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لے لو، اگر تم نہیں لوگے تو پھر تہمارے اندر بڑا اختلاف پیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لے لو، اگر تم نہیں لوگے تو پھر تہمارے اندر بڑا اختلاف پیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات اور ممائل ہیں الجہ جاؤ گے جن سے نگنے کا تمہارے سامنے کوئی راستہ نمیں ہوگا۔

وی کی اقسام

اس کے علاوہ جو وی ہوتی تھی وہ متعین الفاظ میں نہیں ہوتی تھی وہ سنت ہے۔جس کے صرف معنی اور مفاہیم حضور تک منتقل ہوئے۔ یہ وی بعض اوقات جرئیل ابین کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ بعض اوقات جرئیل ابین کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ بعض اوقات کی اور ذریعے سے بھی نازل ہوئی۔ حضور نے خواب میں کوئی چیز دیکھی ، یاویے اللہ نے دل میں کوئی چیز ڈال دی۔ سفت حضور تک بہنچانے کے لئے وی خفی کی رہنمائی کے کئی طریقے تھے، جس میں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقے شامل سے۔ بہرحال وی خفی کہلاتی ہے بین جسے آپ اگریزی میں Tacit Revelation کہہ شامل سے۔ بہرحال وی خفی کہلاتی ہے بین جسے آپ اگریزی میں Tacit Revelation کہ

حديث اورسنت بطور ما خذشر بعت

محامله المت حديث

سکتے ہیں۔ دوسری Express Revelation یا دی جلی ہے، جوایئے الفاظ کے ساتھ نازل ہوتی تھی۔ وی خفی صرف معانی اور پیغام پر شتمل ہوتی تھی جس میں الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں منظ کیکن معانی حضور میرنازل فرمائے گئے اور حضور نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرمایا۔

احادیث قدسیدی تعداد بہت تھوڑی آب کل احادیث کی تعداد اگر پچاس ہزارہو،
جیسا کہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے یا تمیں ہزارہوجیہا کہ پچھاورلوگوں کا اندازہ ہے۔ توان میں سے
چند سواحادیث ہیں جواحادیث قدسیہ کہلاتی ہیں۔ پچھلوگوں نے کہا ہے کہان کی تعداد تین سوکے
لگ بھگ ہے۔ احادیث قدسیہ کے مجموع الگ ہے بھی شائع ہوئے ہیں۔ تقریباً ایک درجن
مجموع ہیں جن میں احادیث قدسیہ الگ الگ شائع کردی گئی ہیں۔ ایک مجموعہ میں ایک سوکے
قریب احادیث ہیں، ایک دوسر مے مجموعہ میں دوسو بہتر احادیث ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ
ان کی تعداد تین سوک لگ بھگ ہے۔ یہ تین سواحادیث ایک طرح سے قرآن مجید سے ملتی جلتی

ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور براہ راست اللہ کی طرف سے ان کا بیان ہوا ہے۔ دوسری طرف بیہ احادیث رسول سے ملتی جلتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ان کواپنے الفاظ میں بیان فر مایا۔ گویا ان حادیث کا درجہ قرآن پاک اور حدیث رسول کے درمیان ہے۔ چونکہ ان دونوں کے درمیان ان احادیث کا درجہ قرآن پاک اور حدیث رسول کے درمیان ہے۔

احادیث قدسیاورقرآن مجید کے درمیان گیارہ بنیادی فرق ہیں۔ پہلافرق تو بہہ کرترآن مجید مجرہ میں۔ پہلافرق تو بہہ کرترآن مجید مجرہ میں۔ یعنی قرآن کے الفاظاور عبارت کی فصاحت و بلاغت اور کلمات کی بندش و بلندی ، یہ مجرہ ہے۔ احادیث قدسیہ میں ضروری نہیں کہ مجرہ ہو۔ ہوسکتا ہے کہ مجرہ ہونے کی حد تک بہت اونچا معیار ہو، ہوسکتا ہے کہ مند ہو۔ قرآن مجید کی روایت بالمعنی جائز ہیں ہے۔ روایت بالمعنی ہے مرادیہ ہے کہ قرآن مجید کے مفہوم کوآپ اپنے الفاظ میں بیان کردیں اور کہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بلا ایس کا بالٹر تعالی نے فرمایا ہے۔ مثلا آپ کہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بلا ایس کا بالٹر تعالی نے دوایت بالمعنی کی ہے، یہ جائز ہیں ہے۔ یہ حرام ہے مفہوم میں حدیث قدی میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے مفہوم میں حدیث قدی کو بیان کردوں اور نقل کردوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ فرمایا ہے پھرمفہوم کوا پنے الفاظ میں بیان کردوں اور نقل کردوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اگر چوافعل نہیں ہے۔ افضل میں ہے کہ اصل الفاظ میں بیان کیا جائے گئی حرام نہیں ہے۔ اگر چوافعل نہیں ہے۔ افعالی بی ہے کہ اصل الفاظ میں بیان کیا جائے گئی حرام نہیں ہے۔ اگر چوافعل نہیں ہے۔ افعالی بی ہے کہ اصل الفاظ میں بیان کیا جائے گئی حرام نہیں ہے۔ اگر چوافعل نہیں ہے۔ افعالی میں ان کیا جائے گئی حرام نہیں ہے۔ اگر چوافعل نہیں ہے۔ افعالی میں ان کیا جائے گئی حرام نہیں ہے۔ اگر چوافعل نہیں ہے۔ افعالی نہیں ہے۔ اگر چوافعل نہیں ہے۔ اگر چوافعل نہیں ہے۔ اگر چوافعل نہیں ہے۔ اگر چوافعل نہیں کہ کا میں کہ کیا کہ اس کیا کہ کان کیا جائے گئی خوافعل کیا کہ کہ کیا کہ کہ کان کیا جائے گئی کیا کہ کہ کہ اس کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کو کرن کیا کہ کو کیا کہ کو کر کیا گئی کر کر کیا کہ کو کر کیا کہ کی کو کیا کہ کیا کہ کو کر کر کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کو کیا کہ کو کر کو کر کو کر کر کر کیا کہ کیا کہ کو کر کو کر کو کر کر کر کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کو کر کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کر کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کی کر کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کر کر کر کر کر کر کر کر کیا کہ ک

تیسرافرق بیہ کے قرآن پاک اگر کہیں لکھا ہوا ہوتو بیشتر فقہا کے زدیک بے وضواس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔البنۃ اگر حدیث قدی لکھی ہوئی ہوتو بغیر وضواس کو ہاتھ لگانا جائز ہے، اگر چہادی کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

چوتھافرق ہیہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس شخص کے لئے جائز نہیں ہے جس پر شسل فرض ہو، کیکن حدیث قدی اس حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر چہادب اور احترام کا نقاضا ہیہ ہے کہ ننہ پڑھے۔ محدثین کرام نے علم حدیث کے انہائی احترام کی جومثالیں قائم کی بیں ان کا نقاضا یک ہے کہ بغیر وضوار شادات رسول کو نہ پڑھا جائے۔ امام مالک جب درس دیا کرتے تھے تو لوگوں نے بیان کیا کہ ان سے زیاوہ اہتمام کے ساتھ علم حدیث کا درس کی نے نہیں دیا۔ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ان سے زیاوہ اہتمام کے ساتھ علم حدیث کا درس کی نے نہیں دیا۔ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ان سے زیاوہ اہتمام کے ساتھ علم حدیث کا درس کی نے نہیں دیا۔ اللہ تعالی نے

حديث ادرسنت لطور ماخد شريعت

محاضرات حديث

انہیں مال ودولت سے بھی نواز اتھا۔ ایک عجیب بات رہے کہ وہ جس مکان میں رہتے تھے بیروہ مكان تفاجو حضرت عبدالله بن مسعود صحابي كالقار حضرت عبدالله بن مسعود كامكان أنهول نے خریدا تھا اوراس میں رہتے تھے اور ایک مکان الگ سے خرید کر اس کو درس حدیث کے لئے مختص کیاہوا تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا۔حضرت عمر فاروق کے مکان میں درس ہوا کرتا تھا، حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے مکان میں رہا کرتے تھے۔اس مگان میں جب امام مالک ورس کے کئے تشریف لایا کرتے تھے تو بورے مکان میں خوشبو ئیں بھیری جاتی تھیں ،سفید جا دریں بچھا دی جاتی تھیں ، امام مالک کی طرف سے لوگوں کی خدمت کرنے ، یانی بلانے اور خوشبولگانے کے لئے ملاز مین مامور ہوتے تھے، گرمی کے موسم میں وقفہ وقفہ سے خوشبو چھڑک دی جاتی تھی۔امام مالک ّ بوری تیاری کے ساتھ وہاں تشریف لایا کرتے تھے۔جس شان سے کوئی بادشاہ دربار میں آتا ہے ای شان سے امام مالک تشریف لاتے تھے۔ بہترین لباس بہن کراور خوشبولگا کرتشریف لاتے تھے اور اتنے وقار سے درس حدیث دیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ درس حدیث دیتے ہوئے ان کا چپرہ سترہ مرتبہ متنغیر ہوا، کیکن ان کے طرز عمل اور روانی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب گھرتشریف لائے تو کسی ہے کہا کہ دیکھومیرے کپڑوں میں کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بچھوکھس گیا تھا جس نے سترہ مرتنبہ ان کو ڈیک مارالٹین انہوں نے ادب واحتر ام کی خاطر اس تجلس کو موقوف نہیں کیااوراسی روانی کے ساتھ درس جاری رکھا۔احترام کا نقاضا تو یہ ہے۔لیکن اگر کوئی آدمی جائز ناجائز کو جاننا جاہے تو وضونہ ہونے کی حالت میں حدیث قدی کی تحریر کو چھوسکتا ہے اور تحسل نہ ہونے کی حالت میں مدیث قدی پڑھ سکتا ہے۔ابیا کرنا جائز ہے ترام نہیں ہے۔

پانچوال فرق ہے ہے کہ قرآن مجید کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، حدیث قدی کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، حدیث قدی کی نماز میں تلاوت ہیں ہوسکتی۔اگرکو کی شخص حدیث قدی نماز میں پڑھ لے تو تلاوت کا جورکن ہے اور فرض ہے، وہ اوانہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے بار ہے میں کہا گیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کی تلاوت کر سے اس کو دی نیکیاں ملیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ، جن کا ابھی ذکر ہوا، انہوں نے فرمایا کہ ملاقول الم حرف، پہلے انہوں نے حدیث بیان فرمائی کہ حضور کے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو دی نیکیوں کا تو اب ملے گا۔ پھر انہوں نے اپنی فہم بیان فرمائی کہ میں رنہیں کہتا کہ الم میں ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف الگ

محاضرات مديث

حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے۔ بیخصوصیت صرف قرآن پاک کی ہے جو حدیث قدی آپ پڑھیں تو اس میں اتنا جرنہیں ہے جو قرآن پاک کی ہے جو مدیث قدی آپ پڑھیں تو اس میں اتنا جرنہیں ہے جوقر آن پاک کی تلاوت میں ہے۔

ساتوال بڑا فرق ہیہ ہے کہ قرآن پاک وی جلی ہے اور حدیث قدی وی خفی ہے۔
آٹھوال فرق ہیہ ہے کہ قرآن پاک روح امین یا جرئیل کے کرنازل ہوتے تھے۔ جبکہ حدیث قدی
کمی بھی طریقے ہے آسکتی تھی۔ نوال فرق ہیہ کہ قرآن وی مثلو ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے۔
حدیث قدی وی مثلونہیں ہے۔ اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ دسواں فرق ہیہ کہ قرآن مجید کے
الفاظ متواتر ہیں۔ ضروری نہیں کہ حدیث قدی بھی متواتر ہو۔ اگر چدا یک دوقدی حدیثیں ایک ہیں
جو کہ متواتر بھی ہیں، کیکن اکثر احادیث قدسیہ متواتر نہیں ہیں۔ گیار حوال فرق ہیہ کہ قرآن پاک
مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور یکجا موجود ہے، احادیث قدسیہ مصاحف میں نہیں ہیں اور کی ایک
مرکاری یا باضا بطر مجموعہ میں یکجا موجود نہیں ہیں۔

احادیث اورسنت کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے یہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں
کتابوں پر مشمل ہے۔ یہ کتابیں جو آج کتب حدیث کی ہماری پاس موجود ہیں ان کی دوقتمیں
ہیں۔ان کی ترتیب وقد وین کیسے ہوئی اس پر بعد میں بات ہوگی لیکن اس وقت جوذ خیرہ جیسا کہ
موجود ہاں پر بات کریں گے۔اگر ہم کمی بھی لا بحریری میں جا کیں تو وہاں جو کتابیں حدیث کی
موجود ہیں وہ دوطرح کی ہیں۔ پھے کتابیں تو وہ ہیں جو حدیث کی اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی
ہیں۔اصلی اور بنیادی کتابیں وہ ہیں جن کو ان کتابوں کے قابل احترام اور جلیل القدر مرتبین نے
ہراہ راست روایت کر کے مرتب نہیں کیں بلکہ دوسرے مجموعے سامنے رکھ کران مجموعوں سے
نے براہ راست روایت کر کے مرتب نہیں کیں بلکہ دوسرے مجموعے سامنے رکھ کران مجموعوں سے
اصادیث کا انتخاب کر کے ان مجموعوں کومرتب کیا ہے۔

آخری کتاب جو براہ راست روایت کرے مرتب ہوئی ہے وہ امام بہتی کی السنن الکبری ہے۔ امام بہتی کی السنن الکبری ہے۔ امام بہتی اس اعتبار سے سب سے بڑے اور نمایاں محدث ہیں کدان کی کتاب آخری کتاب ہے جو براہ راست روایت کرکے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے بعد براہ راست حدیث روایت کرکے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے بعد براہ راست حدیث روایت کرکے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے بعد براہ راست حدیث روایت کرکے مرتب کرنے والے دنیا ہے ختم ہو گئے۔

(I•Y)

كاضرات مديث

حديث اورسنت بطور ماخذ شريعت

آمام بہتی کی وفات ۸۵۸ ھیں ہوئی۔ ۸۵۸ ھے بعد جتنی کا بیل ہیں وہ ثانوی کا بیس ہوں ۔ ۲۵۸ ھے کے بعد جتنی کا بیل ہیں وہ ثانوی کر کر کی ہو یا چند کتابیں ہیں۔ ٹانوی سے مرادوہ کتاب ہے جو کس ایک یا دونین قدیم تر مجموعوں کوسامنے رکھ کر کسی نے آبنا مجموعہ مرتب کیا ہو، تختی کی ہو، شرح کی ہو یا چند کتابوں سے ایک ہی موضوع کی احادیث نکال کرجمع کی ہوں۔ یہ تو ہوتار ہا ہے اب بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتار ہے گا۔ لیکن براہ راست روایت کر کے کہ محدث نے اپنے اساتذہ سے اور آئندہ بھی کی ہوں، انہوں نے اپنے اساتذہ سے اور رسول الٹھ ایک ہوری سند بیان کی ہو پھر احادیث جمع کی ہوں، یہ کام آخری بارامام بھی آئے کیا ہول الٹھ ایک بعد کسی نے نہیں کیا۔

امام بیتی گی یوں تو بہت کی کتابیں ہیں ۔ لیکن سنن کے نام سے دو کتابیں ہیں۔ ایک اسٹن الصغری کہلاتی ہے جو دو جلدوں میں ہے اور کم وہیش پانچ ہڑار احادیث پر مشمل ہے۔ دوسری طویل تر کتاب دس خیم جلدوں میں ہے، اتی خیم جلدیں جوانسائکلو پیڈیا برٹانیکا کی سائز کی ہوائو کی سائز کی ہوائو کی سائز کی

موطاامام مالک سے لے کراورسنن کبری پہتی تک آج ہمارے پاس کتب صدیث کا جو ذخیرہ موجود ہے بیسب کاسب ایک درجہ کی احادیث پر شمل نہیں ہے۔ان میں مندرج احادیث کے درجات مختلف ہیں۔ قرآن پاک سارے کا سارا ایک درجہ کا ہے۔ دہ سب قطعی الثبوت ہے۔ المحمد سے لے کروالناس تک سب بیوت کے لحاظ سے ایک ہی درجہ کا ہے۔ اس کے ایک حرف میں کوئی فرق نہیں ہے۔اس کا زبرزم سب ایک درجہ کی چیز ہے۔احادیث میں درجات ایک جیسے میں کوئی فرق نہیں ہے۔اس کا زبرزم سب ایک درجہ کی چیز ہے۔احادیث میں درجات ایک جیسے میں میں میک اورجات ایک جیسے اس کی ایک درجات ہیں۔

ورجات کے اعتبار ہے جمعت اور قبول کے اعتبار ہے علماء اسلام نے کتب حدیث کے بات کے اعتبار ہے علماء اسلام نے کتب حدیث کے بات کے درجے قرار دیتے ہیں۔ بات کے درجے قرار دیتے ہیں۔ بعض اور محدثین نے چار درجے قرار دیتے ہیں۔ جار درجے ہوں یا بانچ درجے ہوں یا تین

(1.4

حديث اورسنت بطور ماخذ شريعت

محاضرات مديث

در ہے ہوں اصل حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ا نے تین در ہے قرار دیئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درجہ اول میں وہ کتا ہیں شامل ہیں جن میں تمام ا حادیث سیح بیں اور متند ہیں۔ کوئی ایک حدیث بھی ان میں ایس ہیں ہے جو صحت کے اعلیٰ ترین معیار سے ہٹی ہوئی ہو۔اس درجہ کی کتابوں میں صرف متنداور سیحے احادیث ہی شامل ہیں۔ وہ تقریباً تمام محدثین کے نزدیک اتفاق رائے سے تین کتابیں ہیں۔ ' تقریباً ' کالفظ میں نے اس کے استعمال کیا کہ شاید ایک آ دھ کا کوئی جزوی اختلاف ہوگا۔

احادیث کی بیتین کتابیں صحت کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز ہیں۔موطاامام مالک میں جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کے بعد سیجے ترین کتاب بعض لوگوں کے خیال میں موطا امام ما لک ہے۔امام شافعیؓ کی بھی یہی رائے ہے۔ امام شافعیؓ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں وہ موطاامام مالک کواضح الکتب بعد كتاب الله قرار دية بيں۔موطا امام مالك كے بعد سيح بخارى كا درجہ ہے۔ جومسلمانوں كى غالب ترین اکثریت کی نظر میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کے بعد سیجے ترین كتاب روئے زمين پرنچ بخارى ہے۔ تيسراورجہ يح مسلم كاہے جوبعض اہل مغرب كے نزويك إصح الكتب بعد كتاب الله ہے۔ الل مغرب سے مراد بورب ما امريكه والے بين بين بلكه اسلامي اصطلاح میں اہل مغرب ہے مراد سین، اندکس ،مراکش ، الجزائر اور تیونس کے علاقے ہیں۔ یہ مغاربه باابل مغرب کہلاتے تھے۔ یہ یوراعلاقہ دنیائے اسلام کے انتہائی مغرب میں تھا۔اس کئے وہاں کےلوگوں کی رائے بیان کرنا ہوتو مغاربہ یا اہل مغرب کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔تو بعض اہل مغرب کی رائے ہے کہتے مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔

یہ بحث ہمیشہ مسلمانوں میں چلتی رہی کہاضح الکتب بعد کتاب اللہ ان تینوں میں سے کون کی کتاب ہے۔ جوحضرات موطاامام مالک کواضح الکتب بعد کتاب الله قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہیہ ہے کہ موطا امام مالک میں جتنی احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری متندترین اور سیجے ترین احادیث ہیں۔ دوسری وجہ رہے کہ امام مالک ان تمام محدثین میں ، جن کی کتابیں آج ہمارے سامنے ہیں اور عام مشہور ومعروف ہیں ، قدیم ترین مجموعہ حدیث کے مرتب ہیں ، امام مالک سے زیادہ قربت رسول اللہ کے زمانہ مبارک سے معروف صاحب تھنیف محدثین میں سے کسی اور

حديث اورسنت لطور ماغذ شريعت

محدث کو حاصل نہیں تھی۔ علم حدیث میں ایک خاص اجتمام برکیا جاتا تھا کہ سند حتی الا مکان جھوٹی ہو۔ یعنی راویوں کا بیان رسول اللہ اللہ علیہ جتنا کم ہوا تنا اجھا ہے۔ ان میں اعلیٰ ترین سندوہ بھی جاتی ہے جس میں رسول اللہ اللہ علیہ تھی کہ سے کم واسطے ہوں۔ اور جتنے زیادہ واسطے ہوں انتا ہی سند نازل مانی جاتی تھی۔ سند عالی یعنی او فچی سندوہ بھی جاتی تھی جس میں کم واسطے ہوں۔ اس کے مقابلہ میں سند نازل وہ ہوتی تھی جس میں زیادہ واسطے ہوں۔ امام مالک کی جتنی مندیں ہیں۔ قلا ثیات کتب حدیث میں سندیں ہیں وہ باتی سب محدثین کے مقابلہ میں عالی سندیں ہیں۔ قلا ثیات سے مرادوہ احادیث ہیں کہ جن انتہائی اعزاز کی بات بھی جاتی ہے۔ کتب حدیث میں ثلاثیات سے مرادوہ احادیث ہیں کہ جن ہوں۔ امام مالک کی بیشتر سندیں قُل آئی ہیں اور پھے سندیں مُنائی بھی ہیں جن میں صرف دو واسطے ہوں۔ امام مالک کی بیشتر سندیں قُل آئی ہیں اور پھے سندیں مُنائی بھی ہیں جن میں صرف دو واسطے ہیں۔ ایک امام مالک کی بیشتر سندیں قُل آئی ہیں اور پھے سندیں مُنائی بھی ہیں جن میں صرف دو واسطے ہیں۔ ایک امام مالک کی بیشتر سندیں قرار اللہ قالیہ کی سات کا احادیث میں اس است کی احادیث ہیں۔ ایک امام مالک کی موطا میں بہت کی احادیث ہیں۔ استاد عبداللہ بن عرف میں مور امام مالک این سے احداد میں میں صرف اور وہ اسلی میال کی کا ب استاد عبداللہ بن عرف سے اور وہ رسول اللہ قالیہ کے استاد وہ اسلیہ کی تو اسلیہ کی تو اسلیہ کی تاب ہوں۔ امام مالک کی کا ب دین جانے کے سختی ہے۔ احداد کی رو سے امام مالک کی کا ب دین جانے کے سختی ہے۔ احداد کی رو سے امام مالک کی کا ب دین جانے کے سختی ہے۔ احداد کی رو سے امام مالک کی کا ب دین جانے کے سختی ہے۔

محاضراً مديث

جس کامیدان یا دائرہ کارکت حدیث سے ذرامخلف اور بڑھ کرہے۔ یہ خالص حدیث کی گاب ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں حدیث کی اور کتا ہیں ہیں۔ اس میں احادیث کے علاوہ بھی بہت سے مباحث ہیں۔ امام مالک کے اپنے فقاد کی بھی اس میں ہیں۔ بعض جگہوں پر امام مالک کے اپنے فقاد کی بھی اس میں ہیں۔ بعض جگہوں پر امام مالک کے اپنے ارشادات بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ فقہ اور حدیث دونوں کتا بوں کا مجموعہ ہے۔ خالص حدیث کی کتابوں میں میجے ترین کتاب سے جے بخاری ہے۔ پچھلوگوں کے زدیک میے ترین کتاب سے معالی میں ہیں۔

طبقہ دوم کی کتابیں شاہ و کی اللہ محدث دہلویؒ کی نظر میں چار ہیں۔ جامع تر ندی سنن ابوداؤ د، نسائی اور مُسئد امام احمد طبقہ دوم کی کتابیں وہ ہیں کہ جن کی بیشتر احادیث سخے احادیث ہیں۔ اکثر وبیشتر احادیث میں جوصحت کے ہیں۔ اکثر وبیشتر احادیث میں جوصحت کے معیار سے ذرا کم ہیں۔ ان معیارات کا ابھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور بہت تھوڑی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں تو معمولی درجہ کا ہے۔ ضعیف ہیں تو معمولی درجہ کا ضعف ہے اور زیادہ شجیدہ انداز کا ضعف بہت نجلے در ہے کا ہے۔ ضعیف ہیں تو معمولی درجہ کا ضعف ہے اور زیادہ شجیدہ انداز کا ضعف بہت نجلے در جے کا ہے۔ ضعیف ہیں تو معمولی درجہ کا ضعف ہیں۔

درجدوم کی احادیث میں جو بنیادی خصائص ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر چہ یہ جی سے سی کہ اگر چہ یہ جی سے سی سی بخاری اور سی مسلم کے درجہ تک تو نہیں ہے نہیں کیان ان میں شامل بیشتر احادیث سی اور جو معیار ان کتابول کے مصنفین اور مرتبین نے احادیث میں اسپنے لئے جو شروط مقرر کی ہیں اور جو معیار انتخاب انہوں نے حدیث کارکھا ان میں انہوں نے کی تساہل سے کا منہیں لیا۔ بلکہ اکثر و بیشتر کڑا معیار اپنے سامنے رکھا۔ پھر میہ احادیث جو ان چار کتابوں میں آئی ہیں لیمی ترزی ، ابوداؤد ، امام احمد اور نسائی۔ ان احادیث کو امت میں قبول عام حاصل ہوا۔ ایک عام مقبولیت ان احادیث کو حاصل ہوگئی اور محد ثین اور فقہا کا ایک اصول میہ ہے (محد ثین اس سے اتفاق کم کرتے ہیں ماصل ہوگئی اور محد ثین اور فقہا کا ایک اصول میہ ہے (محد ثین اس سے اتفاق کم کرتے ہیں فقہا نیادہ کرتے ہیں۔ ) فقہا بیزماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث روایت کے اعتبار سے ذرا کر ور بھی ہولیکن اس کو تعمل ہو تو ہو صدیث قائل قبول ہے۔ تلقی بالقبول ایک اصطلاح ہے جس کو محدیث قائل قبول ہے۔ تلقی بالقبول ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب امت کے عام اہل علم نے اس کو قبول کیا ہوا ور اس پرعمل درآ مدکرتے ہوں ، وہ حدیث کی منشانی ہے۔ ورندا گراس میں کوئی کر وری ہوتی تو امت عام طور پر اس کو قبول نہ کرتی تاتی والی سے کہ دید دیث اور خوداس بات کی دلیل ہے کہ دید دیث اور نے درجہ کی حدیث ہو ہوں کی ایک نے درجہ کی حدیث ہوتی واروں کرا ہیں وہ کو دیں کو تو اس بات کی دلیل ہے کہ دید دیث اور نے درجہ کی حدیث ہوتی ہواروں کا تاہیں وہ

محاضرات عديث

بين جن مين درج احاديث كولقى بالقبول حاصل ہوئى۔

ان میں احکام شریعت کے تمام بنیادی اصول پائے جاتے ہیں۔شریعت کے جتنے احکام احادیث میں آئے ہیں۔ وہ ساری احادیث بڑی تعداد میں، شاید نانوے فیصد کے قریب ان کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے لکھا ہے کہ سنن ابوداؤ دمیں احادیث احکام کا اتنابر مجموعہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ کتاب ہوتو گویا اس سے گھر میں ایک نبی موجود ہے۔ کسی سابقہ مصنف نے لکھا کہ سنن ابوداؤ دکی گھر میں موجودگی گویا گھر میں ایک بولنے نبی کی موجودگی ہے کہ نبی کے ارشادات ہروقت آپ کے سامنے رہیں گے۔ اوراحکام آپ کو معلوم ہوتے رہیں گے۔ نبی کے ارشادات ہروقت آپ کے سامنے رہیں گے۔ اوراحکام آپ کو معلوم ہوتے رہیں گے۔ ان کتابوں کے علاوہ احادیث کی جو بقیہ کتا ہیں ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک

تیسر ہے اور آخری درجہ میں آتی ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ضعیف اعادیث بڑی تعداد میں ملتی
ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کی سندوں میں بعض ایسے راوی آئے ہیں جو مجہول الحال ہیں، جن کی
کیفیت معلوم نہیں کہ وہ متند ہے کہ غیر متند ہے۔ اس لئے ان اعادیث برصرف وہ لوگ اعماد ا
کر سکتے ہیں جوعلم حدیث کے خصص ہوں اور فن روایت اور علم رجال میں معمق ہوں علم حدیث
پراچھی نظرر کھے بغیر ان اعادیث میں کمزود یا غیر کمزور کا تعین کرنا بڑاد شوار ہے۔ عام آدی کے لئے
ان کتابوں سے استفادہ کرنا بڑاد شوار ہے۔ اس لئے ان اعادیث سے غیر خصص کو براہ راست
استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ بہت کی غلط چیزیں ہوں گی، کمزور چیزیں ہوں گی تو عام آدی
الجھ کررہ جائے گا اور پریشان ہوگا۔ لہٰذاصرف اہل علم کو ان کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

بی دروہ بات اللہ کے علاوہ بقیہ لوگ اس تیسری کیبگری کی دومزید شمیں کرتے ہیں۔ایک کیبگری دومزید شمیں کرتے ہیں۔ایک کیبگری دومزید شمیں کرخس میں نہا قابل اعتاد چیزیں موجود ہیں۔ مثلاً سنن دار قطنی ،مصنف ابی شیب، مصنف عبدالرزاق ،سنن داری۔ بیدہ وہ ہیں کہ جن میں پھوٹہ کھے نئی میجے اور متند چیزیں فل جاتی ہیں۔

ان کے بعد چوتھا درجہ ان کتابوں کا ہے جن میں بالکل قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ جن کا کوئی پس منظر اور دلیل نہیں ہے۔ جن کے پیچھے کوئی مضبوط سند نہیں ہے۔ وہ قصے باتیں ہیں۔ جن کا کوئی ہیں۔مثلاً دیلی آیک مشہور محدث ہیں ،ان کا آپ نے نام سنا ہوگا ، ان کی کتاب نمیند دیلی ہیں۔ جن کا کوئی علی مقام نہیں ہے۔ اس طرح ابن مردویہ کی کتاب ہے۔ اس طرح سے قصے ہوگا ، ان کی کتاب نمیند دیلی ہے ، اس طرح ابن مردویہ کی کتاب ہے۔ اس طرح سے قصے کہانیوں کی بیٹار کتابیں ہیں۔ جن کا کوئی علی مقام نہیں ہے اس لئے ان کو بالکل نظر انداز کردینا

عديث اورسنت بطور ماخذشر بعت

كاخرات حديث

عاہئے۔اس میں اگر کوئی سے چیز آگئی ہے تو وہ محض اتفاق ہے در نہا کثر دبیشتر وہ قصے کہانیوں ہے عبارت ہے۔

سے جو پہلے دودر ہے ہیں جن میں پہلا درجہ تین بنیادی کتابوں کا اور دومرا درجہ چار بنیادی کتابوں کا ہے۔ یہ جو چھ کتابیں ہیں یا سات سمجھ لیس کیونکہ موطاء امام مالک کی ساری اصادیت صحیح بخاری میں اورضیح مسلم میں آگئیں اس لئے اس کونکال دیتے ہیں۔ جو بقیہ چھ کتا ہیں ہیں یہ صحت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہیں۔ ان کتابوں کوصحاح سنة کہاجا تا ہے۔ مندامام احمد کی بنیا سے محت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہیں۔ ان کتابوں کوصحاح سنة کہاجا تا ہے۔ مندامام احمد کی بنائے اس میں اکثر لوگ سنن ابن ماجہ کوشامل کرتے ہیں۔ بعض لوگ مند دار می کوشامل کرتے ہیں۔ بعض لوگ مند دار می کوشامل کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کو ماتھ یہ چھ ہیں، بعض ابن ماجہ کو ، لیکن بیشتر لوگ ابن ماجہ کوشامل کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے ساتھ یہ چھ ہیں، بعض ابن ماجہ کو ، لیکن بیشتر لوگ ابن ماجہ کوشامل کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے ساتھ یہ چھ گتا ہیں۔

اگر حدیث کی کسی کتاب میں کہیں بیالفاظ بیان ہوں کہ رواہ السقۃ ،اس کو چھؤوں نے روایت کیا ہے تو وہ استاد کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ بعنی سیح ترین حدیث جس کو چھے کے چھ بروے محد ثین نے بیان کیا ہو۔ وہ بلاشبہ اعلیٰ ترین معیار کی کتاب ہوگی۔

## أستحديث كيخصوصيات

ان میں سے ہر کتاب کے بچھالگ الگ خصائص ہیں۔ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہیں ہے کہ جوشخص امام بخاری کی کتاب کوغور وحوض سے پڑھ لے، اس میں ایک تفقہ پیدا ہوجا تا ہے۔ اس حدیث کے گہرے معانی اور حدیث میں پوشیدہ اور پنہاں اندرونی عبرتوں تک اس کی رسائی ہوجاتی ہے۔ بیدام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ امام بخاری نے کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ امام بخاری نے احادیث کے میں صحابہ کرام بخاری نے احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف حصرات کے بعض اقوال بھی بیان کتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اقوال، جن کو بطور حدیث کے وہ نہیں لاتے ، بطور سند کے نہیں بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے بھی سند کے نہیں بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے بھی سید کہا ہے۔ ان کو تعلیقات کی تعداد چند سو ہے۔ تین سو سید کہا ہے۔ ان کو تعلیقات کی تعداد چند سو ہے۔ تین سو سے زائد تعلیقات ہیں ہوغوان وہ سے اندازہ وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مخص نے بید کہا ہے جس سے اندازہ مشروع کرتے ہیں تو ضمنا وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مخص نے بید کہا ہے جس سے اندازہ

کا ضرات حدیث کا ضرات حدیث ہوجائے گا کہ اس مدیث کے معنی کیا ہیں۔ امام سلم کے ہاں تعلیقات بہت تھوڑی ہیں صرف چودہ
پندرہ مقامات پر ہیں۔ چودہ یا پندرہ مقامات پر شیح مسلم میں کچھ با تیں بطور تعلیقات آئی ہیں۔ امام
بخاری کے ہاں تعلیقات زیادہ ہیں۔ گویا امام سلم کے مندر جات میں شیح احادیث کی نسبت بہت
زیادہ ہے بہ نسبت امام بخاری کے مندر جات کے ، اس لئے کہ ان کے ہاں تین سو کے قریب
تعلیقات آئی ہیں جواس معیار کی نہیں ہیں نہ امام بخاری نے تعلیقات کو بیان کرنے میں اس معیار کو پیش نظر رکھا۔

امام ترفدی کی کتاب کی خصوصیت ہے کہ بید حدیث کے طالب علم کو حدیث کے ذفائر سے اچھی طرح باخبر کردیت ہے۔ امام ترفدی کا اسلوب ہیں ہے۔ (اگر یہاں ساری کتابیں ہوتیں تو ہوا اچھا ہوتا کہ بیں ساتھ ساتھ مثالیں بھی دیتا جاتا) امام ترفدی کا اسلوب ہیں ہے کہ کوئی حدیث بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وفی الباب عن ابن عمر وعن عائشہ و تابی ہریہ اس موضوع پر محرت ابن عمر محضرت عائشہ و رائی ہریہ گی حدیث بھی موجود ہے۔ ایک تو وہ بیبیان کرتے ہیں کہ اس موضوع پر اور کن کن صحاب کے بیانات یا روایات موجود ہیں جو بقیہ محدث نین بیان نہیں کرتے ۔ دوسری بات امام ترفدی کی جان ہیں ہے کہ وہ حدیث کا درجہ بھی متعین کردیتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے بال ہیہ ہے کہ وہ حدیث کا درجہ بھی متعین کردیتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ھٰذا حدیث من محذا حدیث غریب ، حذا حدیث لافر فدالا من حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ھٰذا حدیث من محذا حدیث غریب ، حذا حدیث اس کا درجہ اور اس کی حیثیت اپنی تحقیق کے مطابق واضح کردیتے ہیں۔ یہ کام بقیہ محدیث نہیں کرتے۔ درجہ اور اس کی حیثیت اپنی تحقیق کے مطابق واضح کردیتے ہیں۔ یہ کام بقیہ محدیث نہیں کرتے۔ درجہ اور اس کی حیثیت اپنی تحقیق کے مطابق واضح کردیتے ہیں۔ یہ کام بقیہ محدیث نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے امام ترفدی کی کتاب حدیث کے طلبہ کے لئے بردی مفید ہے۔

امام ابوداؤدی کتاب کی بنیادی خصوصیت بیہ کداس میں اعادیث احکام کابرا مجموعہ شامل ہے۔ اعادیث احکام کا اتنا بڑا مجموعہ نصحیح بخاری میں ہے اور نہ تھے مسلم میں ہے، نہ تر نہ کی میں ہے اور نہ نہ کا میں ہے۔ ابوداؤ د میں سب سے بڑا مجموعہ اعادیث احکام کا ہے۔ امام ابوداؤ د میں سب سے بڑا مجموعہ اعادیث احکام کا ہے۔ امام ابوداؤ د کا تعلق مارے پاکستان سے تھا۔ وہ صوبہ بلوچتان کے بارے میں ایک بات یا در کھئے گا۔ امام ابوداؤد کا تعلق مارے پاکستان سے تھا۔ وہ صوبہ بلوچتان کے ایک ماتھ سے ان کا تعلق میں ایک علاقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تعین کے ساتھ سے کہنا دشوار ہے کہ کس ضلع سے ان کا تعلق تھا گیا۔ فات یاضلع خضد ارسے ان کا تعلق تھا۔ وہ اصلاً اس علاقہ سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں بہاں سے وہ خراسان چلے گئے۔ خراسان اور نمیشا پور وغیرہ میں رہے۔ پھر وہاں سے اور بعد میں بہاں سے وہ خراسان چلے گئے۔ خراسان اور نمیشا پور وغیرہ میں رہے۔ پھر وہاں

حديث اورسنت بطور مأخذ شريعت

ے آگے عرب دنیااور بغداد وغیرہ میں تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی بیر بے نظیر کتاب مرتب فرمائی۔ لہذا ہم اہل پاکستان صحاح سقۃ کے مصنفین میں سے ایک مصنف یعنی امام ابوداؤ د کے ہم وطن ہیں۔

امام نسائی کی کتاب کی ایک بنیادی خصوصیت بیہ ہے کہ انہوں نے حدیث کے متن اور رسول النتی اللہ کے الفاظ مبارک کی صحت کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ احادیث کے متن کونقل کرنے میں کہیں کہیں اختلافی روایات ہیں۔ ایک صحافی نے ایک طرح سے نقل کیا ہے دومرے صحافی نے ورسری طرح نقل کیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ رسول النتی اللہ بی مرتبدار شاوفر مائی ہولیکن ان وونوں اور ورمرتبہ مختلف الفاظ میں ارشاوفر مائی ہو۔ ہوسکتا ہے ایک ہی مرتبدار شاوفر مائی ہو کیون ان وونوں سننے والے نے اپنج میں بیان کر دیا ہو۔ دونوں چیز وں سننے والے صحابہ کا لہجدا لگ الگ ہواور سننے والے نے اپنج میں بیان کر دیا ہو۔ دونوں چیز وں کا امکان ہے۔ اب ان حالات میں یہ تعین کرنا کہ رسول النتی کے ذبان مبارک سے کون سالہجہ نکلا تھا، یہ خاصی محنت اور تحقیق کا کا کم ہے۔ امام نسائی نے یہ کا ورش کی ہے کہ صحت متن کا الترام کریں اور اس بات کویشی بنا کیں کہمتن زیادہ سے زیادہ رسول النتی کے کہونے مان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کے مطابق ہو۔ اس کے سنن پرجتنی کتا ہیں ہیں ان میں ضعیف احادیث کی سب سے کم تعداد سنن کی میں ہے۔ بینسائی نون کو زبر کے ساتھ ہے نسائی ، اس کا زسا یہ یعن میں والی سے نکانی سے دہاں سے نسائی ، اس کا زسا یعن میں اس سے دہاں سے نسائی میں ہے۔ بینسائی نون کو زبر کے ساتھ ہے نسائی ، اس کا زسا یہ یعن میں ان میں ہو والی سے ان کا تعلق تھا۔ نساسے نبیدت ہے نسائی۔

ابن ماجہ جواکٹر لوگوں کے خیال میں صحاح سند کی آخری کتاب ہے۔ اس میں ترتیب برخی اچھی ہے۔ پہلے کون کی احادیث ہوں، پھر کون کی ہوں، پھر کون ساباب ہو، پھر برزے ابواب میں ذیلی ابواب کی تقسیم ہے، پھر چھوٹے ابواب میں انفرادی موضوعات کی تقسیم ہے۔ اس سلسلہ میں جس محدث نے سب سے زیادہ مفیداور حسین ترتیب اختیار فرمائی وہ امام ابن ماجہ نے اختیار فرمائی وہ امام ابن ماجہ نے اختیار فرمائی۔ ابن ماجہ کی کتاب حسن ترتیب اور حسن تبویب کے اعتبار سے زیادہ ایجھے انداز کی بتائی حاتی ہے۔

صحیح بخاری اور سی مسلم، بیدونول صحیحین کہلاتی ہیں۔ یعنی دوسیح کتابیں۔ جب صحیحین کا لفظ استنعال کیا جائے گاتو بخاری اور مسلم مراد ہوں گے۔ شیخین کا لفظ بولا جائے گاتو بھی بخاری و

جديث اورسنت بطور ماخذ شريعت

مسلم مرادہوں کے معطق علیہ کالفظ بولا جائے گاتو بخاری ومسلم کی کتابیں مرادہوں گی۔ کیکن ان دونوں میں دونوں کی شروط ملتی جلتی ہوں گی ، ایک فرق کے ساتھ کہ امام بخاری کا معیار اور شراکط نسبتا سخت ہیں۔ کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری جب عنعنہ کی بنیاد پر کسی رآوی کی حدیث نقل کرتے تھے تو پہلے بیتحقیق بھی کرتے تھے کہ اس راوی کی اپنے شخ سے ملا قات ہوئی ہے کہ بین ہوئی۔ اگر بیتی تین سے ثابت ہوجا تا کہ ملا قات ہوئی ہے تب روایت قبول کرتے تھے۔ اس کے برعس عنعنہ (یعنی عن فلان عن فلان ، فلان شخص فلاں سے روایت کرتا ہے ) کے اسلوب بر روایت کرتا ہے ) کے اسلوب پر روایت کرتا ہے ایام مسلم صرف بید دیکھتے تھے کہ دونوں راویوں کے مابین امکان لقاء کا فی نے ایس میں اسے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ شراکط کے اس فرق کی وجہ سے زمانہ میں رہے، اتنا کا فی ہے اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ شراکط کے اس فرق کی وجہ سے امام مسلم کا درجہ امام بخاری کے بعد آتا ہے۔

امام بخاری نے اپنی کتاب میں ابواب کے جوعنوانات رکھے ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں۔ ای لئے علاء حدیث نے لکھا ہے کہ فقد البخاری فی ابوابہ امام بخاری کو فقد اور حدیث کی جو بھی ہے اور جس گہرائی کے ساتھ شریعت کے احکام کی فہم ان کو حاصل ہے وہ ان کے عنوانات سے سامنے آجاتی ہے۔ امام بخاری کے نزدیک کی حدیث میں کیا کیا مضامین پنہاں ہیں وہ اس بات ہے ہی واضح ہوجاتے ہیں کہ امام بخاری کیاسیق نکالنا چاہتے ہیں۔ حدیث کے عنوان سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ اس حدیث ہے امام بخاری کیاسیق نکالنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری کے برعس امام مسلم نے نہ کوئی باب رکھا نہ کوئی عنوان رکھا۔ اگر چہ انہوں نے تر تیب موضوعات کے حساب سے مشہور محدث سے اور اپنے زمانے کے صف اول کے حد ثین میں شار کئے جاتے تھے۔ وہ بہت مشہور محدث سے اور اپنے زمانے کے صف اول کے حد ثین میں شار کئے جاتے تھے۔ وہ امام مسلم کی کتاب کی شارت بھی ہیں اور ان کی بیشرح ہوی مشہور ہے۔ انہوں نے اس میں عنوانات کا امام افریکیا اور اس کے معاقم الواب کی تھیم بھی کی ہے۔ ای لئے اگر آپ می مسلم کا نوخہ کیا گئات کا اضافہ کیا اور اس کے معاقم الواب کی تھیم بھی کی ہے۔ ای لئے اگر آپ می مسلم کا نوخہ کیا گئات کا اضافہ کیا اور اس کے معاقم الواب کی تھیم ہوں کے جو نسخے ہیں اس لئے کہ انام مسلم نے اپنی کتاب کیا کہ میں متوانات نہیں لگائے تھے۔ عرب و نیا کے جھیے ہوئے جو نسخے ہیں ان میں عنوانات بین کتاب کی کہ کوئی خوانات نہیں لگائے جھیے ہوئے جو نسخے ہیں ان میں عنوانات بین کتاب میں کوئی عنوانات نہیں لگائے جھیے ہوئے جو نسخے ہیں ان میں عنوانات بین

حديث اورسنت لطور مأخذشر لعت

القوسین ہیں۔قوسین میں اس کئے لگائے گئے ہیں کہ یہ بعد کا اضافہ ہے، اصل کتاب میں امام مسلم نے نہیں لگائے تھے۔امام بخاری کے عنوانات بڑے دقت نظر کے حامل ہیں جس کی وجہ ہے ان کی کتاب کا درجہ او نیجا ہوگیا۔

امام سلم نے اپنی کتاب کے شروع میں ایک بڑا جامع مقدمہ بھی لکھا ہے۔ امام بخاری نے کوئی مقدمہ بیں لکھا اور ہم اللہ الرحمٰن الرحیم سے کتاب شروع کردی ہے کہ 'باب کیف کان بدأ الوحی علی رسول اللہ ﷺ کررسول الله ﷺ پروتی کا آغاز کیے ہوا اور ای باب پر کتاب شروع ہوگئی۔ امام سلم نے اپنی کتاب میں ایک مقدمہ لکھا اور تفصیل سے بیان کیا کہ اس کتاب کی شروع ہوگئی۔ امام سلم نے اپنی کتاب میں ایک مقدمہ لکھا اور تفصیل سے بیان کیا کہ اس کتاب میں ایک مقدمہ لکھا اور تفصیل سے بیان کیا کہ اس کتاب وضاحت کی مفرورت کیوں بیدا ہوئی۔ اس کتاب میں کن شرائط کا کھاظ رکھا گیا ہے۔ اس کی قضاحت کی ، پھرمعاصرت ، امکان لقا اور وجوب لقا پر گفتگو کی۔ اس اعتبار سے ان کی کتاب کا درجہ تھوڑ اسا او نچا ہے۔ امام بخاری نے کوئی مقدمہ نہیں لکھا۔ کتاب کے بارے میں جو پچھان کے قوڑ اسا او نچا ہے۔ امام بخاری نے کوئی مقدمہ نہیں لکھا۔ کتاب کے مطالعہ سے واضح ہوجا تا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا تھا۔ انہوں نے خود بیان کیا ہے۔ اسلوب ، مقاصد اور اہدا نے وبیان نہیں کیا ، جبکہ امام سلم نے خود بیان کیا ہے۔

امام بخاری کے ہاں ایک چیز، جوایک پہلو سے بہت مفید چیز ہے اور ایک پہلو سے دہ ہمارے جیسے طلبہ کے لئے مشکل پیدا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام بخاری کے ہاں احادیث موضوعات کے اعتبار سے بجانہیں ملتیں۔ ایک حدیث کے ایک جملے سے اگر امام بخاری کوئی خاص استدلال کرنا چاہتے ہیں تو اس حصہ کو ایک باب میں بیان کریں گے، دوسر سے جملہ کو کتاب کے دوسر سے حصہ میں بیان کریں گے۔ دوسر سے حملہ کو کتاب مدیث اگر ایک سے زاکد موضوعات پر مشمل ہے تو اس حدیث کی ایک روایت ایک باب میں مدیث اگر ایک سے زاکد موضوعات پر مشمل ہے تو اس حدیث کی ایک روایت ایک باب میں آجائے گی دوسری روایت دوسر سے باب میں آجائے گی۔ اگر آپ یکجا دیکھنا چاہیں تو جب تک پوری سے بخاری بار بار نہ پڑھیں اور آپ کو تقریباً ذبانی یا ونہ ہوجائے اس وقت تک موضوع سے معلی تمام احادیث کو تلاش کرنا بہت دشوار ہے۔ آپ کو کہاں کہاں تلاش کرنا ہے؟ کون کون می حدیث کی باب میں آئی ہے آپ کوئیں معلوم۔ اس طرح تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر چہ قدیم محدثین ایس عیس ہے، اور وہ حدیث قال باب میں ہے، اوگ یا دھی نہیں

حديث اورسنت بطور ماغذ نثر لعت

كرتے اس كئے مشكل ہے۔

البتہ مسلم کے ہاں ساری احادیث یجامل جاتی ہیں۔ مثلاً امام مسلم جب ایمان پر ہات ہوگ کریں گے تو وہاں ایمان سے متعلق ساری احادیث یجامل جائیں گی۔ جہاں علم کی بات ہوگ وہاں علم سے متعلق ساری احادیث یجا ہوں گی۔ جہاں نفاق سے متعلق ساری احادیث یجا ہوں گی۔ جہاں نفاق سے متعلق ساری احادیث یجا ہوں گی۔ بیفرق اور موازنہ ہے امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں مسلم کی کتابوں کے۔ بیفرق اور موازنہ ہے امام بخاری اور امام سلم کی کتابوں کے۔ میڈرق اور موازنہ ہے امام بخاری اور امام سلم کی کتابوں کے۔ میں مدان ہے۔

ایک جھوٹا سافرق اور بھی ہے۔ بلکہ ایک اعتبار سے بیالک بڑا فرق ہوگا۔وہ بیر کہ امام بخاری نے ضبط الفاظ پرنسبہ کم زور دیا ہے۔ یعنی رسول التعلیقی کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کیا تھے۔جن راویوں نے احادیث کو بیان کیا ہے ان میں اگر کوئی Variation یا متن کا اختلاف ہے تووہ کیا ہے، اس پرامام بخاری نے زیادہ زور نہیں دیا ہے۔ جبکہ امام سلم نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ مثال کے طور پرامام سلم جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدث ا هناد، حدثنا عبدالله واللفظ لعبدالله كمجهسة نيهديث هنادني بحي بيان كى سيحديث عبداللدنے بھی بیان کی مثلاً عبداللہ بن مبارک نے ، اور بدالفاظ جو میں بیان کررہا ہوں بیعبداللہ بن مبارک ہے ہیں۔اس ہے گویا اشارہ میردینا مقصود ہے کہ صناد نے بھی میرحدیث بیان کی ہے، کین تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، ویگر روایات جب سامنے آئیں گی تو آپ کواس فرق کا اندازہ ہوجائے گا۔امام بخاری جب حدیث بیان کرتے آئیں تو ریقین نہیں ہوتا کہ الفاظ دونوں راویوں کے ایک جیسے تھے یا دونوں کے الفاظ الگ الگ تھے۔الگ الگ تھے تو بیرالفاظ کس راوی ے ہیں، یہ آپ کوامام بخاری کے ہال جیس ملتا۔ یہ آپ کوامام سلم کے ہال زیادہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ ووسرابردا فرق بیہ ہے (اس پر تفصیل ہے آگے بات کریں گے بھین دونوں میں فرق کی بات چل رہی ہے اس کئے ضمنا اس کا ذکر کردینا ضروری ہے) کہ بالکل ابتدائی دور میں، لینی صحابہ، تابعین اور نتیج تابعین کے دور میں اکثر و بیشتر لوگ بلکہ سارے ہی لوگ انتہا کی مخلص ، سیے ، ومددار ہتقوی رکھنے والے اور خوف خدا ہے سرشار ہوتے تھے ،اس کئے کی کے بارے میں بیشبہ مہیں ہوتا تھا کیدوہ بیان کرنے میں کوئی کوتا ہی کرے گا۔ لیکن بعد میں ایسے لوگ بھی میدان میں آ کے جن کے بارے میں محسوں کیا گیا کہ شاید ریہ بوری ذمہ داری سے کام نہایں۔

حديث اورسنت بطور ماخذ شركعت

چونکہ محدثین کی معاشرہ میں بہت عزت ہوئی ،لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ رکھااوران کا احترام بادشاہوں سے بھی زیادہ ہونے لگا،تو بہت سے ایسےلوگ بھی میدان میں آگئے کہ جن کا مقصد دنیاوی عزت تھا یا کم از کم جزوی طور پروہ دنیاوی عزت میں بھی دلچین رکھتے تھے۔جوں جول ایسےلوگوں میں اضافہ ہوتا گیا محدثین اپنامعیار کڑا کرتے گئے بلکہ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھاس کومزید بخت کرتے گئے۔

اب تک حدیث بیان کرنے کے دوطریقے ہوتے تھے۔ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ طلبہ سامنے بیٹھ گئے۔ محدث ،مثلاً امام بخاری نے اپنی یا دواشت یا اپنے تحریری ذخیرے سے حدیث بیان کرنی شروع کردی اورلوگوں نے لکھنا شروع کردیا۔لوگوں کی تعداد خاصی بردی ہوتی تھی اور درمیان میں مستملی بھی ہوتے تھے۔ لیتی ہردوچار سوآ دمیوں کے درمیان ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا جو بلند آواز سے ان الفاظ کو دہرا تا تھا۔ جیسے مکبر اذان کے الفاظ دہرا تا ہے یا نماز میں اللہ اکبر دہرا تا ہے۔اس طرح مستملی ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات کی کئی سوستملی ہوا کرتے تھے جوان دہرا تا ہے۔اس طرح مستملی ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات کی کئی سوستملی ہوا کرتے تھے جوان الفاظ کو دہرا یا ہے۔محدث نے ایک لفظ زور سے کہا کہ انسالا عمال بالنیات 'اب پہلے ستملی نے دہرایا ، پھر دوسرے مستملی نے ، پھر تیسرے نے پھر چو تھے نے ،اورکوئی پندرہ بیس منٹ میں سب لوگوں نے لکھا۔ پھراس نے اگل جملہ بولا پھراس سے اگل ایک طریقہ قویہ تھا۔

دوسراطریقہ یقا کہ طلبہ کے پاس تحریری ذخیرے موجود ہیں۔امام بخاری نے جولکھا،
طلبہ نے اس کے تحریری نسخے بیشگی ہی حاصل کر لئے ۔لیکن اب طالب علم امام بخاری گوسنا رہا ہے
ادر سننے کے دوران جہال غلطی ہے دہ ٹھیک کردیتے ہیں اور غلطی نہیں ہے تو سن کر کہتے ہیں کہ ٹھیک
ہوتا تھا کہ سب سے پڑھ کر سنتے تھے ۔اگرچار پانچ ہزار طلبہ ہوں تو سب سے پڑھوا کر نہیں
ہوتا تھا کہ سب سے پڑھ کر سنتے تھے ۔اگرچار پانچ ہزار طلبہ ہوں تو سب سے پڑھوا کر نہیں
سناجا سکتا۔اس ہیں تو ایک ایک حدیث کے لئے پوراسال چاہئے۔اس کا طریقہ بیہوتا تھا کہ ایک
طالب علم پڑھتا تھا اور بقیہ سنتے تھے اور پھرا ہام بخاری یا جو بھی محدث ہوتے تھے وہ اجازت دیے
سناجا سکم پڑھتا تھا اور بقیہ سنتے تھے اور پھرا ہام بخاری یا جو بھی محدث ہوتے تھے وہ اجازت دیے
سناجا سکم پڑھتا تھا اور بقیہ سنتے تھے اور پھرا ہام بخاری یا جو بھی محدث ہوتے تھے وہ اجازت دیے
سناجا سکم پڑھتا تھا اور بھیہ سنتے تھے اور پھرا ہام بخاری یا جو بھی محدث ہوتے تھے وہ اجازت دیے
سناجا سکم پڑھتا تھا اور بھیہ سنتے تھے اور پھرا ہام بخاری یا جو بھی محدث ہوتے تھے وہ اجازت دیے
سناجا سکا ہے ہوں اور سے آپ سب لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے۔درمیان میں اغدازہ ہوگیا کہ سب نے
سن بھی لیا بہ بھی ایک سے بھی دوسرے سے ،اور سب کے بارے میں اغدازہ ہوگیا کہ سب نے
سن بھی لیا بہ بھی ایک سے بھی دوسرے سے ،اور سب کے بارے میں اغدازہ ہوگیا کہ سب نے
سراجا سے بھی دوسرے سے ،اور سب کے بارے میں اغدازہ ہوگیا کہ سب نے

. حديث أورسلت لطور ما خذ تركيت

بعد میں محدثین نے ان تینوں طریقوں کے تین درجات مقرر کئے۔ بیرتین گویا الگ الگ درجات ہو گئے۔ایک تو وہ کہ جس میں محدث نے خود پڑھا اورلوگوں نے سنا۔ دوسرے میں طالب علم نے خود پڑھا اور محدث نے سنا۔ تنیسرے میں ایک طالب علم نے پڑھا اور محدث نے سنا کیکن دوسرے بہت سے طلبہ نے بھی سنا۔امام مسلم کے ہاں ان نتیوں میں الگ الگ فرق كيا كياب-امام بخارى كے ہاں بيفرق نہيں ہے۔امام سلم كى اصطلاح بيہ كدا كرامام سلم نے . كما كرحد شدا تواس كامطلب بيت كدامام سلم كاستاد في حديث يرهى ،امام سلم في تى اور سن کے تھی۔اگرامام سلم نے کہا کہ احب رنا انواس کے عنی بیبیں کہامام سلم نے حدیث پڑھی،ان کے استاد نے سی اور س کے اجازت دے دی۔اور اگر کہیں ابیا ہوا کہ امام مسلم اپنے استاد کے درس میں موجود نتھے بھی اور نے حدیث پڑھی امام سلم نے سی بتوامام سلم کہتے ہیں کہ الجبرنا فبلان قبراء .ة عليه و إنا اسمع ،ان كما مني يرها جار ما تقااور مين ن رباتها -آب ویکھیں کہ accuracy کی اس سے بہتر مثال دنیا میں کہیں مل نہیں سکتی۔ اگرآپ یہودیوں اورعیسائیوں کے سامنے بیہ بیان کریں تووہ دنگ رہ جائیں گے کہ سی کام میں اتن accuracy بھی ہوسکتی ہے۔ کہ محدث نے خودہیں پڑھا، قسراء۔ ہ علیہ و انا اسمع، میرے استاد کے سامنے ير هاجار باتفاءاور دوسرے طالب علم كے ساتھ ساتھ ميں بن رہاتھا۔استادنے اس طرح سن كراس کی اجازت دی تھی۔ بیربار یک فرق امام سلم کے ہاں ہے اور امام بخاری کے ہال جبیں ہے۔

احاديث نبوي كي تعداد

تعداد کے اعتبار ہے جے مسلم کی احادیث زیادہ ہیں، سے بخاری کی احادیث کم ہیں۔
آپ کو پہتہ ہے کہ حدیث کی ہر کتاب میں ایک ایک حدیث باربار آتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں اگر خطبہ ججۃ الوداع کا ذکر آئے گا تواس میں درجنوں موضوعات پربات ہوئی ہے۔ تو جہال عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے وہاں خطبہ ججۃ الوداع کا بھی ذکر آئے گا، جہال لوگوں کی برابری اور مساوات کا ذکر ہے وہاں بھی اس خطبہ کا حوالہ آئے گا۔ جہاں جج کے احکامات کا ذکر ہے وہاں بھی خطبہ کا کوئی نہ کوئی جھے ذریر بحث آئے گا۔ جہال من کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہال من کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں من کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کی دریث کی ابواب میں آئے گا۔ بھی وجہ ہے کہ حدیث کی

حديث اورسنت بطور ماخذ شريعت

کتابول میں تکراراور کررات بہت ہوتے ہیں۔ کررات کونکا نے بغیرا گرضی بخاری کی احادیث کو گناجائے توضیح بخاری کی احادیث کی تعدادہ ہزار بیاس ہے (9082)۔ یہ تعدادہ افظ ابن جرنے بیان کی ہے جن سے بڑا بخاری کا شارح پیدائیس ہوا۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکاہوں کہ اس میں مکررات بھی شامل ہیں، تعلیقات بھی شامل ہیں، متابعات بھی شامل ہیں اور شواہد بھی شامل ہیں۔ مکررات کواگر نکال دیا جائے اور صرف وہ احادیث جو براہ راست پوری سند کے ساتھ شامل ہیں۔ مکررات کواگر نکال دیا جائے اور صرف وہ احادیث جو براہ راست پوری سند کے ساتھ رسول اکر مراب کیا گئی جارہ ہیں وہ نکالی جا کیں تو ۲ ہزار ۲ سو۲ (2,602) ہیں۔ اس کے بخاری میں بیں اور دو ہزار براراحادیث بیں جی خاری میں ہیں اور دو ہزار براراحادیث سے بخاری میں ہیں۔ اور علی جائی تعادی میں ہیں۔ اور عراد برار حادیث سے بخاری میں ہیں۔

ا حادیث کی کل تعداد کیا ہے؟ اس کے بارے میں پھے کہنا بڑاد شوار ہے۔ لیکن ایک عام اندازہ یہ ہے کہ تکرار کو نکا لئے کے بعد کل متون تیں سے چالیس ہزار کے درمیان ہیں۔ آج کل کمیپیوٹر کا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے حدیث کی کما ہیں کمپیوٹر اگر کا ناثر وع کی ہیں۔ پچھ دنوں کے بعد جب ساری کما ہیں کمپیوٹر اگر ڈوجوا کیں گی تو تمام احادیث کی اصل تعداد سامنے آجائے گی۔ اس میں بھی قطعیت کے ساتھ تعداد کا تعین کرنا دشوار ہوگا۔ اس لئے کہ کمپیوٹر مکر رات کی شاخت نہ کرسکے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کمپیوٹر اس کو دو مناخت نہ کرسکے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کمپیوٹر اس کو قطعیت کے احادیث قرار دے گا، لیکن حدیث کا طالب علم اس کو ایک ہی حدیث سمجھے گا۔ اس لئے قطعیت کے ساتھ کمپیوٹر کے لئے بھی دشوار ہوگا کہ بالکل درست تعداد بتا سکے، جو بہر حال تیں اور چالیس ہزار ساتھ کمپیوٹر کے لئے بھی دشوار ہوگا کہ بالکل درست تعداد بتا سکے، جو بہر حال تیں اور چالیس ہزار

. مجیت سنت<sub>،</sub>

بخیت السنة ، یعنی که سنت کتاب الله کے ساتھ جمت ہے اور قرآن مجید کے احکام کی شارح ہے۔ اور سنت کے کردار پر شارح ہے۔ اور سنت کے کردار پر بات کی ہے۔ قرآن مجید میں بنیادی اصول یعنی اصول عامہ بین رسنت میں ان اصولوں کی تطبیق بین کی ہے۔ قرآن پاک میں اجمال ہے، سنت میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں اجمال ہے، سنت میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ دست میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ دست میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ دست میں کہا گیا ہے کہ دستوں اللہ میں کہ جو بچھاللہ کی میں کہا گیا ہے کہ دستوں اللہ میں کہ جو بچھاللہ کی میں کہا گیا ہے کہ دستوں اللہ میں کہ جو بچھاللہ کی میں کہا گیا ہے کہ دستوں اللہ میں کہا گیا ہے کہ دستوں کی کہا گیا ہے کہ دستوں کی کو کہ کو کہا گیا ہے کہ دستوں کی کہا گیا ہے کہ دستوں کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا گیا ہے کہ دستوں اللہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو ک

JO.

نحاضرات مديث

طرف سے نازل ہوا ہے اس کولوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کردے۔ بیان کی مختلف قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے توبیانِ مرافی ہیں جیز سے اللہ تعالی کی مراد کیا ہے۔ اقیہ موا الصلوة میں صلوق سے مراد کیا ہے۔ ولله علی النامی جب البیت میں بج سے مراد کیا ہے؟ خذ من اموالهم من صدقة میں صدقة میں مراد کیا ہے؟ بیساری چیزی مختاج وضاحت ہیں۔ اور سنت کا کام بیہ کدان چیزوں کی اصل معنی کوواضح کردے۔

سنت اگرنہ ہوتو پھر قرآن پاک کے ان الفاظ کے کوئی معنی متعین نہیں کئے جاسکتے۔ نہ الفت کی مدد سے متعین کئے جاسکتے ہیں نہ کسی اور ذریعے سے قرآن پاک ہیں اعتکاف کا تذکرہ ہے وانتہ عاکفون فی المساحد ،اعتکاف سے کیامراد ہے؟ عاکف کس کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس طرح کے درجنوں نہیں سینکڑوں احکام ہیں جن کی کوئی تعبیر وتشریح کسی کے لئے ممکن نہیں ہے اگر سنت کی تعبیر وتشریح کہا دے سامنے نہ ہو۔

اس طرح قرآن پاک کی پھاآیات میں پھالفاظ ہیں جن کے لئے مہم کی اصطلاح استعال کی گئی ہے، یعنی ان کی مرادواضح نہیں ہے۔ سنت سے ان کی تغییر ہوجاتی ہے۔ پھاآیات ہیں جو مجلل ہیں۔ سنت سے ان کی تغیید ہوجاتی ہے۔ پھاآیات ہیں جو محلق اور عمومی انداز میں آئی ہیں۔ سنت سے ان کی تغیید ہوجاتی ہے۔ سنت اس کوقید کرویتی ہے کہ اس سے مرادیہ ہے۔ پھالفاظ ہیں جوقرآن مجید میں عام استعال ہوئے ہیں سنت ان کو خاص کردیتی ہے کہ اس سے خاص مرادیہ ہے اور اس ہے بہر نہیں ہے۔ پھاد کام ہیں جن کے لئے تشریح کی ضرورت ہوتی خاص مرادیہ ہے اور اس ہے بہر نہیں ہے۔ پھاد کام ہیں جن کے لئے تشریح کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو فافذ کیسے کیا جائے گا۔ سنت سے ان احکام کی شرح ہوجاتی ہے۔ قرآن پاک میں کہ گئے دکام ہیں کہ سنت سے ان احکام کی شرح ہوجاتی ہے کہ اگر چہ اس کا دائر و بطا ہر کہ گئے ایک ان کی معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا اطابات آگے بھی ہوگا۔ پھی چزیں ایس ہیں کہ قرآن میں ان کی معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا طاب اس کون کون سے جزوں کون سے جزوں کی وضاحت کر ہے۔ مثالیں سنت نے دے دی ہوں کو صاحت کر ہے۔ مثالیں سنت نے دے دی کہ والے کہ ہوتا تیں کی کہ دو سست کا۔ س رسول کا بیکام ہے مقرآن پاک کی دو سست کا۔ س رسول کا بیکام ہے مثالیں سنت نے دوری کی وضاحت کر ہے۔ کہ ان سب چزوں کی وضاحت کر ہے۔

مثال مے طور پرقرآن پاک بیں ایک اصول دیا گیا کہ 'لات اک لو اموالکم بالباطل الاان تکون تبحارة عن تراض منکم 'ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھا و ،سوائے

حديث اورسنت كطور ماخذشر لعيت

اس کے تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت اور لین دین ہو۔ آپس کی رضامندی یعن کھلی، آ زادانداور برابر کی رضامندی کے ساتھآ ہیں میں تجارت ہوتو بیرمال لینا جائز ہے۔اس کے علاوہ ایک دوسرے کا مال لینا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔اب بیقر آن کریم کا ایک بنیادی اصول ہے۔اس کا انطباق کیسے ہوگااور کہاں کہاں ہوگا۔اس کی بے شار مثالیں حدیث میں ملتی ہیں۔ حدیث کی میرجز وی مثالیں قرآن مجید ہے کوئی الگ چیز نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید میں بیان کر دہ اس چیز کی تشری ہیں، قرآن ہی کے اصواول کی تشری ہے۔ مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ لا تبع مالیس عسندك، جوتمهارے پاس بیں اس كوفر وخت مت كرو، جس چیز کے تم آج ما لك نہیں ہواس كو فروخت مت کرو۔اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایس کا تراضی سے کیا تعلق ہے، ذراغور کریں تو واضح ہوجا تا ہے کہاس کا تراضی ہے بڑا گہراتعلق ہے۔مثلاً میں راول ڈیم میں شکار کھیلنے جانا جا ہتا ہوں اورآپ جھےایک ہزارروپے دے دیں کہ جتنی مچھلی شکار ہوگئی وہ آپ کی۔ نیہ جائز نہیں ہے۔ بین تراضِ نہیں ہے۔مکن ہے کہ میرے ذہن میں ریہ ہو کہ بیں پجیس کلوچھلی ملے گی اور میں نے اس میں پیس کا مجھل کے لئے ایک ہزاررو نے لے لئے۔اب میں نے آئے کہا کہ مجھے تو بہ چھوٹی ی ایک ہی پچھلی ملی ہے میہ لےلو۔ ظاہر ہے کہ ایک ہزار رویے میں ایک چھوٹی سی پچھلی آپ کے لئے قابل قبول نہیں ہوگی۔اس کے برعس میں جاہوں گا کہ آپ ایک ہزار روپے میں ہی ایک مجھلی قبول کرلیں۔ میں سخت ناراضگی کا اظہار کروں گا اور آپ سے جھٹڑوں گا تو تراضی توختم ہوگئی۔اس طرح ہوسکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بہہو کہ ایک ہزار رویے میں تو دس کلوچھلی ملے گی ، اتفاق سے وہال پچاس کلومجھلی نکل آئی۔اب آپ کی رال ٹیکی کہ ریتو ایک ہزار رویے میں دس ہزار کی مچھل مل گئی۔ ظاہر ہے کہ میں اس کے لئے آسانی سے نیار نہیں ہوں گا۔ اس جھاڑ ہے سے بیخے کے کئے میہ ہدایت دی گئی کہاس چیز کی خرید و فروخت ہی نہ کر وجوا بھی تبہارے قبضہ اور ملکیت میں نہیں ب-توبيمراد بماتبع ماليس عندك كوياجو چيز تجارت بين تراضي كومتا تركر اورآ كے چل كرتراضى كے منافى ثابت ہووہ جائز نہيں۔ تراضى سے مراد ہے دونوں فريقوں ميں برابركى آ زادانه رضامندی\_

خلاصہ میں کہ ایک مجھیرا شکار شروع کرنے سے پہلے ہی سودا کرلے کہ ہزار روپے دے ویں جننی مچھلی ہاتھ لگی مب آپ کی ۔ بیرجا ترنہیں کیونکہ اس میں عن تراض کی خلاف ورزی ہے۔

مديث اورسنت لطور ماخذ شريعت

آگر مجھلی ہزار روپے سے زیادہ کی پکڑی گئی تو لینے والا تو خوش ہوجائے گا کہ اس کو ہزار روپے میں پندرہ سوکی مجھلی مل گئی لیکن مجھیل تو تع سے بہت پندرہ سوکی مجھلی مل گئی تو تع سے بہت کم مل گئی تو مجھیر اخوش ہوگا کہ بھٹی تین سوکی مجھلی ہزار روپے میں بک گئی کیکن لینے والے کے دل پر کیا گزرے گی ۔ تو اس طرح کے دل آزار سودے، جن پردل راضی نہ ہو، جا تر نہیں ہیں۔

صدیدہ میں آیا ہے کہ 'نہ ہی رسول اللہ ﷺ عن بیسے الشہ صرفبل ان بیدو صدیدہ کی کردخت میں جب تک پھل کے بارہ میں بدبات واضح طور پرسامنے نہ آ جا ہے وہ کی چکا ہے ، اور درخت پر موجود ہے ، اس وقت تک اس کی تیج جائز نہیں ہے۔لوگ اکثر الساکرتے ہیں کہ موسم کے شروع میں ہی باغوں کوفر وخت کردیتے ہیں، جبکہ ابھی پھل لگا بھی نہیں موتا۔ بہ جائز نہیں ہے۔مثلاً میں نے اپنے آموں کے باغ کی رقع کی اگلی فصل آپ کودے دی ہوتا۔ بہ جائز نہیں ہے۔مثلاً میں نے اپنے آموں کے باغ کی رقع کی اگلی فصل آپ کودے دی ہوتا۔ بہ جائز نہیں ہے جھے دے د بجئے۔اب آم کھے گا کہ نہیں گھا، آندھی چلے گی سار ابور گرجائے گا، کوئی و یہ چھار لے جائے گا یا باغ میں آگ لگ جائے گی ، نزاروں چیز ہی ہوئتی ہوں آگ لگ جائے گی ، نزاروں چیز ہی ہوئتی ہیں۔ آپ کا کام۔ یہ چیز تراضی کے ظاف ہے اور شریعت میں جائز نہیں۔ جب تک درخت میں پھل آگ کرواضح نہ ہوجائے کہ پھل لگ چکا ہے اور اب عام حالات میں نہیں گر بڑ پیدا ہوگی۔ یہ مثالیں اس کی فروخت جائز نہیں ہے۔اس لئے کہ اس میں بھی تراضی میں گر بڑ پیدا ہوگی۔ یہ مثالیں اس بات کی ہیں کہ حدیث میں جو ہدایات آئی ہیں وہ قرآن باک ہی کے کئی بنیادی اصول کی اس کی موریث میں جو ہدایات آئی ہیں وہ قرآن باک ہی کے کی بنیادی اصول کی اس میں جو ہدایات آئی ہیں وہ قرآن باک ہی کے کی بنیادی اصول کی تھی۔۔ ہیں

بعض اوقات قرآن پاک میں ایک کم کا دائرہ بنادیا گیا ہے کہ اس کا کم ایر دائرہ ہے۔
سنت نے اس دائرہ کو وسیح کردیا کہ اس کا انطباق فلاں جگہ پرجی ہوتا ہے جو بظاہر الفاظ میں
نہیں ہے۔ مثال کے طور پرقرآن مجید میں آیا ہے کہ احل لکم الطیبات ہم ارے لئے پاکیزہ
چیزیں طلال ہیں اور 'وید حرم علیکم الدیبائٹ، اور نا پاک اور گندی چیزیں تمہارے لئے حرام
ہیں۔ اب طیبات کیا ہیں اور خبائث کیا ہیں۔ اس کی وضاحت بہت کی اصادیث میں ہوئی ہے۔
مثل ایک حدیث میں آیا ہے کہ 'نہی رسول الله عُدلیا عن کل ذی ناب من کل سباع ، کہ
ہروہ ورندہ جوا ہے دانت سے شکار کر کھا تا ہے اس کا گوشت حرام ہے۔ اب حضور گنے بتایا ہے

أحديث اورسنت بطور ماخذشر ليت

کہ رہ بھی خبائث میں شامل ہے۔طیبات میں شامل نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہروہ پرندہ جوجانور کا شکار کرکے اس کا گوشت کھا تا ہے اس کوسباع میں شامل سمجھا جائے گا گویاوہ بھی طیبات میں نہیں خبائث میں شامل ہے۔قرآن پاک میں توایک عمومی بات ہے کیکن اس کی مثالیں کون بتائے ، کیسے بیتہ جلے کہ کون ی چیز طیبات میں شامل ہے اور کون ی چیز خبائث میں سے ہے بیر حدیث اور سنت ہی سے پہند چل جائے گا۔ ان مثالوں سے اس کا بخو بی اندازہ

قرآن ياك مين آيا ہے كئوان تسجيمعوا بين الاحتين "كه دونوں بہنوں سے ايك وفت میں نکاح جائز نہیں ہے، ایسا کرناحرام ہے۔اب بیربالکل صرح تکھم ہے اور الفاظ میں مزید اضا فہ کی بظاہر کہیں گنجائش نہیں ہے، کیکن حدیث میں آیا ہے کہ پھوپھی اور جیجی سے بھی بیک وفت نکاح نہیں ہوسکتا۔ بھا بھی اور خالہ ہے بھی بیک وقت نکاح نہیں ہوسکتا۔ بیر گویا extension ہے ان احکام کی جوقر آن یاک میں آئے ہیں۔ حدیث میں رسول التُون نے بیان فرمایا۔

اس طرح قرآن یاک میں جوبات یا تھم مجمل ہے اس کی تفصیل حدیث میں بیان كردى گئى ہے جس كى مثالوں ہے ہرمسلمان واقف ہے۔ آپ نے فرمایا كه صلے وا كسپ راثبت مونی اصلی ، جس طرح مجھے دیکھونماز پڑھتے رہو۔ خدوا عنبی مناسککم، ج کے مناسك مجھے ویکھتے جاؤ کرتے جاؤ۔اس طرح زکو ہےاحکام کی تفصیل بتائی۔

پھر بعض جگہ قرآن یاک میں ایک لفظ عام ہوتا ہے کیکن سنت سے اس کی تحصیص ہوجاتی ہے کہاس سے فلاں چیز مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن یاک میں ہے یہ وصب کے الله في او لادكم للذكر مثل حظ الإنشين 'الله تعالى تهمين علم ديتا ب إني اولا وكي بارك میں کہ ہرمر دکوآ دھا حصہ ملے گاعورت کے مقاملہ میں۔ بیاصول صرف اولا دمیں جلے گا اور جگرنہیں جلے گا بعض جگہ برابر بھی ہے بعض جگہ زیادہ بھی ہے۔ سورۃ النساء کو دوبارہ پڑھے گاتو پیۃ تیلے گا کہ بعض جگہ عورتوں کا محصہ برابر ہے اور بعض جگہ زیادہ ہے۔ ہماری مغرب ز دہ عورتوں کو بیریلی آبیت تو یا درہتی ہے باقی آیات یا ذہیں رہتیں کیکن بیا یک عام اصول ہے۔۔

حضور فرمايالايسرت القائل واكر بيناباب كاقاتل بونواس كودراشت نبيس مل گ ۔ بوتا دادا کوئل کردے تو درائت نہیں ملے گی۔ بھتیجا چا کوئل کردے تو درائت نہیں ملے گی۔

(۱۲۴ ) مديث إورسنت لطور ماغذ شريعت

و پیے تو وراثت کا تھم عام ہے اور قرآن پاک میں اس کی تخصیص نہیں ہے۔ کیکن حدیث میں اس کی تخصیص نہیں ہے۔ کیکن حدیث میں اس کی تخصیص کر دی گئی ہے۔

قرآن پاک کے دوسرے پارے میں سورۃ بقرہ میں ہے کہ کتب علیکم الوصیة تم پروصیت فرض کی گئی ہے۔ بیرا یک عام حکم ہے۔ اس عموی کی شخصیص کرتے ہوئے آپ نے فرما یا کہ الالاو صیة لے وارث ، من لو، وارث کے لئے کوئی وصیت نہیں ہو سکتی۔ گویا بیر صفور نے تخصیص کردی ہے قرآن پاک کے ایک عمومی حکم کی۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ سے جھنا درست نہیں ہوگا کہ سنت کا کام بس بہی ہے کہ قرآن

پاک کے اجمال کی تفصیل کر سے یا اس کے دائر سے میں توسیع کر د سے اور اس کے علاوہ سنت کا کوئی

کروار نہیں سنت کا کر دار براہ راست احکام دینا بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے رسول

کو بھیجالیہ حل لھے السطیب ات ویہ حرم علیھے الدخیائٹ ، تا کہ وہ رسول طیبات کو ان کے لئے

طال قرار د سے اور خیا بحث کونا جائز قرار د سے۔ گویار سول خود بھی جس چیز کو طیب دیکھیں اس کو جائز قرار د سے سے ہیں۔

قرار دیں اور جس چیز کو خبیث دیکھیں اس کو حرام قرار د سے سکتے ہیں۔

یکی وجہ ہے کہ جائز و ناجائز کے گی ایسے احکام ہیں جوست ہیں براہ راست ملتے ہیں،
جن کی کوئی بنیا و براہ راست قرآن پاک ہیں نہیں ہے۔ مثلاً خیار شرط کی حضور نے اجازت و ب دی ہے۔ ایک صحابی تھے جو بوے سادہ لوح تھے ان کا نام جہان ابن منقلاً تھا۔ وہ جب خرید وفروخت کیا کرتے تھے کہ آپ تو یہ چیز مہمگی خرید وفروخت کیا کرتے تھے کہ آپ تو یہ چیز مہمگی لے آئے، آپ تو غلط لے آئے، یہ توسستی ال سکتی تھی، انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ میں اس طرح جا تا ہوں اور فریداری کرکے گھر والی آتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں کہ یہ سودا تو غلط ہوا، وو بارہ بازار جا تا ہوں تو بازار کے لوگ مانتے نہیں، مجھے کیا کرنا چاہئے۔ آپ نے فرمایا کہ اذا بایعت، جبتم آئندہ تھے وشراء کرو، فقل، تو یہ کہ دیا کرو، کہ لا حلابہ، ہیں دھو کہیں دینا چاہتا، و لی شرط رکھایا کرو۔ یہ بنیا و ہے کہیں تین دن خیار شرط رکھایا کرو۔ یہ بنیا و ہے کہیں تین دن خیار شرط رکھانا ہوں اورا گردا ہے بدلی تو والی کرسکوں۔ یہ تین دن کی شرط رکھایا کرو۔ یہ بنیا و ہارہ خور کرسکتا ہوں اورا گردا ہے بدلی تو والی کرسکا ہوں تو اس کی اجازت ہے آگر دونوں فریق طے کریں۔ اس کی کوئی بنیا دیراہ راست قرآن پاک میں نہیں کی اجازت ہے آگر دونوں فریق طے کریں۔ اس کی کوئی بنیا دیراہ راست قرآن پاک میں نہیں کی ای جازت ہے آگر دونوں فریق طے کریں۔ اس کی کوئی بنیا دیراہ راست قرآن پاک میں نہیں کی اجازت ہے آگر دونوں فریق طے کریں۔ اس کی کوئی بنیا دیراہ راست قرآن پاک میں نہیں

حدبيث اورسنت لطور ماخذ شركيت

ہے۔ کیکن بالواسطر راضی میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر دونوں فریق راضی ہوں تو یہ ہوسکتا ہے۔ لہذا قرآن پاک میں اس تھم کی بالواسطہ بنیادیں تو ہیں گئن براہ راست بنیاد کا تعین کرنا مشکل ہے۔ شفعہ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اگر آپ کے پڑوں میں کوئی جا کداومل رہی ہوں ، اس میں آپ کا حصہ ہو، اور ایک حصہ دار اپنا حصہ بچپنا چاہتو پہلاتی آپ کا ہے ہہنست غیر آ دی کے۔ آپ نے اپنی بہن کے ساتھ مکان بنایا ہے او پر وہ بہن آپ کی ایک ہمن کے ساتھ مکان بنایا ہے او پر وہ بی ہے کہ اگر آپ کے بازی کی ساتھ مکان بنایا ہے او پر آ دی کے آپ نے اپنی بہن کے ساتھ مکان بنایا ہے او پر آ دی کے آپ نے اپنی بہن کے سر تھی آپ کوئی غیر آ دی آ کے اور آپ کواس سے زحمت ہو، پرد سے کے سائل پیدا ہوں یا اور کوئی مسئلہ ہوتو آپ کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ بہن یا کی وہم شریع جا کداد سے کہیں کہ یہ جو آج دیا گئی ہوتا ہے کہ آپ کے بارے میں شریعت کا تھم ہے جو آج دنیا کے بہت سے قوانین میں فروخت کرے۔ یہ شفعہ کے بارے میں شریعت کا تھم ہے جو آج دنیا کے بہت سے قوانین میں استعال ہوتا ہے اور اب دنیا اس سے مانوں ہوگئ ہے۔ لیکن اگریز کے زمانے سے پہنیں کیوں بیر چلاآ رہا ہے کہ شہری جاکداد پراس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا چاہے ، شریعت کا جو سیم بیا گئی ہونا ہو ہو نے سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ یہاں شہری جا کداد کا استفال ہوتا ہے اور فیر شری جا کداد پراس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا ہے۔ یہاں شہری جا کداد کا استفال ہوتا ہے اور فیر شری جا کداد پراس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا ہے۔ یہاں شہری جا کداد کا استفال ہوتا ہے۔ یہاں شہری جا کداد کا استفال ہوتا ہے۔ اور فیر شہری جا کداد پری اس کا انظباق ہوتا ہے۔

بیاس موضوع پر گفتگو کامخضر خلاصہ ہے کہ سنت ماخذ شریعت ہے۔ کس طرح ماخذ شریعت ہے، اس کے احکام میں احادیث کے درجات کا لحاظ رکھا جائے گا۔ صحت کے لحاظ ہے، شریعت ہے، اس کے احکام میں احادیث کے درجات کا لحاظ رکھا جائے گا۔ صحت کے لحاظ ہے شوت کے اعتبار سے احادیث کے جو مختلف درجات ہیں، ان سب کو پیش نظر دکھ کر طے کیا جائے گا کہ کس حدیث سے کون سے احکام نگلتے ہیں۔ ای کے حساب سے احکام کا درجہ متعین ہوگا۔ جو حدیث متواثر کے درجہ کی ہے، جس پرکل بات ہوگی، اس کا درجہ سب سے کا درجہ متعین ہوگا۔ جو حدیث متواثر کے درجہ کی ہے، جس پرکل بات ہوگی، اس کا درجہ سب سے او نیجا ہے۔ پھرآ گے مختلف درجات ہیں جن پر ہم آئندہ بات کریں گے۔ و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمین

\*\*\*

حديث اورسنت لطور ماخذ شركيحت

کیا تیج بخاری میں سب سی احادیث ہیں؟ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر کوئی ضعیف حدیث موجود نہیں ہے۔ محدثین کے معیارات کی رو سے اس کی تمام احادیث تیجے احادیث ہیں۔

جومنگرین حدیث نماز کویی دعا کانام دیتے ہیں ان کو کیسے بتایا جائے، وہ کیسے ہیں کہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے اور اس میں اگر وضواور تیم کاطریقہ بتایا جاسکتا ہے تو نماز کاطریقہ کیو لنہیں بتایا گیا؟ وہ لوگ الصلوٰۃ کامطلب دعا کرتے ہیں کیو نکہ یہ لفظ قرآن ہی میں دعا کے معنول میں استعمال ہواہے۔

میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ قرآن مجید یقینا ایک مکمل کتاب ہے، کین اگر قرآن مجید کے ساتھ ایک معلم بھی بھیجا گیا ہے، شارع بھی ساتھ بھیجا گیا ہے قو شارع اور معلم کا ساتھ بھیجا جانا قرآن کے کمل ہونے سے متعارض نہیں ہے۔ قرآن شارع کی موجودگی میں بھی مکمل ہوسکتا ہے اور ایک معلم کی موجودگی میں بھی مکمل ہوسکتا ہے۔ اس کی تحییل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مکمل اس اعتبار سے ہے کہ انسان کی اس دنیا اور آخرت میں کامرانی اور خوف خدار کھنے والے انسان کے طور پر کامیا بی کے لئے ، ایک اخلاقی اور روحانی کامرانی اور خوف خدار کھنے والے انسان کے طور پر کامیا بی کے جو تمام اصول ہیں وہ سار سے کے سارے اس کتاب میں سمود سے گئے ہیں اور اس کتاب کے باہر اب کوئی بھی ایسا اصول نہیں ملتا جس پر انسان کی اخروی کامیا بی کا دارو مدار ہواوروہ اس کتاب میں موجود نہ ہو لیکن کی اصول کی تشریح یا وضاحت آگر کی جائے تو اس سے کتاب کی کاملیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

جناب تعلیقات کو د و باره بیان کر دیجئے؟

و تعلیقات تعلیقات کو کہتے ہیں کہ جس میں رادی کے اور جس کی روایت ہے اس کے اور جس کی روایت ہے اس کے معلق اس حدیث یا روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں رادی کے اور جس کی روایت ہے اس کے درمیان کچھوا اسطے کٹ گئے ہوں، اس پرآئندہ بات ہوگی کھلم حدیث کی اصطلاح میں معلق کس کو کہتے ہیں۔ امام بخاری بہت کی معلق روایات سیح بخاری میں لائے ہیں، اس لئے کہ وہ ان کو بطور استدلال کے یاکسی چیز کے شوام کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں براہ راست حدیث کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں براہ راست حدیث کے طور پر پیش کرنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ کل میں سیح بخاری ساتھ لے آؤں گا تو اس میں سے تعلیقات کی مثال دے کر آپ کے سامنے بیان کردوں گا۔ اب چونکہ تعلیقات کتاب کے اصل ڈھانچہ کا حصہ نہیں دے کر آپ کے سامنے بیان کردوں گا۔ اب چونکہ تعلیقات کتاب کے اصل ڈھانچہ کا حصہ نہیں میں اس کے اس کے اس دوایات کا ہے۔ بلکہ کسی خاص

حديث اورسنت بطور ماخذشر لعت

اضرات مدرق

روایت کی کسی خاص بات کی وضاحت کے لئے انہوں نے ضمناً کوئی روایت نقل کردی ہے،اس کو تعلق کردی ہے،اس کو تعلق کردی ہے،اس کو تعلق کہتے ہیں جیسے چلتے چلتے ذہن میں کوئی بات آ جائے اور آ دمی اس کو بیان کردے۔اس مقصد کے لئے امام بخاری نے بیر چیزیں شامل کی ہیں۔

ہم جیسے طلبہ جو عدیث ہے بارے میں پہلی بار نجھے سیکھ رہے ہیں اگر مزید سیکھناچاہیں تو متوسط ذہن کے لئے آپ کے حیال میں عدیث کی کونسی محتاب درست ہوگی ؟

ایک تو ہے متن حدیث، لینی احادیث کا ایسا مجموعہ جس ہیں ترجمہ بھی ہواورا چھی تشریح مجھی ہو، اس کے لئے میری ناچیز رائے ہیں دو کتا ہیں بہت اچھی ہیں۔ ایک کتاب نسبتا ذرا آسان ہے دوسری کتاب نسبتا ذرا مشکل ہے۔ آسان کتاب تو ہے محارف الحدیث ۔ بیمولا نامنظور نعمانی کی ہے۔ وہ ہندوستان کے معروف عالم سے ، حال ہی ہیں ان انتقال ہوگیا ہے۔ بڑے پائے کے صاحب علم سے ۔ ان کی بیہ کتاب معارف الحدیث سات جلدوں ہیں ہے، اردو ہیں ہے بہت اچھی کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے ترجمان النة ۔ بیا یک بزرگ سے مولا نابدر عالم صاحب ہجرت کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے تھے، اس لئے مہاجر مدنی کہلاتے ہیں۔ ان کی کتاب ترجمان النة و اللہ علیہ بردگ سے مولا نابدر عالم صاحب ہجرت کرے ، مدینہ مورہ چلے گئے سے ، اس لئے مہاجر مدنی کہلاتے ہیں۔ ان کی کتاب ترجمان النة و اللہ علیہ بردگ سے مولا بردوں ہیں ہے۔

منتخب احادیث کے متن، ترجمہ اور شرح کے مطالعہ کے لئے یہ دو کتا ہیں کافی ہیں اور
ان سے ان شاء اللہ بہت رہنما کی سلے گی۔ جہاں تک علم حدیث کا بطور فن کے بیجھنے کا تعلق ہے، اس
پر اردو میں بہت کی کتا ہیں ہیں لیکن ان میں سب سے اچھی کتاب کوئی ہے، میرا خیال ہیہ ہے کہ
اردو میں جو کتا ہیں ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب لبنان کے ایک بڑے صاحب علم انسان
ڈاکٹر سجی صالح کی کتاب مباحث فی علوم الحدیث ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہوچکا ہے۔ بیتر جمہ غالبًا
سیالکوٹ کے کسی بزرگ نے کیا تھا۔ بیتر جمہ کئی بارچھپ چکا ہے۔

ہم میں اور ضعیف مدیث میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ اس برکل تفصیل کے ساتھ ہات ہوگی۔

کچھ او گوں کا خیال ہے کہ بخاری میں ضعیف احادیث بھی ہیں۔ وہ ایسا کنیوں کہتے ہیں؟ بیا نمی سے پوچھے کہ وہ کیوں کہتے ہیں۔ محدثین جواس فن کے ماہر ہیں جو ہمیشہ ہے اس پرغور کرتے آرہے ہیں ان کا کہنا ہیہ ہے کہ بخاری میں کوئی ضعیف حدیث شامل نہیں ہے۔ شیچ

حديث اورسنت بطور ماغذ شريعت

كاضرات مديث

بخاری میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری شیخ ہیں۔ لیکن یہ یا در کھئے کہ بھی احادیث میں بخاری میں جتنی بھی احادیث ہیں کہ ان پڑمل کرنے کے لئے بچھ شرا لط پیش نظر رکھنی پڑتی ہیں، کن حالات میں ان پر کس طرح عمل کیا جائے گا، یہ ایک لمبی اور تفصیلی بجث ہے۔ اس میں صرف لفظ مسیح کویاد کرکے وئی فیصلہ کرنا غیر تفصص کے لئے درست نہیں ہے۔

صحیح بخاری او رشیح مسلم میں مسلم کی خصوصیات قدرے زیادہ ہیں .....

نہیں، بخاری کی خصوصیات زیادہ ہیں۔ مسلم کی کم ہیں۔ کیکن بعض خصوصیات مسلم کی کم ہیں۔ کیکن بعض خصوصیات مسلم کی زیادہ ہیں۔ اس کئے زیادہ ہیں۔ اس کئے امت نے عام طور پر بخاری کی خصوصیات زیادہ ہیں۔ اس کئے امت نے عام طور پر بخاری ہی کو پہلا درجہ دیا ہے۔ لیکن سب اللہ کے رسول کے کا کلام ہے ہمارے کئے سب کا درجہ برابر ہے اور اگر دونوں میں موازنہ کرنا ہی ہے تو نسبتاً بخاری کا درجہ زیادہ بنا ہے۔

تلقی بالقبول کی صورت میں عدیث کو درست یا صحیح قرار دینا، کیا پیرطریقه آج بھی درست

989

نہیں آئ تلقی بالقبول کی بنیاد پر سی ضعیف مدیث کو قابل قبول قر اردد ینا درست نہیں ہوگا۔ اگر کسی صدیث کومتقد مین نے بالا تفاق ضعیف یا کمروریا نا قابل قبول قر اردیا ہے قر آئ تلقی بالقبول کی وجہ سے وہ قابل قبول نہیں ہوجائے گی۔ تلقی بالقبول ان لوگوں کے درمیان ما ناجا تا ہے جوعلم صدیث کے امام تھے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان تلقی بالقبول کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم اور آپ تو کی شار قطار میں نہیں آتے ، جو مدیث کے انکہ ہیں ، علماء ہیں ، جنہوں نے زندگیاں اس میں کھیائی تھیں ان میں دیکھا جائے گا کہ کسی مدیث کو تلقی بالقبول حاصل تھی کہ نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ تلقی بالقبول کے بھی قواعد ہیں۔ مثلاً ایک مدیث ہے 'لاطاعة لـمـــــــلوف فی معصیة الدحالت 'کی ٹافر مائی ہور ہی اطاعت نہیں ہو تین کی جائے ہیں اللہ تعالی کی نافر مائی ہور ہی ہو۔ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالی کی نافر مائی ہور ہی ہو۔ کی نافر مائی ہور ہی ہو۔ کام کی طاف ورزی ہور ہی ہو۔ کین بی محدیث ان الفاظ میں بیت غیر متند کتاب میں آئی ہوگ لیکن معنا درست ہو اور اس

حديث اورسنت بطور ماخذ شريعت

سے کوئی اختلاف نہیں کرسکتا۔ دوسر ہے الفاظ میں کسی اور عبارت میں یہی اصول قرآن پاک میں بھی آیا ہے جم اس کتھی آیا ہے۔ چونکہ ان الفاظ کوتلقی بالقبول حاصل ہے اس لئے ہم اس کوکہیں گے کہ درست ہے۔ تلقی بالقبول تج تا بعین کے زمانے ہی تک درست ہے۔ یعنی تا بعین، تج تا بعین اور ائکہ محدثین کے زمانے تک۔

کیاحد یث کی کتابیں آج بھی ویسی بی ہیں جیسے لکھی گئیں تھیں ؟

صدیث کی کتابوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔الحمد للدوہ و لی کی و لی موجود ہیں اور آج
تک موجود ہیں۔اب اس میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں چھی
ہوئی ہیں۔ حدیث کے ہزاروں حافظ آج بھی موجود ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ موجود
ہیں جواپی یا دداشت سے پوری سیجے بخاری سنا سکتے ہیں اور ایک نقطہ کا فرق نہیں ہوتا۔

عور تول کی نماز کے طریقے میں کیافرق ہے؟ کیاد و نول کی نماز و کی مرے ہے ہیت ہے؟

بہت مختلف تو بالکل نہیں ہے۔ جواختلاف ہے وہ بہت ہلکی قتم کا ہے۔ آپ کا جیسے جی جا ہے نماز پڑھیں آپ کی نماز ہوجائے گی ، آپ اس اختلاف کی تفصیلات میں نہ جا ئیں۔

ایک روایت میں ہے کہ خواتین کو نماز کے وقت پردے اور تجاب کا اہتمام کرنا

چاہئے۔ایک حدیث سے ایسائی معلوم ہوتا ہے۔اب اس کی تعبیر کیے ہواوراس پرعمل درآمد کیے

ہو۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب خواتین نماز پڑھیں تو خاص طور پر جب بحدے میں جا کیں تواس

طرح نہ جا کیں کہ ان کے جسم کی ساخت ظاہر ہو کیونکہ بحدے میں لباس جسم سے چہت جاتا ہے اور

گھڑے در ہے میں ڈھیلار ہتا ہے۔ سجدے کے وقت لباس کمراور جسم پر چیک جاتا ہے اور جسم کی

ساخت ظاہر ہوجاتی ہے۔ تو پردے کا جو معیار ہے وہ برقر ارنہیں رہتا۔اس لئے بعض فقہانے کہا

ہے کہ جب خواتین سجدہ میں جاکی تو بیا ہتمام کریں کہ لباس جسم سے نہ چیکے اور وہ اپنے جسم کو سمیٹ کیس۔ بعض نے کہا کہ جاب کا اہتمام تو کرلیں لیکن جسم کو سمیٹے کی خرورت نہیں۔ یہ مض ایک

سمیٹ لیس۔ بعض نے کہا کہ جاب کا اہتمام تو کرلیں لیکن جسم کو سمیٹے کی خرور رہ نہیں۔ یہ مض ایک

تعبیر کی بات ہے۔ آپ کا جیسے بی چاہے کریں۔ اس طرح کی چیزوں پر غیرضروری اور طویل

تعبیر کی بات ہے۔ آپ کا جیسے بی چاہے کریں۔ اس طرح کی چیزوں پر غیرضروری اور طویل

موطاصحاح ستمين محيول شامل تهبين و

. حديث اورسنت بطور ما خذشر لعت

موطاامام مالک کے بارے میں ابھی تو میں نے اتنی تفصیل سے عرض کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس میں احادیث کیے علاوہ بہت کی اور چیزیں بھی شامل ہیں جواحادیث نہیں ہیں۔ اس میں امام مالک کے اپنے فرمودات اور فاوئی بھی شامل ہیں جواحادیث کا موضوع نہیں ہے۔ چونکہ موطا خالص احادیث کا مجموعہ نہیں ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس کو احادیث کے مجموعوں میں شامل نہیں کیا۔ دوسری وجہ سے کہ اس میں جو مرفوع احادیث آئی ہیں وہ ساری کی مرادی کے ساری سے بخاری اور مسلم کو سے میں قرار دیا گیا تو امام مالک کی موطا کی احادیث فود بخو وصحاح میں شامل ہو گئیں۔

ہم بخاری شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ جبکہ منوطااد رصحے مسلم اتنی اچھی کتابیں ہیں۔ نیزیہ بتائیں کہ موطا کہ موطا کیوں کہا جاتا ہے؟

آپضرور پڑھے، کون کہتا ہے کہ آپ موطانہ پڑھیں۔ موطائے معنی ہے Track اس کا مطلب ہے وہ راستہ جوزیادہ استعال سے زیادہ کشادہ ہوجائے۔ امام مالک نے چونکہ اپنے زمانے کی سنت کو جمع کیا تھا۔ گویا Beaten Track جس پر حضور اور صحابہ کے نوانے سے عمل ہور ہا ہے اور لوگوں کے لئے ایک راستہ فراہم ہوگیا۔ بخاری مسلم سب پڑھنی ویا ہے ۔ ایک راستہ فراہم ہوگیا۔ بخاری مسلم سب پڑھنی چاہئے۔ لیکن اگر کہیں کورس میں یانصاب میں کوئی ایک کتاب اختیار کی گئی ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ وہ کی صحاحت سے اختیار کی گئی ہے۔ اگر آپ کے نصاب میں سیح بخاری ہے تو اچھی بات ہے۔ آپ کے پاس جتنا وقت ہوگا اس کے حساب سے بھیہ کتابیں بھی شامل ہوں گی۔ اس کا دارومدار تو وقت اور صلاحیت ہے۔

## چوتها خطبه

# روایت حدیث اوراقسام حدیث

جعرات، 9 اكتوبر2003

روايت حديث اوراقسام حديث

(IMM)

فاخرات مديث

Marfat.com

## وروايت حديث اوراقسام حديث

علم حدیث بنیادی طور پر دوحصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کوعلم روایت کہتے ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کوعلم درایت کہتے ہیں علم روایت میں اس ذریعہ یا وسیلہ سے بحث ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی حدیث رسول الشوائی کی ذات مبارک سے لے کرہم تک بہنچی ہو۔

#### روایت اور درایت

روایت ،سند، روای ، راوی کاسپایا غیرسپا ہونا، راوی کا کردار، اس کا حافظہ بیرساری چیزیں علم روایت میں زیر بحث آتی ہیں۔علم درایت کی زیادہ توجہ حدیث کے متن اور اس حصہ پر ہوتی ہے جورسول النمایسی کے ارشادگرامی سے عبارت ہے۔

میں آپ کے سامنے آج ایک کتاب لے کر آیا ہوں۔ اس میں سے بعض چیزیں مثال
کے طور پر آپ سے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے اور ساری صحاح سنہ اس میں شامل
ہیں۔ صحاح سنہ کا کممل نسخہ ایک جلد میں ہمارے ایک دوست نے شائع کیا ہے۔ جس میں ساری کی
ساری چھ کتا ہیں شامل ہیں۔

میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور پھر میں بناؤں گا کہ اس میں علم روایت سے س جگہ بحث ہوتی ہوتی ہے۔ بیتے جاری کی کتاب الا بمان ہے۔ بیتے ہوتی ہے۔ بیتے بخاری کی کتاب الا بمان ہے۔ کتاب الا بمان کا باب نمبر پانچ ہے جس کاعنوان ہے باب ای الاسلام افضل کے بین سب سے اچھا اور افضل اسلام کونسا ہے باکس کا ہے۔

روايت حديث اوراقسام حديث

(Ira)

'حدثنا سعیدبن یحیٰ بن سعید القریشی قال حدثنا ابی، قال حدثنا ابوبرده بن عبدالله بن ابی برده عن ابی برده، عن ابی موسی قال ، قالوا یا رسول الله عَلَيْتُ ای الاسلام افضل، قال من سلم المسلمون من لسانه و یده'۔

ر بیعبارت جومیں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں دوجھے ہیں۔ پہلے حصہ میں میکھنام آئے ہیں۔ بیان راویوں کے نام ہیں جن کے ذریعے بیرحدیث امام بخاری تک پیجی۔ سعیدبن تکی بن سعیدالقریش امام بخاری کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدث اللہی، مجھے سے میرے والدنے بیان کیا، یعنی بخی بن سعیدالقریش نے، وہ کہتے ہیں کہ حد ثنا ابو بر دہ بن عبداللہ بن الی بردہ، بیابو بردہ مشہور صحالی حضرت ابوموی اشعریؓ کے بوتے تھے، وہ اینے دادا ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں۔وہ اپنے والدحضرت ابومویٰ اشعریؓ ہے روایت کرتے ہیں۔ یہاں تک ہیہ مند ہے اور سند سے متعلق جتنے بھی مسائل اور معاملات ہیں وہ علم روایت میں زیر بحث آتے ہیں۔ اس کوخار جی مطالعہ حدیث یا خار جی نفذ حدیث بھی کہتے ہیں۔ لینی حدیث سے ہاہر جو چیزیں ہیں ان کا مطالعہ کرکے اور حدیث کے سورس (Source) اور ماخذ کا مطالعہ کرے یہ پیتہ چلایا جائے كەال مدىن كا درجەكيا ہے۔ يہال بيد يكھاجائے گا كەبيرواة جن سے بيرمديثيں بيان ہوئى ہیں، بیکون لوگ تھے؟ کن صفات کے حامل لوگ تھے، ابھی ان کی صفات کی بات کرتے ہیں۔ انہوں سنے جس راوی سے روایت بیان کی ہے اس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کہیں ہوئی ہے۔ امام بخاری پہلے سیحقیق کرتے ہیں کہ واقعتا ملاقات ہوئی ہے اور واقعتا انہوں نے کسب فیض کیا ہے۔امام مسلم کے زویک میتحقیق ضروری نہیں ہے۔اگر میدونوں معاصر ہیں۔اورایک علاقہ میں رہتے تھے اور دونوں کی ملا قات ممکن تھی تو امام سلم کے نز دیک عام روایت کے لئے بیکافی ہے، وہ آ کے مزید مخفیق نہیں کرتے۔اس کے برعس امام بخاری سیحقیق بھی کرتے ہیں کدان کی ملاقات ثابت بھی ہوئی ہو۔ وہ اس کے بعدوہ ان سے روایت لیتے ہیں۔ بیسارے مسائل علم روایت میں زیر بحث آتے ہیں۔

متن حديث

اس کے بعدمتن صدیت کا معاملہ آتا ہے لین اس ارشادگرای کا، کہ صحابہ کرام نے

كاسرات مديث

پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فر مایا وہ اسلام جس میں مسلمان ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اس ارشادگرامی کا مطالعہ کہ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اور جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ شریعت کے عمومی اصول اور تصورات کے مطابق ہے کہ ہیں۔ یہ ساری چیز یں جس فن کے ذریعے مطالعہ کی جا کیں گی، اس فن کا نام ہے علم درایت۔ ہم پہلے علم روایت کی بات کرتے ہیں۔

علم روابيت

ساع

سب سے بہلے ہم میدد سکھتے ہیں کھل حدیث سے کیا مراد ہے۔ خل حدیث بب راوی حدیث کا مواد حاصل کر رہا ہے تو اس کے طریقے کیا کیا ہیں۔سب سے پہلاطریقہ توسماع کہلاتا ہے کہ انہوں نے براہ راست اپنے استادیا شخ کی زبان سے سنا ہو، شخ نے حدیث پڑھ کران کو سنائی ہواور سنانے کے بعدا جازت دی ہو، پہ طریقہ ساع کہلاتا ہے اور سب سے افضل طریقہ ہے۔

روايت حديث اوراقسام حديث

اس کے بعد دوسراطریقہ آتا ہے قرات کا ،جومیں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شاگر دنے استاد کے سامنے قرات کی ہو کہ تہاری قرات استاد نے اجازت دی ہو کہ تہاری قرات درست ہے ابتا ہو۔ درست ہے اب آگے میرے والہ سے اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو۔

أجازت

تیسراورجہ اجازت کا ہے۔ اجازت سے مرادیہ ہے کہ استاد نے کسی صاحب علم کو، جس کے علم ، اخلاص اور تقویل پراستاذ بھروسہ ہو، یہ اندازہ کرنے کے بعد کہ بیخص حدیث کاعلم رکھتا ہے، کسی خاص مجموعہ صدیث کے روایت کرنے کی اجازت اس کو دے دی ہو۔ اجازت کا یہ طریقہ آج بھی رائج ہے، ماضی میں بھی رائج تھا۔ ایک دوسرے کو اجازت دینے کا پہطریقہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے سے چلا آرہا ہے۔

سیتین در جے تو وہ ہیں جو ہڑے معیاری سمجھے جاتے ہیں اور صحاح سنہ کی احادیث انہی تین طریقوں سے آئی ہیں۔ زیادہ ساع کے طریقے سے ، اور کچھ حصہ قرات کے ذریعے اور تھوڑ احصہ اجازت کے ذریعے ، جو کہ بہت تھوڑ ابلکہ برائے نام ہے۔ ان تین طریقوں کے علاوہ صحاح سنہ میں کسی اور طریقہ کل سے آئی ہوئی کوئی حدیث شامل نہیں ہے۔

مناوليه

اس کے علادہ ایک اور طریقہ مناولہ کا طریقہ ہے۔ مناولہ کے معنی حوالہ کردینایا کی کو سونپ دینا۔ مناولہ سے مرادیہ ہے کہ شخ کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، یاسو ہیں یا پانچ سوہیں، وہ حدیث کا مجموعہ دی طور پر کسی کے حوالہ کر کے کہ کہ دیا جائے کہ میں یہ کتاب آپ کے حوالہ کررہا ہوں اس میں جورہ ایات ہیں، آپ ان کومیری طرف سے بیان کر سکتے ہیں۔ مناولہ کا طریقہ تا بعین اور تیج تا بعین آگر مانے میں دائج ہیں تھا۔ بعد میں جب علم حدیث پوری طرح سے مدوّن ہوگیا، کتابین مرتب ہوگئیں، مجموعے متند طور پر بعد میں جب علم حدیث پوری طرح سے مدوّن ہوگیا، کتابین مرتب ہوگئیں، مجموعے متند طور پر تیارہ و گئے تو بھر مناولہ کا طریقہ بھی دائج ہوگیا کہ ایک شخ اپنا لکھا ہوا مجموعہ کسی شاگر دکودے دیا

کرتے تھے اور کہتے کہ یہ لو اور اس کی بنیاد پرتم روایت کرسکتے ہو۔ یہ طریقہ، جیسا کہ آپ کو انداز ہو گیا ہوگا اتنا معیاری طریقہ نہیں تھا، سیاح ستہ میں کوئی حدیث اس بنیاد پر نہیں ہے اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں جو طبقہ دوم کی کتابیں ہیں، ان میں بھی اکثر وبیشتر احادیث اس طریقہ کے مطابق نہیں ہیں۔ اکا دکا کوئی حدیث اس طریقے کے مطابق ہوگی تو ہوگی۔

مكاتبه

اس کے بعد یا نچواں طریقہ تھا مکا تنہ کا۔ کہسی استاد نے شاگر دکوکوئی حدیث لکھ کے بھیج دی اوراس کے بعداس کی اجازت بھی دے دی میاشا گردنے استاد کو خط لکھ کر دریا فت کیا کہ فلال حدیث یا اس مضمون کی کوئی حدیث اگرآب کے علم میں ہے تو براہ کرم مجھے مطلع فر مائیں۔ استاد نے تحریری طور پر خط کے ذریعے مطلع کر دیا۔ پیطریقند مکا تبہ کہلا تا تھا۔ بظاہر آپ میں سے بعض كوخيال ہوگا كهاس كا درجه تو يہلے ہونا جاہئے ،ليكن محدثين كےنز ديك اس كا درجه بعد ميں تھا۔ اس کئے کہاں زمانے کے ذرائع آمد ورفت کے حساب سے جب سفر کرنے میں چھے چھے مہینے اورسال سال لگ جایا کرتے تھے، یہ تین بڑا دشوارتھا کہ ایک مخص کے باس جوتح رہیجی ہے، جو فرض سیجئے کہ نیٹا بور ماسمر قند ما بخارات لکھ کر کسی نے بیجی اور قاہرہ میں کسی کے پاس آٹھ ماہ کے بعد پینی ۔اب قاہرہ میں بیٹے ہوئے خص کے لئے ریعین بڑا دشوارتھا کہ ریخریرای استادیا شخ کی تحریر ہے جس کی بتائی جارہی ہے یا کسی اور نے لکھ کر اس کی طرف منسوب کر دی ہے، کیونکہ اس کاامکان موجود تھا۔ آج تو یہ امکان موجود نہیں ہے۔ آپ کا کوئی خط سعودی عرب ہے آتا ہے تو آ پ میلفون پرمعلوم کرسکتے ہیں کہ واقعی بیہ خط انہی برزرگ کا ہے کہبیں ہے۔انگی مرتبہ جا کیں نو تقىدىق كركيس-آج اس طرح كى تقىدىق كرنابهت آسان ہے-آج اگر تحرير كے ذريعے حديث کی روایت ہوا کرتی تو اس کا درجہ بہت او نیجا ہوتا۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ جب بیاتھدیق اور تعین رہبت دشوارتھااس کئے محدثین نے اس درجہ کو بعد میں رکھااور میہ یا نچوال درجہ ہے۔

أعلام

چھٹا درجہ اعلام کہلا تا تھا۔اعلام کے معنی بین مطلع کرنا اور بتادینا۔اصطلاح میں اعلام سے مرادشنے کی طرف سے حدیث کے طالب علم کو ریبتا دینا کہ فلاں جگہ فلاں تحریریا فلاں شخص کے

محاضرات حديث

114

ردايت حديث اوراقسام حديث

پاس جواحادیث ہیں وہ متنداحادیث ہیں اورتم میری طرف ہے ان کوحاصل کر سکتے ہواور لے کر روایت کر سکتے ہو۔ صحاح سنہ میں بیرطریقہ بھی کسی نے اختیار نہیں کیا۔ طبقہ دوم کی کسی اور کتاب میں بھی بیرطریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ بیرطریقہ بہت بعد میں ان کتابوں میں اختیار کیا گیا جو طبقہ وم یا طبقہ چہارم کی کتابیں ہیں۔

وصيبت

پھروصیت کاطریقہ تھا کہ شخصے نے وصیت کی کہ میرے پاس جومجموعہ ہے ہیمرے بعد فلال شخص کو دے دیا جائے اور اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ میری طرف ہے ان احادیث کی روایت کرے۔مندامام احمد میں کچھ روایات ہیں جو وصیت کے ذریعے سے امام احمد کے صاحبز ادے عبداللہ بن احمد کو بینجی تھیں۔

وجاده

اس کے علاوہ ایک طریقہ وجادہ کہ لاتا ہے۔ یہ اُٹھواں اور آخری طریقہ ہے۔ جس کے بارے میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی بنیاو پر دوایت اس وقت جائز نہیں تھی۔ آئس وقت کے لفظ برخور فرما ہے۔ اس وقت وجادہ کے طریقے ہے روایت جائز نہیں تھی۔ وجادہ کا مطلب یہ تفا کہ کسی بڑے حدث کی کوئی تحریر بعد میں کی شخص کو سلے اور وہ اس کی بنیاد پر دوایت کرے اس طرح روایت کرناس وقت جائز نہیں سمجھا گیا کیونکہ یہ تعین بڑا دشوارتھا کہ یہ تحریر جو دستیاب ہوئی ہے یہ واقعی اس شخ کی تحریر ہے جس طرف منسوب کی جارہ ہی ہے، یا جب یہ تحریر کسی گئ تو کیا شخ ہے یہ واقعی اس شخ کی تحریر ہے جس طرف منسوب کی جارہ ہی ہے، یا جب یہ تحریر کسی گئ تو کیا شخ مقااس لئے وجادہ کی بنیاد پر دوایت کی اجازت نہیں دی گئی لیکن آئ وجادہ کی بنیاد پر دوایت کی اجازت ہے، اس کی غیر مخصص کو مثلاً صحاح سے میں کوئی حدیث مطبوعہ کتابوں کی حدیث اجازت ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی غیر مخصص کو مثلاً صحاح سے میں کوئی حدیث اور ہزاروں انسانوں نے اس کی طباعت اور اشاعت میں حصہ لیا ہے۔ بڑے بڑے دیا الی علم اور می شنین ہے گئی میں اغلاط ہوں یا الحا قات کے میمکن نہیں ہے کہ میں اغلاط ہوں یا الحا قات کے میمکن نہیں ہے کہ صحیح بخاری کا کوئی ایسانٹ شاکت کردے جس میں اغلاط ہوں یا الحا قات کے میمکن نہیں ہے کہ صحیح بخاری کا کوئی ایسانٹ شاکت کردے جس میں اغلاط ہوں یا الحا قات کے میمکن نہیں ہے کہ صحیح بخاری کا کوئی ایسانٹ شاکت کردے جس میں اغلاط ہوں یا الحا قات کے میمکن نہیں ہے کہ صحیح بخاری کا کوئی ایسانٹ شاکت کردے جس میں اغلاط ہوں یا الحا قات

محاضرات حديث

روايت حديث اوراقسام حديث

ہوں۔اس لئے آج وجادہ کاطریقہ بھی اتنائی بقینی ہے جتنا کوئی بھی طریقہ بقینی ہوسکتا ہے۔ چنانچہ آج میر ہے اور آپ کے جائز ہے کہ ہم صحیح بخاری کانسخہ سامنے رکھ کراس میں سے صدیث بیان کریں اور تیقن کے ساتھ یہ بات کہیں کہ یہ رسول اللہ واللہ کا ارشادگرای ہے۔

بیان کریں اور تیقن کے ساتھ یہ بات کہیں کہ یہ رسول اللہ واللہ کا ارشادگرای ہے۔

بیا تھ طریقے تل حدیث کے تھے اور یہی طریقے ادا کے طریقے بھی تھے۔

بیا تھ طریقے تھی صدیث کے تھے اور یہی طریقے ادا کے طریقے بھی تھے۔

مخل اوراداء

جب ایک محض نے ان طریقوں سے حدیث حاصل کی توبیطریقے اس کے لئے تمل ا کے طریقے تھے، کین جس شخے ہے ان طریقوں کے ذریعہ روایت لی گئی اس کے لئے بیطریقے ادا کے طریقے تھے۔ جب بیر شخ آگے چل کر دوسرے تک بیر حدیث پہنچائے گا اور کسی کو بیر معلومات deliever کرے گاتو اِس کے لئے ادا ہوگا، اُس کے لئے کُل ہوگا کُمِل اور ادادوا لگ الگ چیزین ہیں شروایت احادیث کے طریقوں کی حد تک بیا یک ہی چیز کے دورخ ہیں۔ جیما کہ میں نے عرض کیا کہ اجازت حدیث یا اجازہ کا طریقہ آج بھی رائج ہے، اس کی عملی صورت بہی ہوتی ہے کہ حدیث کے سی بڑے مشہور شیخ یا استاد ہے آپ کی ملا قات ہوئی ، آپ نے ان کو میر بتایا کہ آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آپ کا امتحان لے لیا۔ امتخان کینے کے بعد میریفین ہوگیا کہاب آپ کی صلاحیت اور استطاعت آپ کوروایت حدیث کا الل ثابت كرتى ہے، انہوں نے آپ سے مختلف جگہوں سے پڑھوا كر بھى سن ليا۔اب چونكماس ظریقہ سے روایت کرنے میں حدیث کے متن میں کسی کمی بیشی یا اختلاف کا امکان ہیں ہے۔اس کے کہ کتابیں چھپی ہوئی ہر جگہ بردی کثرت سے موجود ہیں۔اب صرف بیتین اور تعین باقی ہے کہ آپ کی بیملاحیت ہے کہ آپ مدیث پڑھ کراس کامتن آگے بیان کرسکیں۔ بیتین کرنے کے بعدوه لکھ کرائے کوسند دیتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں۔اس طرح سندیں لوگ حاصل کرتے جلے ا مے ہیں۔میرے پاس بھی اس طرح کی بہت می سندیں ہیں اور ایسے اہل علم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے کہ جن سے سندلینا ایک شرف اور اعز از کی بات ہوتی ہے۔

یہ چیز اجازہ یا اجازت کہلاتی ہے۔اجازت متعین کتاب کی بھی ہوسکتی ہے کہ مثلاً انہوں نے بچے بخاری کی پچھاجادیث آپ سے نیں اور یقین کرنے کے بعد کہ آپ سے بخاری پڑھ

روايت حديث اوراقسام حديث

کا خرات مدیث

كرسمجه سكتے ہيں،آپ كواجازت دے دى۔ ميجى ہوسكتاہے كە پورى صحاح ستەكى اجازت ہو، مير بھی ہوسکتاہے کہاپی خاص سند کی اجازت ہو کہ فلاں سند سے جو کتاب میں نے پڑھی ہے اس کی اجازت ہے۔اس طرح کی مختلف قتمیں ہوسکتی ہیں۔لیکن بیداجازت ہمیشہ متعین اور طے شدہ امور کی ہونی چاہئے،غیر متعین اور مبہم چیزوں کی اجازت جائز نہیں ہے۔مثلاً کوئی شیخ آج یہ کے کہ میں نے آپ کوتمام احادیث کی روایت کی اجازت دے دی، توبیہ ہم چیز ہے، اس کئے پیجائز تہیں ہے۔اس کئے کہ ہم اجازت میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔کیا خودان کوان تمام احادیث کی روایت کی اجازت ہے؟ اور تمام احادیث ہے کیا مراد ہے؟ احادیث کے بہت ہے مجموعے ہیں۔بعض مجموعے مروح ہیں بعض مجموعے زیادہ مروح نہیں ہیں۔اس لئے ضروری ہے کمتعین مجموعے کی ہی اجازت دی جائے۔ یہ بات تو ہمیشہ درست مجھی گئی کہ کسی صاحب علم کا سرسری امتحان کے کراس کو حدیث کی کسی متعین کتاب کی روایت کرنے کی اجازت وے دی جائے۔ال وقت سے جب سے حدیث کی کتابیں مدون ہوکراور شائع ہوکر عام ہوگئیں اور ان میں کسی قسم کی ردوبدل اور بھول چوک کا امکان نہیں رہا پیطریقہ اور بھی مقبول ہو گیا۔لیکن اس کے باوجود مہم اور عمومی اجازت کہ آپ کو ہرجدیث کی روایت کی اجازت ہے بیا ج بھی درست نہیں ہے اور پہلے بھی درست نہیں تھا۔

مناولہ، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ استاد نے ایک مجموعہ دئی طور پر طالب علم کود ہے دیا اور اس کے روایت کرنے کی اجازت دے دی، اس میں بیشرط تھی کہ مناولہ کے ساتھ ساتھ صراحت سے اجازت دی جائے کہ ان روایات کے آگے بیان کرنے کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔اگراجازت ہے تو شاگردان کو آگے بیان کر سکے گااور اگر اجازت نہیں ہے تو پھر ان استاد کے حوالہ سے مجموعہ لینے والا اس مجموعہ میں درج احادیث کی روایت نہیں کر سکے گا۔ مثال کے طور پر آج مناولہ کی شکل میہ ہوسکتی ہے کہ آپ کسی شخ الحدیث سے ملے اور وہ آپ کوسیح بخاری کا ایک نسخه تخفه میں دے دیں ، تو میدمناولہ ہوگا اور اس کی بنیاد پران تخفہ دینے والے استاذ کی روایت سے آپ کے لئے روایت کرنا جائز ندہوگا۔اس لئے کہتے بخاری کانسخہ تھنہ میں وینا اور چیز ہے اور دینے والے کی سند پر بیچے بخاری کی آ گےروایت کرنا الگ چیز ہے۔اگروہ آپ کا امتحان لینے کے بعداور آپ کی صلاحیت کا تعین کرنے کے بعد آپ کواجازت بھی دے دے تو مناول معتر ہوگا الخاضرات مديث

روايت حديث اوراقسام حديث

Marfat.com

ورزیمن کتاب کاہدیہ اجازت کے معاملہ میں یاروایت کے معاملہ میں مناولہ معتر نہیں ہوگا۔
جہاں تک مکا تبت کا تعلق ہے، تو مکا تبت کے ساتھ ساتھ اگر تین کے ساتھ روایت کی اجازت بھی شامل ہے اور یہ بھی بقینی ہوجائے کہ بیٹر برا نہی بزرگ کی ہے تو روایت کی اجازت وے دی جاتی تھی۔ ماضی میں اس کا تعین ایسے ہوتا تھا کہ مثلاً ایک محدث نے اپنے کسی بزرگ استاد کو خط لکھا کہ میں نے سا ہے کہ آپ کے پاس فلال فلال حدیث کے فلال فلال انداز یاروایات موجود ہیں، آپ براہ کرم اس کا متن مجھے لکھ کر بھیج دیں۔ انہوں نے اپنے شاگر دکومتن لکھ کے بھیجا اور اس کے ساتھ دوآ دمی بھی بطور گواہ بھیج دیئے۔ ان گوا ہوں نے جومتند اور معتبر تھے ، آکے شاگر دکھی اور اس کے ساتھ دوآ دمی بھی بطور گواہ بھیج دیئے ۔ ان گوا ہوں نے جومتند اور معتبر تھے مہر لگائی تھی اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ پیٹر برا نبی محدث کی تھی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو بھر مہر لگائی تھی اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ پیٹر برا نبی محدث کی تھی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو بھر اس کی بنیاد برروایت کی جاسمتی ہے۔

امام بخاری نے ایک دومقامات پرمکا تبرمع الا جازة مع الشہادة کی اجازت دی ہے۔
گویا اجازت، دوشرطوں کے ساتھ ہے، گواہی بھی ہوا در اجازت بھی ہو، یہ دو چیزیں جب شامل ہوں گو پھر عام مکا تبہ سے اس کا درجہ او نچا ہوجائے گا۔ اس کئے امام بخاری نے اُن کی اجازت دی ہے۔ امام بخاری بیا امام سلم کے ہاں ایک دواحا دیث جومکا تبہ کی بنیا د پر روایت ہوئی ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں 'احبر نی فلان کتابة بعطہ فلاں برزگ نے جھے تحریری طور پر اطلاع دی 'یعنی اپنی العام کا کہ المحتم المان کا بھی الترام ہے کہ فلاں فلال الله کا کہ المان کا بھی الترام ہے کہ فلال فلال قلال کا دی 'یعنی المرام کا ہوں کی موجودگی میں جنہوں نے میر ہے سامنے طفیہ بیان کیا کہ بیا نہی برزگ کی تحریر ہے اور انہوں کی موجودگی میں جنہوں نے میر ہے سامنے طفیہ بیان کیا کہ بیا نہی برزگ کی تحریر ہے اور انہوں نے میں جنہوں نے میر ہے سامنے طفیہ بیان کیا کہ بیا نہی برزگ کی تحریر ہے اور انہوں نے اس کے مطابق آ ہے کوا جازت دی ہے۔

روايت عديث اوراقسام عديث

ساماا

کے بارے میں ائمہ نے جو پچھ قرار دیا کہ وہ کس درجہ کے راوی ہیں، یہ ساری چیزیں نقل ہے آپ
کو پینچی ہیں۔ آپ کی عقل کو اس میں زیا دہ دخل نہیں ہے۔ اس لئے علم روایت کا تعلق اکثر دبیشتر نقل
کے معاملات سے ہے۔ علم درایت کا اکثر دبیشتر تعلق عقل کے معاملات سے ہے کہ آپ نے خود
غور وخوض کر کے دلائل سے پہتہ چلایا کہ میدار شادگرامی رسول الٹھ ایسٹے کا ہوسکتا ہے کہ نہیں ہوسکتا۔
اس کے بھی پچھ قواعدا وراحکام ہیں۔

علم روایت میں سنداور راویوں سے زیادہ بحث ہوتی ہے اور علم درایت میں متن اور سند

کر آپس کے تعلق سے بحث ہوتی ہے کہ جومتن نقل ہوا ہے اس کا سند سے تعلق کیا اور کیا ہے ،

مزور ہے کہ مضبوط ہے اور جوراوی اس سند میں شامل ہیں وہ خود کس درجہ کے انسان ہیں۔ رہی یہ بات کہ متن صدیث میں کیا بیان ہوا ہے ، شریعت کے طے شدہ اصولوں اور عقلی استدلال کی میزان میں اس کا وزن کیا ہے۔ یہ میم درایت کا مضمون ہے۔ علم درایت کو علم اصول صدیث بھی کہتے ہیں۔ علم اصول صدیث بھی کہتے ہیں۔ علم اصول صدیث میں یوں تو اور بھی بہت سے معاملات سے بحث ہوتی ہے لیکن علم اصول حدیث میں بین وہ درایت کے معاملات ہیں۔ میں جومسائل زیادہ مہتم بالشان ہیں وہ درایت کے معاملات ہیں۔

علم روایت میں جب راوی کے حالات سے بحث ہوتی ہے تو راوی کی شرائط کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے اورادا کی شرائط کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے اورادا کی شرائط کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے اورادا کی شرائط کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہیں۔ راوی کی حد تک شروط خل اور شروط ادا میں تھوڑ اسافر ق ہے۔ راوی کی حد تک شروط خل اور شروط ادا میں تھوڑ اسافر ق ہے۔ راوی کی شرائط

راوی کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اس شرط میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوسکتا۔ اس باب میں کوئی دورائے نہیں ہوسکتیں کہ رادی کے لئے مسلمان ہونا سب پہلی شرط ہے۔ لیکن اس قین تھوڑا سااختلاف ہے اور وہ یہ کہا گر کوئی صحابی کوئی ایبا واقع نقل کرتے ہیں یا رسول اللہ وقت سنا ہویا دیکھا ہو یا رسول اللہ وقت سنا ہویا دیکھا ہو جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور بعد میں شرف صحابیت حاصل کرنے کے بعد اس کو جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور بعد میں شرف صحابیت حاصل کرنے کے بعد اس کے کہ بیان کریں تو کیا ایسا ہوسکتا ہے۔ اس کے کہ بیان کریں تو کیا ایسا ہوسکتا ہے۔ اس کے کہ صحابیت کا شرف اتنا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی صحابی کی روایت کو قبول کرتے میں تا مل

روايت حديث اوراقسام حديث

إيماماا

محاضرات مديرت

نہیں کیاجانا چاہے۔ چونکہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور صحابی ہونے کے بعد اگروہ اسلام

سے پہلے کی بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ہمیں پورایقین ہے کہ اس میں کی قسم کے شک وشبد کی گئی بھی کوئی بونی چاہئے اس لئے بدروایت قابل قبول ہے۔ صرف ایک تامل جو بعض حضرات کو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے وہ عیہ ہوا ہے کہ صحابی ہونے کے بعد جب انہوں نے حضورگا کوئی ارشاد گرامی سنا تو جتنی مجت اور عقیدت واحرام سے اس کوسنا ہوگا اور جتنا اہتمام سے یاد کیا ہوگا اُتنا اہتمام شائد اس وقت نہ کیا ہوگا اُتنا اہتمام شائد اس وقت نہ کیا ہوگا جب وہ اسلام میں واخل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی نظر میں شائد حضورگ کے ارشادات کی وہ اہمیت نہ ہوجو بعد میں ہوئی ، تو اس امر میں نامل ہوسکتا ہے کہ اس حالت میں حضورگ کے ارشادات کی وہ اہمیت نہ ہو کوئی اور سالم میں دکھا ہوں کے ہیں جن معاملات میں کسی غیر معمولی اہتمام یا حفظ کی کیا ہے۔ اور صرف وہ معاملات قبول کئے ہیں جن معاملات میں کسی غیر معمولی اہتمام یا حفظ کی ضرورت بیش نہ آئے۔ اگر چواس طرح کی مثالیس بہت تھوڑی ہیں کہ کوئی صحابی اسلام سے پہلے کا کوئی واقعہ ہیان کرتے ہوں۔ اکثر و بیشتر رسول الشھ اللہ کے جین یا نو جوانی کے واقعات ہیں اور حضور کے ذاتی اور شخصی حالات و کیفیات کے بارے میں ہیں ، جس میں بہت زیادہ یا دواشت اور حافظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

مثال کے طور پر آپ نے سناہوگا کہ رسول النھا کے نوجوانی کے ایک ساتھی جو آپ کے ساتھ کاروبار میں شریک سے وہ بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور آپ سے مخاطب ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میر سے شریک سے اور آپ نے کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی، کبھی کاروبار میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ہمیشہ بچی بات فرمائی سید ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی خاص یا دواشت یا اجتمام کی ضرورت نہیں سید بات بغیر کسی خصوصی اجتمام یا عقیدت و محبت کے ہرا کیک کو یا درہ سکتی ہے۔ اس طرح کی کھھ اورا حادیث جیں جن کے بارے میں محدثین کی غالب اکثریت کا یا درہ سکتی ہے۔ اس طرح کی کھھ اورا حادیث جیں جن کے بارے میں محدثین کی غالب اکثریت کا خیال ہے کہ آئیس قبول کرنا چا ہے ۔ لیکن صحابہ کے علاوہ بقیدراویوں کے بارے میں اگر میر ثابت ہے جب وہ مسلمان نہیں سے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوجائے کہ ریاس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں سے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوجائے کہ ریاس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں سے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوجائے کہ ریاس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں سے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوجائے کہ ریاس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں سے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوجائے کہ ریاس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں سے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوجائے کہ ریاس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں سے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوجائے کہ ریاس وقت کی بات ہوجائے کہ ریاس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں سے تو تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں

اسلام کے بعد دوسری شرط عدالت کی ہے۔عدالت ایک جامع اصطلاح ہے جس کی

روايت حديث اوراقسام حديث

(Ira

بہت ی تعبیریں ہوسکتی ہیں۔عدالت کی اہل علم نے بہت ی تشریحات کی ہیں۔لیکن اس کے دومفاہیم ہیں۔ایک تو قانونی مفہوم،معیار ہے جو کم سے کم سطح پرضرورموجود ہونا چاہیے اس ہے کم کے بارے میں قبول کرنے کا کوئی سوال ہی بیدانہیں ہوتا۔وہ کم سے کم مفہوم بیہ ہے کہ جس شخص کی اچھائیاںاس کی کمزور یوں سے زیادہ ہوں وہ عادل ہے۔'من غیلبت حسناتہ علی سیاتہ'۔ جس کی حسنات اس کی کمزور بول سے زیادہ ہوں اس کوعدالت حاصل ہے۔لیکن یہاں چونکہ معامله علم حدیث کا ہے، اور رسول النوائیلی کے ارشادات گرامی کا ہے، اس لئے اس میں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور عدالت کی بعض ایسی شرا نط بھی شامل کی جاتی ہیں جو عام طور پر عدالت کے قانونی مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔ان میں ایک بنیا دی شرط توبیہ ہے کہ اس کی شخصیت اور کر دار میں اخلاق اورمرة ت كےخلاف كوئى چيزىندىيائى جائے۔ايك انتہائى التھےاوراعلیٰ پياند كے انسان میں اخلاق ،مروت، و قاراور سنجیدگی کا جومعیار ہونا جائے حدیث کے راوی میں وہ معیار اور کر داریایا جاتا ہو۔ بہت ی چیزیں شریعت میں جائز ہوتی ہیں اور وہ گناہ یا حرام نہیں ہوتیں کیکن وہ ایک اعلیٰ ، كردار كے انسان كے شايان شان نہيں ہوتنں۔اس لئے اگر كوئى شخص، جوراوى حديث ہے اور رسول التعليظية كى زبان مبارك سے نكلے ہوئے يا كيزه الفاظ اور بيغام مبارك كوآ كے پہنچار ہاہے، اس کا کرداراوراخلاق اورمروت بھی بہت اعلیٰ ہونا جائے۔ایک بنیا دی شرط تو پہے۔

دوسری شرط میہ ہے کہ دینی معاملاہت میں ، فرائض کی پابندی اور محرمات ہے اجتناب میں وہ ایک معیاری کردار کا انسان ہو۔ بھی کھار کوئی غلطی سرز دہوجائے تو یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے، بھی بھارکسی فریضہ کی ادائیگی میں کوتا ہی ہوجائے توبیہ بھی عدالت کےخلاف نہیں ہے، کیکن کسی کی شہرت ہی میہ ہوکہ میر فلال فریضد کی بابندی نہیں کرتا ،اس کے باس بفتر رنصاب بیسہ ہے اورز کو ہ نہیں دیتا، یا بیخض عاد تانماز کی پابنابندی نہیں کرتا، یا بیخض فلاں برے اور حرام کام میں مبتلا ہے،ایباضض پھرعادل نہیں ہےاورروایت حدیث کےمعاملہ میں اس کی روایت کو قبول نہیں

تيسرى شرط ميه ب كدوه عاقل اور مجهدارانسان مورب وقوف اور نالائق انسان ندمور بعض لوگ بڑے نیک ادر متق ہوسکتے ہیں ،لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم عقل اور کم فہم بھی ہوسکتے ہیں، اس کئے میر بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بدین اور تقوی کے ساتھ ساتھ عقل اور فہم میں بھی وہ

روايت حديث اوراتسام حديث

كاضرات عديث

او نجے درجہ کا انسان ہو کم از کم جوبات اس نے سی ہے اس کو سمجھا ہو، اس کو یا در کھا ہواور پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کو دہرایا ہو کہ کس سیاق وسباق کے ساتھ سے بات ارشاد فر مائی گئی تھی اور اس کا مفہوم کیا تھا۔ بے عقل آ دمی کی بات اور روایت قابل قبول نہیں ہے۔

یہاں پھر بیہوال بیدا ہوا کہا گرایک چھوٹا بچہ جو کل کے وقت کم عمر تھالیکن ادا لیک کے وفت اس كى عمر پختگى كوچنچ گئى اوراس ميں پخته عقل وشعور بيدا ہو گيا،مثلاً يانچ چھسال كا بچيرتھا، جب اس نے کل کیا۔ تو کیااب دس بارہ سال کے بعدوہ اس کوادا کرسکتاہے؟ محدثین کی غالب ترین اکثریت کاخیال بہاں بھی وہی ہے جواسلام کے بارے میں ہے۔کہ صحابہ کے بارے میں سیاستنا ہوسکتا ہے غیرصحافیؓ کے بارے میں نہیں ہوسکتا۔اگرایک بچہ پانچ سال کی عمر میں کسی تابعیؓ سے یا تبع تا بعیؓ ہے کوئی حدیث سنتا ہے اور بعد میں بالغ ہونے کے بعد بیان کرتا ہے تو اس میں ایک شک ضرور باقی رہتا ہے کہ بچہ کوحدیث کامتن اور مفہوم سیح طور پریا در ہا کہبیں رہا۔ کیکن اگر کوئی صحابی اپنا کوئی ایباواقعہ بیان کرتے ہیں جوان کےایئے بچپین کا ہے لیکن رسول اللّعظیہ کے کسی ارشادگرامی، ماتقریر ماعمل سے متعلق ہے اور وہ بلوغ کے بعد بیان کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے۔اس لئے کہ صحابہ کرام میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت عبدالله بن عمرٌ ، حضرت ابوسعید خدری اوراس طرح کے بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے بچین میں بار ہاحضور کی زیارت کی ، بہت سے معاملات کودیکھا اور بعد میں ان کو بیان کیا اور عام طور پرعلماء اسلام نے ان کو قبول کیا۔ رسول التعلیق کے بہت سے واقعات اسلام کے فور أبعد کے زیاده تر حضرت علی مسے مروی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے گئی واقعات حضرت علی سے مروی ہیں جب ان کی عمردس باره سال سے زیادہ نہیں تھی۔حضرت ابن عباس کی عمرحضور کے انتقال کے وقت تیرہ سال تھی۔انہوں نے بہت سے واقعات نقل کتے ہیں جوان کے بین کے ہیں۔ بیسب واقعات قابل قبول ہیں،اس لئے کہان کے راوی صحافی ہیں،اوران سے اس بات کا کوئی امکان نہیں کہوہ کوئی كزور چيزياغلط يا دواشت برمني كوئى چيز بيان كردي كے۔ دوسرے تمام راويوں كے لئے بيشرط ہے کہ انہوں نے مل بھی عقل کی حالت میں کیا ہو، البتہ کل کے لئے بلوغ شرط نہیں ہے، اگر بارہ مال کا بچیہو، یا دواشت اچھی ہو، عربی جانتا ہو، اورائیسے لوگ ہرز مانے میں یائے جاتے ہیں، تووہ حدیث قابل قبول ہے، تیرہ چودہ سال کی عمر کی حد تک قابل قبول ہے۔ کیکن اگر وہ محل کے وقت

روايت حديث ادراقسام حديث

محاضرات حديث

(11/2)

ا تناکم من بچہہو کہاس میں عقل وشعور ہی نہ ہوتو اس کی روابیت قابل قبول نہیں ہے۔

سب سے اہم شرط جو چو تھے تمبریر ہے وہ صبط ہے۔ صبط سے مرادیہ ہے کہ روای نے جو پھے سنااس کو بوری طرح سے یا در کھا، پھروہ چیز ہمیشہ اس کی یا دداشت میں محفوظ رہی۔ بھی اس کو بھلایا نہیں ، کھی اس میں التباس نہیں ہوا ، بھی اس میں کوئی شک نہیں ہوااور روایت بیان کرنے تک بھل سے لے کراواتک، ضبط باقی رہاہو، کسی مرحلہ پر ضبط میں کوئی کمزوری یا خلل واقع نہ ہواہو۔اس بات کی شخفیق اور تعین سب ہے مشکل کام ہے جس کا محدثین نے التزام کیا اور ایک ایک راوی کے بارے میں شخفیق کی کہ اس کا ضبط کسی عمر سے تھا اور کس عمر تک رہا۔ بڑھا یے میں یا دواشت کا منہیں کرتی محدثین نے اس بارے میں بھی معلومات جمع کیں کہس راوی کی کتنی عمر ہوئی اور عمر کے س حصہ تک اس کی یا دواشت محفوظ تھی اورا گرا خیرعمر میں جا کراس کی یا دواشت جواب دے گئی اور خراب ہو گئی تو کس عمر میں خراب ہو گئی۔ پھرعلائے رجال اور محدثین اس بات کا بھی التزام کرتے ہیں کہ راویوں کی باو داشت اور حافظہ کی تاریخ بھی معلوم کریں اور اس بات کی ستحقیق بھی کریں کہ فلاں راوی کی یا دواشت فلا*ں من تک ٹھیک تھی۔لہٰذا اس من تک کی روایا*ت قابل قبول ہیں،اس سے بعدان کی یا دداشت میں کمزوری آنی شروع ہوگئی۔لہذا اس من سے کے کراس من تک کی روایات کی اگر دیگر مآخذ ہے تصدیق ہوجائے تو وہ قابل قبول ہیں اور فلاں س میں اس کی یا دواشت بالکل جواب دے گئی تھی۔ اس کے بعد کی روایات قابل قبول تہیں ہیں۔ چنانجہآ ب کوالیں بےشارمثالیں ملیں گی کہایک راوی کی ایک روایت قابل قبول ہے اور دوسری روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس کئے کہ پہلی روایات عالم صبط میں تھیں اور دوسری روایات عالم ضبط کے زائل ہونے کے بعد تھیں۔ راوی کے لئے بیہ جار بنیادی شرائط ہیں جو ہرراوی میں پائی جانی جاہئیں۔راوی کی ان جارشرا نظ کے بعدسنداورمتن کے ہارہ میں تین شرا نظ اور ہیں جوا گرموجو د ہوں تو وہ حدیث مکمل طور پر سیجے اور معیاری ہوگی۔

پہلی شرط یہ ہے کہ محدث سے لے کر، مثلاً امام بخاری سے لے کر اور رسول اللہ اللہ اللہ کے کہ اور رسول اللہ اللہ کے کہ ذات کرا می تک متصل سند ہواور در میان میں کوئی سلسلہ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اگر ایک سلسلہ بھی ٹوٹا ہوا ہے تو وہ حدیث پھر صحت کے اس معیار کی نہیں ہوگی۔ دو سری شرط ریہ ہے کہ روایت شاذ نہ ہو۔ راوی متند ہے، اس میں عدالت بھی ہے، صبط بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے اور سند بھی

بردايت حديث اوراقسام حديث

بحاضرات مديث

متصل ہے۔ لیکن وہ کوئی الی روایت نہ کر ہے جو عام ، مشہور ، متنداور طے شدہ سنت سے متعارض ہو۔ ایسی روایت کوشاؤ کہتے ہیں۔ اگر کوئی ثقہ اور متندراوی الی چیز بیان کر ہے جو عام رواۃ کی روایت کر دہ روایات کے ظاف ہواس کوشاؤ کہتے ہیں۔ اور تیسری شرطاس باب میں سیہ ہے کہ اس کے اندر کوئی الی چیبی ہوئی واضی علت نہ ہو جواس کے معیار کومتاثر کر دے۔ علت سے مراد کوئی الی کمزوری ہوتی ہے جو بظاہر نہ راویت میں نظر آتی ہے نہ متن میں ، اور ہم جیسے عامی لوگوں کواس کا ایسی کمزوری ہوتی ہوئی جزوی اور گئی پینہیں چل سکتا ، لیکن ایک ما ہرفن جو ملم حدیث کا امام ہوا ورعلم حدیث کی نزاکتوں کی جزوی اور گئی تفصیلات سے واقف ہو، وہ پیۃ لگا سکتا ہے کہ اس میں سیکمزوری یا بیانا می کوعلّت کہتے ہیں اور یعلم حدیث کا سب سے مشکل فن ہے۔

علل الحديث پرجمی کتابيں لکھی گئی ہيں۔ معرفت علل الحديث کے موضوع پرائمہ حديث نے بہت کام کیا ہے اوراس بات کے اصول طے کئے ہیں، کہ حدیث کی اگر کوئی علت ہے تو اس کو کیسے دریافت کیا جائے۔علّت کے معنی آپ کمزوری کرسکتے ہیں کہ کوئی الیمی داخلی، اندرونی اور چھپی ہوئی کمزوری جس کا عام آ دمی کو پیتنہیں چلتا۔ بیتینوں چیزیں اس میں موجود نہ ہوں اور داوی چاروں شرا اکا پر پورااتر تا ہوتو پھروہ حدیث کے حدیث کہلائے گا۔

آپ میں سے کل کسی نے بو چھاتھا کہ چھے حدیث کس کو کہتے ہیں تو حدیث ہیں کو کہتے ہیں تو حدیث سے کو کی روایت کہتے ہیں ۔ بینی حدیث سے وہ ہے جس کی سند متصل ہو، اس میں کوئی خلانہ ہو، اس میں کوئی روایت شاذ نہ ہو، کوئی اندرونی علت نہ پائی جاتی ہواور راوی میں چاروں شرا نظاموجود ہوں ۔ گویا راوی کی چارشرا نظامیں اور حدیث سے حکی کھی جارشرا نظامیں ۔ راوی کی جارشرا نظامیں اور حدیث محدیث حدیث حدیث حدیث میں ایک جا کمیں چاکہ جا گیں جا کمیں گی وہ حدیث حدیث حدیث محصی ہوگا۔

ضبط سے مراد جیبا کہ میں نے عرض کیا قوت یا دواشت ہے، اور محد ثین کہتے ہیں،
وقت ملاحظہ۔ جب روای بدواقعہ د مکھ رہے تھے یاس رہے تھے یا حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہوئے
تھے تو ان کا مشاہرہ اتنا گہرا ہونا جا ہے ، دقت ملاحظہ کے معنی ہیں اور
شاہرہ اتنا گہرا ہونا جا ہے ، دقت ملاحظہ کے معنی ہیں keen observation کہ وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جزکو پوری طرح سمجھ لیں اور

اس کے بعد بیان کریں۔ ان سات شرا نظ میں ہے اگر کوئی ایک شرط نا پید ہوجائے یا دوشرا نظ نا پید ہوجا ئیں تو

ردایت صدیث اوراقسام حدیث

- محاضرات حدیث

حدیث کا درجہاسی اعتبار سے گھٹ جائے گا۔ان شرائط کے کم یازیادہ کم ہونے کی بنیاد پراحادیث دوقسموں میں تقسیم ہوجاتی ہیں۔ پچھ حدیثیں وہ ہیں جو قابل قبول ہیں اور پچھا حادیث وہ ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں۔ظاہر ہے دوہی قسمیں ہوں گی۔

رینہیں ہوسکتا کہ کوئی حدیث آدھی قابل قبول ہواور آدھی قابل قبول نہ ہو۔ یا کوئی حدیث آدھی قابل قبول نہ ہو۔ یا کوئی حدیث جوحضور سے منسوب ہواور دہ اس معیار پر پورا اتر تی ہواور آپ کو یقین ہو گیا یاظن غالب قائم ہو گیا کہ بیدرسول النتوائی کا ارشادگرامی ہے۔ تو وہ چیز قابل قبول ہے، واجب العمل ہے اور اس پڑمل کرنا ضروری ہے۔ بیحدیث کی ایک ہوئی تشم ہے۔

دوسری قشم اس حدیث کی ہے جونا قابل قبول ہے اس کمزوری کی وجہ ہے کہ آپ کو ، یقین ہو کہ بیرسول اللّعظیفی کا ارشادگرا می نہیں ہے جس ذریعے یا جس اتھارٹی اورسند ہے آپ تک پہنچاہے وہ سند کمزور ہے اتنی مضبوط نہیں ہے ، بیدوسری قشم ہوگئی۔

## حدیث کی اقسام

### مقبول ياسيح حديث

جو پہلی قتم ہے لیعنی حدیث صحیح یا قابل قبول حدیث ، اس کی پھر دوتشمیں ہیں۔ ایک حدیث سے جو پہلی قتم ہے لیعنی وہ حدیث جوان ساری شرائط کی جامع ہو جو ہیں نے ابھی عرض کیں۔ راوی میں چار باتیں پائی جاتی ہوں اور سند اور متن میں وہ نینوں منفی چیزیں جوموجو دہوسکتی ہیں وہ موجو د میں چار باتیں پائی جاتی ہوں اور سند اور متن میں وہ نینوں منفی چیزیں جوموجو دہوسکتی ہیں وہ موجود مدہوں۔ ان سات شرائط کے بعد وہ حدیث حدیث حدیث جو گابل قبول اور واجب العمل ہے۔ صحیح بخاری، میں جن پر آگے چل کر بات کریں گے۔ حدیث حیج قابل قبول اور واجب العمل ہے۔ سیجے بخاری، صحیح مسلم اور موطاء امام مالک کی جتنی مرفوع احادیث ہیں وہ ساری صحیح ہیں۔

#### حديث حسن

اس کے بعدایک درجہ آتا ہے جو حدیث حسن کہلاتا ہے، جو قابل قبول ہے لیکن اس کا درجہ صدیث حسن کہلاتا ہے، جو قابل قبول ہے لیکن اس کا درجہ صدیث سے کم ہے۔ حدیث سے مرادوہ حدیث ہے کہ جس میں یا تو راوی کی چارشرا لظ میں سے کوئی ایک شرط جزوی طور پر مفقو دہو۔ اگران میں سے کوئی ایک شرط جزوی طور پر مفقو دہو۔ اگران شرا لکھ میں سے کوئی ایک شرط کی طور پر مفقو دہو ہے مسلم شرا لکھ میں سے کوئی شرط کی طور پر مفقو دہے تو پھروہ حدیث حسن نہیں ہے، سے جو بخاری اور سے مسلم

. روایت حدیث اوراقسام حدیث

میں ساری احادیث منجی میں اور حدیث حسن کوئی نہیں ہے۔ ابوداؤ د، تر مذی اور نسائی میں سیجی احادیث بھی ہیں اور حدیث حسن بھی بہت ہیں۔

### ضعيف اورموضوع احاديث

دوسری طرف جوا حادیث نا قابل قبول بین ان کی بھی دوشمیں بین۔ایک ضعیف اور دوسری موضوع موضوع کو مجاز آحدیث کہتے ہیں کیونکہ بیدہ دوایات ہیں جن کی نسبت رسول اللہ علیہ علیہ موضوع نے اور وہ حضور کے ارشادات گرامی نہیں ہیں۔ موضوعات کے الگ مجموعے پائے جاتے ہیں۔ کی لوگوں نے یہ مجموعے مرتب کئے ہیں جن کی تعداد درجنوں میں ہے۔ کم از کم نجیس تمیں کتابیں ہیں جن میں موضوع احادیث جمع کردی گئی ہیں، تا کہ لوگوں کو پنة چل جائے کہ یہ حضور کے ارشادات نہیں ہیں۔

ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس میں حدیث حسن کی شرائط میں سے بعض شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ مثلاً سند پوری کی پوری متصل ہے لیکن راوی یا دداشت میں کمزور ہے یا عدالت میں کمزور ہے، راوی کمزور با تیں روایت کرتا ہو۔ گویا وہ تھلم کھلا جھوٹا تو مشہور نہیں ہے لیکن اس کی روایات میں کمزور با تیں شامل ہوتی ہیں۔ اگراس کی شہرت جھوٹے کی ہے تو پھر تو وہ حدیث موضوع ہوجائے گی، لیکن اس کے کردار کے بارے میں لوگوں کو پچھ شکایات ہیں، وہ حدیث ضعیف حدیث کہلائے گی۔

بید مدیث کی جار برسی برسی میں اس میں سے ہرایک کی ذیلی تقسیمات بے شار
ہیں ۔ محد ثین نے کم وہیں سواقسام بیان کی ہیں۔ ان سوقسموں میں ہرایک کے الگ الگ احکام
ہیں۔ یہ وہ فن ہے جس کی مذوین میں کم وہیں چار پانچ سوسال گئے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ
لاکھوں بہتر بین دماغوں نے اور انتہائی مخلص ترین اور شقی ترین انسانوں نے اس کی مذوین اور اس
کی خدمت میں وقت صرف کیا ہے۔ اس لئے جسے جیسے غور وخوض ہوتا گیا اور تحقیق ہوتی گئی نئی کی
منسیمیں سامنے آئی گئیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نئے نئے مواقع اور نت سئے امکانات
سامنے آتے رہے کم وہیش سوشمیں محدثین نے بیان کی ہیں۔ مقدمہ ابن الصلاح، جوعلوم
سامنے آتے رہے کم وہیش سوشمیں محدثین نے بیان کی ہیں۔ مقدمہ ابن الصلاح، جوعلوم
سامنے آتے رہے کم وہیش سوشمیں محدثین نے بیان کی ہیں۔ مقدمہ ابن الصلاح، جوعلوم

محاضرات مديث

روايت مديث اوراقسام مديث

الصلاح نے احادیث کی پینیٹھ اقسام کی تفصیل بیان کی ہے۔ انہوں نے اس میں ضعیف احادیث کی بیالیس فتمیں قرار دی ہیں، جن میں سے بعض کا میں ابھی ذکر کرر ماہوں۔

صحيح احاديث كى مزيدا قسام

صحيح لعينه اورتيح لغيره

سب سے پہلے حدیث سی کو لیتے ہیں۔جیبا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا حدیث سیجے کی کئی تقسیمیں ہیں۔ان سب کومیں چھوڑ کرصرف دوتقتیموں کا ذکر کرتا ہوں۔بعض اوقات ابیا ہوتا ہے کہ حدیث سیجے میں ساری کی ساری شرا نظ بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں اور کسی شرط کی کمی نہیں ہوتی تو وہ حدیث سیحے لعینہ کہلاتی ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا The Sahih par excellance ،جوانی ذات میں بالکل سیح ہے۔ دوسری قتم سیح لغیرہ کہلاتی ہے، کہاصل میں تو وہ حدیث سیح کے ممل معیار پرنہیں تھی الیکن اس میں جو کمی رہ گئی تھی وہ کسی اور ذریعہ سے یوری ہوگئی۔مثال کےطور پرایک صحابیؓ ہے ایک حدیث مردی ہے،آپ کے یاس جس سند ہے وہ حدیث پینی ، فرض سیجئے کہ آب امام بخاری کے زمانے میں ہیں ، اور آپ کو ایک خاص سند سے حدیث بینی ،اس سند میں جومحد شصحا بی سے روایت کرتے ہیں وہ آپ کی شخفیق میں کمزور ہیں۔ اس کے آپ نے اس کوحدیث میں یا حدیث ضعیف قرار دے دیا۔ پھر پچھ دن کے بعد آپ کوکسی اورسند سے وہی حدیث پینچی ، اس میں جوراوی صحالیؓ ہے روایت کرنے والے ہیں وہ تو درست ہیں کیکن تا بعی سے روایت کرنے والے کمزور ہیں، گویا اس مرحلہ پر جو کمزوری تھی وہ دور ہوگئ، دوسرے مرحلہ پر کمزوری آگئی۔ تو پہلے مرحلہ والی کمزوری تو ایک حد تک دورہوگئی اور میہ یقین ہو گیا کہ بیرحدیث صحابہ کرام سے روایت کرنے والوں میں بعض متنداور پختہ لوگ بھی موجود ہیں۔ پھر تنسری حدیث ملی جس میں تبع تا بعی کی کمزوری بھی دور ہوگئی تو گویا تبع تا بعین میں بھی ایسے لوگ موجود ہتھے جومتند ہتھے۔اس طرح ہے اس کوکولیٹ کرنے اور آپس میں مختلف روایات اور اسنا د کا تقابل کرنے کے بعد جو کمزوری تھی وہ دورہوگئی۔اس تحقیق کے بعد آپ نے اس حدیث کو بھی تیجے قراردے دیا توالی حدیث سیجے لغیرہ کہلاتی ہے۔جوابی ذات میں تو سیجے نہیں کھی لیکن دوسرے دلائل اور شوامد کی وجہ سے وہ میج قرار یا گئی۔

بمحاضرات مديث

حسن لعبينه اورحسن لغيره

جس طرح صحیح کی ہی دو ہوئی ہوئی تسمیں ہیں صحیح لعینہ اور صحیح لغیر ہ-ای طرح سے حسن کی بھی دو تسمیں ہیں۔ حسن لعینہ اور حسن لغیر ہ-حسن لعینہ تو وہ حدیث ہے جو صحیح حدیث ہونے کی ایک یا دو شرائط میں ناقص ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی ابتدائی تحقیق میں کسی حدیث کو ضعیف قرار دیا اور ضعیف قرار دیا نے بعد آپ کو بعض شواہد سے میتحقیق ہوگئ کہ جس سبب سے آپ نے ضعیف اُس حدیث کو قرار دیا تھا ان اسباب کا از الہ ہوسکتا ہے۔ اس از الدکی وجہ سے یا اس کی کے دور ہوجانے کی وجہ سے آپ نے اس کو حسن قرار دے دیا ، یہ حسن لغیر ہے۔ یعنی خارجی اسباب وشواہد کی وجہ سے ہے۔ تسمی کی وجہ سے آپ نے اس کو حسن قرار دے دیا ، یہ حسن لغیر ہے۔ یعنی خارجی اسباب وشواہد کی وجہ سے ہے۔ حسن قرار پاگئی ورنہ اصل میں بیر حسن نہیں تھی بلکہ ضعیف تھی۔ اسباب وشواہد کی وجہ سے ہے۔ حسن قرار پاگئی ورنہ اصل میں بیر حسن نہیں تھی بلکہ ضعیف تھی۔

صحیح لعینه اور سحیح لغیره کے بعد بیا یک اور تقسیم ہوگئی لینی حسن لعینه اور حسن لغیره - پھر جوا

حادیث صحیح لعید ہیں۔ یعنی Origionally صحیح ہیں، ان کی پھر تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کو صحابہ کرا م ٹی اتی ہوئی تعداد نے تقل کیا ہوا ور تا بعین اتی ہوئی تعداد نے روایت کیا ہوجن کے بارے ہیں ایسے کسی اسمکان کا شائبہ تک شد ہے کہ ان میں ہے کسی ہوئی بھول جوک ہوگئ ہوگی۔ صحابہ کرام نعوذ باللہ غلط بیانی تو نہیں کرتے تھے، اور نہ کی صحابی گوغلط بیان سمجھا جا تا ہے۔ لیکن اس کا عقلی اور بشری طور پر امکان موجود ہے کہ کسی بات کو یا در کھنے یا سبحتے میں کسی صحابی ہول چوک ہوگئ ہو، اس کا عقلی اور بشری طور پر امکان موجود ہے کہ کسی بات کو یا در کھنے یا سبحتے میں کسی صحابی ہول چوک ہوگئ ہو، اس کا عقلی اور بشری امکان بہر حال موجود ہے لیکن اگر کسی صدیث کو اتنی بوئی تعداد میں ہول ہوگئ کا امکان شدر ہے ۔ پھر تا بعین سے روایت کرنے والے بھی اتنی ہوگئی کا امکان شدر ہے تو پھر اس حدیث کو حدیث متواتر کہ اور تر آن پاک تواتر ہے مدیث مول میں ہوگئی کہ جوت کے اعتبار سے حدیث متواتر محابہ کہا جا تا ہے۔ جدار دوں کی تعداد میں محل میں ہوگئی کے بینچا ہے۔ جزار دوں کی تعداد میں صحابہ کرام نے یاد کیا، پھر لا کھوں تا بعین کو یاد کر ایا اور اس کسی بینچا ہے۔ جزار دوں کی تعداد میں صحابہ کرام نے یاد کیا، پھر لا کھوں تا بعین کو یاد کر ایا اور اس کسی بینچا ہے۔ جزار دوں کی تعداد میں صحابہ کرام نے یاد کیا، پھر لا کھوں تا بعین کو یاد کر ایا اور اس کسی بینچا ہے۔ جزار دوں کی تعداد میں صحابہ کرام نے یاد کیا، پھر لا کھوں تا بعین کو یاد کر ایا اور اس کسی بینچا ہے۔ جزار دوں کی تعداد میں صحابہ کرام نے یاد کیا، پھر لا کھوں تا بعین کو یاد کر ایا اور اس کسی بینچا ہے۔ جزار دوں کی تعداد میں صحابہ کرام نے یاد کیا، پھر لا کھوں تا بعین کو یاد کر ایا اور اس کسی بینچا ہے۔ جزار دوں کی تعداد میں صحابہ کرام نے یاد کیا، پھر لا کھوں تا بعین کو یاد کر ایا اور اس کسی بھر کا کھوں تا بعین کو یاد کر ایا اور اس کسی بھر کی تعداد سے معتوب صحابہ کرام ہے دی میں کسی بھر کا میں کسی بھر کا کسی کسی بھر کا کسی کسی بھر کسی بھر کسی بھر کسی بھر کسی کسی بھر کسی کسی بھر کسی کسی بھر کسی بھر کسی بھر کسی کسی بھر

روايت حديث اوراقسام حديث

ما خرات حدیث

1am

کی بڑی تعداد نے تابعین کی بہت بڑی تعداد تک پہنچایا۔اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ احادیث مرتبین کتب حدیث تک آگئیں اور مرتب ہوگئیں اس لئے بید درجہ سب سے اونچاہے۔ تو اتر کے درجات

تواتر میں پھرالگ الگ درجات ہیں۔سب سے او نچا درجہ اس روایت کا ہے جومتواتر باللفظ ہے لیعنی جس کے الفاظ تواتر ہے ہم تک پہنچے ہیں۔ جس میں بعینہ ان الفاظ کو درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ نے بیان کیا۔ تبرک کے طور پرصرف دوا حادیث متواتر باللفظ آپ سے بیان کردیتا ہوں۔

حضور کے فرمایا کہ 'مَن کذب علی مُتَعَمِّداً فلیتبوا مقعدہ من النار' جو خص جان

الوجھ کر جھے سے جھوٹ منسوب کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنالے۔ اس حدیث کو دوسو صحابہ نے

روایت کیا ہے۔ اور بیان چندا حادیث میں سے ہے جن کے راویوں میں تمام عشرہ مبشرہ شامل

ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے دس کے دس اصحاب اس کے راوی ہیں۔ صدیق اکبر سے لے کر بقیہ عشرہ

مبشرہ سمیت دوسو صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے اور ان سے ہزاروں تابعین نے روایت

کیا ہے۔ ہزاروں تابعین سے لاکھوں تج تابعین نے روایت کیا۔ یہ تو اتر لفظی کی ایک مثال ہے۔

دوسری مثال: کو ضعل لے رہی علی عصمی الا بالتقوی یہ حضور کے خطبہ جمتہ

الوداع میں ارشاد فرمایا ، ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ نے سنا ، ان میں سے بینکڑوں نے آگے بیان

کیا اور یہ چرتو از کے ساتھ انہی الفاظ میں لوگوں تک پہنچی۔

تواتر الفظی کے بعد دوسری مثال ہوتی ہے تواتر معنوی کی۔ کہ وہ الفاظ تو متواتر نہیں ہیں لیکن ان کامشتر کے مفہوم تواتر کے ساتھ آیا ہے۔ تواتر معنوی کی مثال ہے: 'مسے علے السحیفین'۔ جرابوں پریا چیڑے کے موزوں پر بیا ختلاف فقہا سے کا جائز ہونا تواتر معنوی ہے۔ کم وہیں ستر اسی صحابہ کرام نے اس روایت کونقل کیا وہیں ستر اسی صحابہ کرام نے اس روایت کونقل کیا ہے۔ ان کے الفاظ ایک نہیں ہیں اور ایک ہو بھی نہیں سکتے اس لئے کہ انہوں نے رسول اللہ اللہ ہیں، کے ممل کود یکھا اور ہر دیکھنے والے نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ الفاظ سب کے الگ الگ ہیں، کے مرسول اللہ اللہ ہیں، کے مرسول اللہ اللہ ہیں، کے مرسول اللہ اللہ ہیں، کے کہ رسول اللہ اللہ ہیں مقہوم سب کا ایک ہی ہے کہ رسول اللہ اللہ ہے نے موزوں پر مسے فرمایا۔

محاضرات حديث

تواتری تیسری قیم ہوتی ہے تواتر قدر مشترک۔جہاں سب روایت کے الفاظ بھی الگ الگ ہوتے ہیں اوران کا مفہوم بھی الگ الگ ہوتا ہے ، کیکن ان سب احادیث میں ایک حصہ قدر مشترک ہے جس ہے ایک خاص بات ظاہر ہوتی ہے وہ تواتر قدر مشترک ہے۔ گویا یہ قدر مشترک حصہ اس طرح ثابت ہے کہ جس میں نہ کوئی تامل ہے نہ کی شک وشبہ کی گنجائش ہے۔ وہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔ اس کی بہت می مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پرنمازوں کے اوقات کا معاملہ۔ اس بارے میں بہت می احادیث ہیں۔ مثال کے طور پرنمازوں کے اوقات کا معاملہ۔ اس بارے میں بہت می احادیث ہیں۔ مختلف صحابہ نے اپنے انداز میں تفصیلات کو بیان کیا۔ رسول اللہ نے وقا فو قا مختلف الفاظ میں اس کو بیان کیا۔ صحابہ کرام نے مختلف سیاق وسباق میں اس کو بیان کیا۔ صحابہ کرام نے مختلف سیاق وسباق میں اس کو بیان کیا۔ ہوجائے۔ یہ وہت ہوگا جب صبح صادق طلوع ہوجائے۔ یہ الفاظ تو متعین طور پر متواتر احادیث میں آسے لیکن یہ قدر مشترک سینکڑوں احادیث میں الفاظ تو متعین طور پر متواتر احادیث میں آسے لیکن یہ قدر مشترک سینکڑوں احادیث میں الفاظ تو متعین طور پر متواتر احادیث میں آسے لیکن یہ قدر مشترک سینکڑوں احادیث میں ہمیں آسے لیکن یہ قدر مشترک سینکڑوں احادیث میں موجود ہے۔ اس لئے بیتواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔

اس کے بعدایک درجہ ہے توار طبقہ کا۔ کدایک طبقہ نے، ایک پوری سل نے ایک کام
اس طرح کیا، اس کود کھے کر دوسری نسل نے، پھر تیسری نسل نے، پھر چوشی نسل نے۔ یا کمی خاص
طبقہ نے، لوگوں کے کمی خاص گروہ نے ایک عمل اس طرح کیا۔ مثال کے طور پرایک دلچیپ واقعہ
بیان کرتا ہوں۔ اجادیث میں مختلف ناپوں (Measures) کا ذکر ہے۔ مثلاً صدقہ فطر کے
بارے میں ذکر ہے، یا ذکو ہے بارے میں ذکر ہے۔ اب حدیث میں پچھ بیانوں کا ذکر آیا ہے
بارے میں ذکر ہے، یا ذکو ہے بارے میں ذکر ہے۔ اب حدیث میں پچھ بیانوں کا ذکر آیا ہے
کہ نصاع ، نصف صاع من بُرّ ، یعی صدقہ فطر کے طور پرگندم کا نصف صاع دیا جائے۔ توصائ
موں۔ ہرعلاقے میں ایک بی نام کر مختلف اوز ان رائے ہوتے تھے۔ مثلاً جس بیانہ کوہم آج تک
سیر کہتے تھے اور اب کلو کہنے گئے ہیں، یہ سیر مختلف علاقوں میں مختلف مقدار کے ہوتے تھے مثلاً ،
سیر ما جمالی کے بیان ہے بیا ہیں ایس اور فلال سیر وغیرہ۔ ہرسر کا الگ الگ وز ن
سیر منتعین ہوتا تھا کوئی اسی تو لہ کا سیر ، کوئی جالیس تو لے کا ہے، کوئی ۱۳ اولہ کا۔ ای طرح سے
مزیر بین صاع مختلف انداز کے ہواکر تے تھے۔ اب یہ بات کہ جدیث میں جس صاع کا ذکر
متعین ہوتا تھا کوئی اسی تو اگر اس کے مطابق آب صدقہ فطرادا کریں، ایک تحقیق طلب بات تھی۔

روايت مديث اوراقسام مديث

محاضرات مديث

Marfat.com

امام ابو یوسف گوفہ میں رہتے تھے، انہوں نے کوفہ میں دائے صاع کی بنیاد پرفتو کی دیا کہ صدقہ فطر کوفہ کے نصف صاع کے مطابق دیا کریں۔ جب وہ مدینہ منورہ تشریف لاے تو دیکھا کہ یہاں کا صاع کوفہ کے صاع سے مختلف ہے۔ امام مالک ؓ سے ملا قات ہوئی اور مختلف معاملات پر تبادلہ خیال ہوا تو امام مالک نے بوچھا کہ صدقہ فطر کی آپ کیا مقدار قرار دیتے ہیں؟ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ آدھا صاع جیسا کہ حدیث میں ہے۔ امام مالک ؓ نے بوچھا کون ساصاع، انہوں نے فرمایا صاع ، امام مالک ؓ نے بوچھا کون ساصاع، انہوں نے فرمایا صاع ، امام مالک نے کہانہیں ، مدینہ کا صاع اور ہے اور دوسری جگہوں میں اور ہے۔ اس پر امام ابو یوسف ؓ کو تا ل ہوا۔ امام مالک ؓ نے اگے دن مدینہ منورہ کے بازار سے بہت ہے۔ اس پر امام ابو یوسف ؓ کو تا ل ہوا۔ امام مالک ؓ نے اگے دن مدینہ منورہ کے بازار سے بہت سے دکا نداروں کو یہ کہم کر بلایا کہ اپنا اپنا صاع ، یعنی نا ہے کا پیالہ لے کر آو۔ وہ ابنا اپنا صاع لے آتے۔ انہوں نے بی سی کہاں سے آیا؟ جواب دیا داوا کے زمانے سے ، اس طرح سے بیہ چلا کہ بہت والد کے پاس کہاں سے آیا؟ جواب دیا داوا کے زمانے سے ، اس طرح سے بیہ چلا کہ بہت ہوگوں کے پاس خاندانی صاع سے جو رسول الشری ﷺ کے زمانہ مبارک سے چلے آر ہے سے لوگوں کے پاس خاندانی صاع سے جو رسول الشری ﷺ کے زمانہ مبارک سے چلے آر ہے۔ یول سے بیاں خاندانی صاع ہے جو رسول الشری گائے تھا۔

بیاتوار طبقہ ہے کہ ایک خاص طبقہ میں مثلاً جوتا جروں کا طبقہ ہے، اور حضور کے زمانہ
سے مدینہ میں تجارت کرتا تھا، ان میں توار کے ساتھ ایک چیز چلی آرہی ہے۔ یہ بھی توار کی ایک
میں ہے۔ اس پراہام ابو یوسف نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور امام مالک کی رائے سے اتفاق فر مایا۔
توار طبقہ کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ امام یوسف اور امام مالک ہی کا واقعہ ہے۔
اس کا پس منظریہ ہے کہ رسول اللہ اللہ بھی جب فتح کمہ کموقع پر مکہ کرمہ تشریف لے گئے اور وہاں
مہت سے لوگوں نے اسلام قبول کرلیا اور وہاں اسلامی ایڈ منسٹریشن قائم ہوگئ تو ایک کمس نو جوان
مسلمان وہاں رہے، اذان یاد کرلی تھی اور او پی تھی، اور انہوں نے چار پارٹج ورہ میں جب تک
مسلمان وہاں رہے، اذان یاد کرلی تھی۔ ابو محذورہ بہت کم من تقے اور ان کی عمر تیرہ چودہ سال سے
موذن مقرر کردیا۔ اور یہ و کی تھی اور اذان بھی یاد کرلی تھی۔ تو رسول اللہ تھی تا نہیں، فربایا کہ میں
موذن مقرر کردیا۔ اور یہ و کی تھنے کے لئے کہ ان کواؤان تھیج یاد ہے یا نہیں، فربایا کہ میں
کھڑ اہوتا ہوں تم اذان کا ایک ایک جملہ جھے سناتے جاؤ۔ وہ ایک جملہ آہستہ سے کہتے تھے، اللہ
کھڑ اہوتا ہوں تم اذان کا ایک ایک جملہ جھے سناتے جاؤ۔ وہ ایک جملہ آہستہ سے کہتے تھے، اللہ
اکر اللہ اکبر، پھر حضور اشارہ فرماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، کہو۔ پھر وہ زور سے کہتے تھے، اللہ
اکبراللہ اکبر، پھر حضور اشارہ فرماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، کہو۔ پھر وہ زور سے کہتے تھے، اللہ

IQ,

محاضرات حديث

البراللدا كبراللدا كبرالله كبرالله كبرالله كبرالله كبرالله كبرالله كبرانه ورقاع أبوعة ورقاعة المستدسة اذان كالفاظ كم مضورً في درست بوين مرتبه بيركيا كه خودتشريف فرما بوع أبوعة ورقاعة المستدسة اذان كالفاظ كم مضورً في درست بوين كالشاره كيا اور پيمرانهول نے زورست اذان پرهي -

ابومحذورہ زندگی بھراس طرح سے اذان دیتے رہے۔ اور جوکوئی اذان کی روایت یو چھتا تھاوہ کہتے تھے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کے سکھایا کہ پہلے اس کوآ ہستہ سے کہو پھرزور سے کہو۔ اس کو تے رجیعے کہتے ہیں۔ یعنی لوٹانا، رجوع سے ہے۔ امام ابو یوسف جے کے لئے تشریف کے کئے۔ مکہ مکرمہ میں مختلف محدثین سے اذان کے احکام پوچھے۔ تو وہاں کے کئی لوگوں نے ان کو ترجيع كاطريقة سكهايا كهاذان كاسنت طريقه ميرہے كه يہلے آ ہسته كہواس كے بعد بلندآ واز سے كہو۔ امام ابو پوسف نے اس کی بنیاد پر فتوی ویناشروع کردیا کہ اُذان میں ترجیع سنت ہے۔ پچھام صہ کے بعدان کا مدینه منورہ تشریف لا نا ہوا جہاں امام مالک سے ملا قات ہوئی۔ بیہیں معلوم کہ اس ملاقات میں یائسی اور ملاقات میں۔جب اذان پر بات ہوئی توامام ابو پوسف نے فر مایا کہ اذان میں ترجیع سنت ہے۔امام مالک نے کہا کہ ترجیع ندسنت ہے اور ندشرط ہے،امام ابولیوسف نے فرمایا کہ مجھے سے فلال محدث نے روایت کی ہے، انہوں نے فلال سے روایت کی ہے انہول نے فلال سے روایت کی انہوں نے قلال سے روایت کی تو انہوں نے فرمایا کدرسول التعلیق نے جب ابومحذورہ کواذان سکھائی تو ترجیع کے ساتھ سکھائی تھی۔امام مالک ؓ نے فرمایا کہ بدروایت میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔اب امام ابوبوسٹ کوجیرت ہوئی کہ میں حدیث سیحے کو بوری متصل سند سے بیان کررہاہوں ،ساری کی ساری شرائط پوری ہیں اور امام مالک کہتے ہیں کہ سے میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔امام ابوبوسف نے بوچھا کہ آپ کے پاس کوئی الی حدیث متصل موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ میری روایت کونا قابل قبول قرار دے رہے ہیں۔امام مالک نے کہا تہیں۔امام ابو پوسف کواور بھی جیرت ہوئی۔امام مالک نے کہا اچھا اس کا میں کل جواب دوں گا۔ا ملکے دن جب امام ابوبوسف ملاقات کے لئے تشریف لے آئے توامام مالک کے ہال بہت سے حضرات بیٹے ہوئے تھے۔امام مالک نے ایک سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مدینه منورہ کی فلاں مسجد کا موذن ہوں۔انہوں نے کہا کہ اذان دیجئے۔انہوں نے

محاضرات مديث

اذان دے کرسنائی، اس میں ترجیح نہیں تھی۔ ان سے پوچھا کہ آپ کو بیاذان کس نے سکھائی۔ کہا کہ میرے والد نے۔ کہ میرے والد نے۔ پوچھا: آپ کے والد کوکس نے سکھائی؟ جواب دیا: ان کے والد نے۔ پوچھا: ان کوکس نے سکھائی؟ جواب دیا: ان کے والد نے، ان کوکس نے سکھائی؟ کہا کہ بی تو معلوم نہیں لیکن وہ رسول الشفائی ہے کہ زمانے میں مدینہ منورہ کی فلال مجد میں ای طرح اذان دیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کی تمام مساجد کے موذنوں نے ایک ایک کرکے بی گواہی دی کہ ہم ابتداء سے ای طرح سازان دیا ہے۔ ایک ایک کرکے بی گواہی دی کہ ہم ابتداء سے ای طرح سے ازان دیتے چلے آرہے ہیں۔ اور ہمارے باپ، ہمارے وادااور ہمارے بڑ داوا، جب سے بیسلملہ قائم ہے اس وقت سے اس طرح اذان ویتے چلے آرہے ہیں۔ امام مالک نے کہا کہ بیتو اتر طبقہ ہے جو میرے نزد یک انفرادی روایت سے بڑھ کر ہے۔ بیا انفرادی روایت سے بڑھ کر ہے۔ بیا انفرادی روایت سے براھ کر ہے۔ بیا انفرادی کی ایک تا بعی کو اور ایک تا بعی کی دومرے طبقہ کے لئے ہے۔ بیزیادہ قابل قبول ہے۔ ایک روایت سے بیا یک طبقہ کی دومرے طبقہ کے لئے ہے۔ بیزیادہ قابل قبول ہے۔

یکی وہ چیز ہے جس کوامام مالک معملِ اہلِ مدینۂ کہتے ہیں۔امام مالک کااصول ہیہے کہا گئی وہ چیز ہے جس کوامام مالک کااصول ہیہے کہا گرکوئی ایک حدیث جو کسی ایک براوی سے مروی ہو (جسے حدیث اُحاد کہتے ہیں ،آگےاس کی تفصیل آئے گی۔) اگر وہ تو اتر طبقہ ، یا اہل مدینہ کے ممل سے متعارض ہوتو اہل مدینہ کے ممل کو ترجیح دی جائے گی اور اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تو اتر طبقہ کی مثال ہے۔

آخری قتم ہے جس کو تعامل کہتے ہیں اور تواتر کا لفظ بعض اوقات استعال نہیں کرتے۔ تعامل سے مراد ہے کہ امت مسلمہ میں جوطریقہ چلاآ رہا ہے۔ غور سے سفے گااس کے کہ تعامل کامفہوم سجھنے میں اکثر غلط نہی ہوتی ہے۔ ایسے اہل علم ، مخلص ، متی اور تبع سنت جن حضرات کا طرز عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو، اگر ان میں ایک طریقہ کارچلا آرہا ہوجس کی تائید میں صحیح احادیث موجود ہوں تو وہ خودا پی جگہ ایک دلیل ہے اور قابل قبول ہے۔ عام لوگوں کا، گناہ گاروں کا، جاہلوں کا، شریعت سے ناوا قف لوگوں کا نقامل کسی چیز کی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں میں بہت ی فلط چیزیں بھی پھیل جاتی ہیں۔ لہذا ہے بات کہ چونکہ مسلمانوں میں ہے چیز رائے ہے اس کے نیہ ورست ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ تعامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں میں دائے بھی ہو اور اس دور کے اور ہر دور کے متدین اہل علم ، شریعت اور قرآن وسنت کا علم رکھنے والے اس کو اور اس دور کے اور ہر دور کے متدین اہل علم ، شریعت اور قرآن وسنت کا علم رکھنے والے اس کو

محاضرات مديرث

درست سیحتے ہوں، یہی وہ تعامل ہے جوتو اترکی ایک شم ہے، بشرطیکہ احادیث سیحتے ہیں۔ اس کی تائید ہوتی ہو۔ درنہ بیبیوں شم کی گمراہیاں ہیں جومسلمانوں میں پھیل گئی ہیں۔اگر ہرچیز کو تعامل کی بنیاد پر درست سمجھا جائے تو بہت کی گمراہیاں درست ہوجا ئیں گی۔

میر حدیث متواتر ہے جس کی بے شار مثالیں ہیں، دو تین مثالیں ہیں نے بیان بھی کردیں۔ متواتر ہے جس کی بے شار مثالیں ہیں، دو تین مثالیں ہیں نے بیان بھی کردیں۔ متواتر کا درجہ ثبوت کے معاملہ ہیں قرآن پاک کے برابریااس کے قریب ترب ہے۔ بعض جگہاس کے فوراً بعد ضرور ہے۔

عديث مشهور

صدیت می دوسری می می دوسری می ہے صدیث مشہور یعنی وہ صدیث جس کونقل کرنے والے توار کے درجہ تک تو نہ پہنچتے ہوں لیکن اتن تعداد میں ضرور ہوں کہ ان کی روایت کردہ صدیث ہر طبقہ میں معروف اور مشہور رہی ہو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے راوی کم از کم تین ہوں ، کی نے کہا کہ دو ہوں ، کسی نے کہا کہ دی ہوں ۔ اس کا تعین بڑا دشوار ہے ۔ پچھلوگوں نے کہا کہ حصابہ کی سطح پر تین ہوں باقی تین یا اس سے زیادہ ہوں ۔ لیکن اس کی کوئی متعین تعداد طے شدہ نہیں ہے ، البتہ بیضروری ہے کہ وہ روایت اتن مشہور ہو کہ آپ اس کو خبر واحد یا ایک آ دمی کی یا دواشت پر بنی نہ قرار دے سیل ۔

خبرواحد

خروا عد عدیث می ہوسکتی ہے، حسن میں بھی ہوسکتی ہے اور ضعیف میں بھی ہوسکتی ہے۔ اس لئے کہ اس کا تعلق راویوں کی تعداد سے ہے۔ خبر واحد سے مراد وہ عدیث ہے جو ایک رادی نے ایک دوسر سے راوی نے ایک تیسر سے راوی نے ایک تیسر سے راوی سے بیان کی ہوا ور اس دوسر سے راوی نے ایک تیسر سے راوی سے بیان کی ہو ۔ اس کو سے بیان کی ہو ۔ یعنی تین اور تیج تا بعین اور تیج تا بعین ، تینوں مراحل پر ایک ایک راوی ہو ۔ اس کو خبر واحد بھی کہتے ہیں ۔ آ حاد واحد یا احد کی جمع ہے ۔ یعنی تین سطحوں پر کم از کم ایک ایک راوی ہو ۔ ایک سطحوں پر کم از کم ایک ایک راوی ہو ۔ ایک سے زیاد ہوتو وہ حدیث مشہور کے زمرہ میں شامل ہوجائے گی ، اور بھی قسمیس ہیں ۔ لیکن تفصیلات کو میں چھوڑ دیتا ہوں ۔ خبر واحد کے بارے میں بڑی تفصیلی بحثیں ہیں کہ خبر مجمع بھی ہوا ور خبر واحد بھی ہو ۔ قو

روايت عديث اوراقسام عديث

10,9

محاضرات مذيث

اس کا تھم شریعت میں کیا ہے۔ اور فقہائے اسلام اور محدثین کے دور سے لے کرآج تک اس پڑل درآ مدہونا چلاآ رہا ہے۔ بعض محدثین کا خیال سے ہے کہ اگر خبر واحد خبر شخ ہے ہوال میں واجب التعمیل ہے اور اس پڑل درآ مد کیا جائے گا۔ بعض فقہا کا، جن میں حضرت امام ابو صنیفہ بھی شامل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر خبر واحد طے شدہ سنت اور قیاس سے متعارض ہو تو قیاس اور طے شدہ سنت کو ترجیح دی جائے گی ، اور خبر واحد کا کوئی اور مفہوم قرار دیا جائے گا۔ اس پر ظاہری معنوں میں منت کو ترجیح دی جائے گا۔ اس پر ظاہری معنوں میں عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس میں صرف یہی دورائے نہیں بلکہ اور بھی آراء موجود ہیں اور انہی کی بنیا د پر فقہی مسالک وجود میں آئے ، واقعہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں صدر اسلام میں فقہی مسالک جنوبی ہے وہ اکثر و بیشتر 75 یا 80 فیصد خبر واحد کے بارے میں اختلاف ہی کی بنیا د پر وجود میں جنے بھی ہے وہ اکثر و بیشتر 75 یا 80 فیصد خبر واحد کے بارے میں اختلاف ہی کی بنیا د پر وجود میں آئے ہیں، حدیث کی بنیا د پر وجود میں آئے ہیں، حدیث کی بنیا د پر وجود میں آئے ہیں، حدیث کی باتی قسموں کے بارہ میں کوئی اختلاف نہیں۔

چنانچہ نیہ فیصلہ کرنے کے بعد حضرت عمر نے صحابہ کرام ہے، جووہاں موجود تھے،
پوچھا کہ کیا میں نے درست فیصلہ کیا ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ درست ہے۔ اس پر بیرخانون جن کا
میں نے ذکر کیا بعنی فاطمہ بنت قیس کھڑی ہوئیں اور کہا کہ دسول الٹھافی کے زمانے میں میرے

محاضرات مديث

روایت حدیث اوراقسام حدیث

شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور رسول التعلیہ نے میرے شوہر کوندر ہائش فراہم کرنے کے لئے کہا تھا نہ نفقہ فراہم کرنے کو لہذا میصا حب جنہوں نے بیوی کوطلاق دے دی ہے وہ ان مطلقہ بیوی کو نفقہ اور رہائش فراہم کرنے کے یا بند نہیں ہیں۔ سیّدنا عمر فاروق نے اس پر ارشاد فر ما یا کہ مواند کہ تعاب ربنیا و سنة نبینا بقول امر أة لاندری هل حفظت ام نسبت کہ ہم الله کی کہ مواند کی سنت کو کسی ایک خاتون کے کہنے پہیں چھوڑ سکتے جس کے بارے میں کتاب اور این کی سنت کو کسی خاتون کے کہنے پہیں چھوڑ سکتے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہا ہے جے یا در ہایا وہ بھول گئی۔

اب بہان خرواحدہ جوایک صحابیگی روایت ہے۔وہ صحابی کجلس میں بیان کررہی ہے،جس میں نعوذ باللہ جھوٹ ہولنے یا بددیانتی کا کوئی امکان نہیں ۔لیکن ایک انسانی اور بشری خطا کا امکان ضرورہے۔ بقیہ صحابہ کرام کو جو چیز معلوم تھی وہ بیتی کہرسول اللہ اللہ اللہ فقہ کا تھم بھی دیا ہے۔ قرآن باک میں متاع بالمعروف کاذکر دیا ہے۔ قرآن باک میں متاع بالمعروف کاذکر ہے۔وللہ مطلقات متاع بالمعروف حفا علی المتقین ۔قرآن باک میں جو تھم آیا ہے۔ اور حضور نے اس پر عمل کیا ہے وہ اس خاتون کی روایت پر ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں حضرت اور حضور نے اس پر عمل کیا ہے وہ اس خاتون کی روایت پر ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں حضرت عمر فاروق نے بقیدتم مصابہ کی موجودگی میں ان کی منظوری سے خبر واحد کور کے کردیا۔اور ان کی جو فہم کتاب اللہ اور سنت ٹابتہ کی تھی اس کے مطابق عمل کیا۔

اس واقعہ ہے امام ابوحنیفہ نے استدلال کیا کہ اگر خبر واحداس نوعیت کی ہو کہ جس کا تعارض کسی بڑے واقعہ ہے ، قرآن کی کسی آیت سے یاسنت ٹابتہ ہے ہوتا ہوتو پھراس کونظرانداز کر دیا جائے گا ورقرآنی تھم یاسنت ٹابتہ کور ججے دی جائے گی۔ پچھاور فقہا کی رائے اس سے مختلف ہے جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن فقہا کے جتنے اختلافات ہیں وہ اسی فیصد یا منجھتر فیصد اسی خبر واحد کے بارہ میں کہ اس پر کب اور کہاں گیا جائے ، کن حالات میں کیا جائے ، کن حالات میں کیا جائے ، کن حالات میں کیا جائے ، اس پڑل درآمد کی بنیاد پر ہی سیسب اختلافات پیدا میں کہ وروں مدین کیا جائے ، اس پڑل درآمد کی بنیاد پر ہی سیسب اختلافات پیدا

خبروا حدیدی میں بھی میر درجات ہیں۔خبروا حدکی تعداد ذخیرہ احادیث میں بہت زیادہ ہے۔لین اللہ جو احادیث میں بہت زیادہ ہے۔لین اللہ علیہ میں بہت زیادہ ہے۔لین اللہ علیہ میں بہت زیادہ ہوں گی احادیث بنیں گی وہ بہت تعدوری ہیں۔غالبًا ہزار ہارہ سو سے زیادہ ہیں ہوں گی۔یااس سے پھوزیادہ ہوں گی۔ باتی وہ بہت تعدوری ہیں۔غالبًا ہزار ہارہ سو سے زیادہ ہیں ہوں گی۔یااس سے پھوزیادہ ہوں گی۔ باتی

روايت حديث اوراقسام عديث

محاضرات مديث

جواحادیث مشہوریا عزیز کہلاتی ہیں اور جو دویا تین صحابہ سے مروی ہیں، ان کی تعداد پانچ سات یا دس ہزار ہوگی۔احادیث کا بیشتر حصہ لینی تقریباً پینیٹھ فیصد احادیث وہ ہیں جو اخبارا محاد ہیں، خبر واحد ہیں۔ خبر واحد ہیں۔ خبر واحد ہیں۔ خبر واحد ہیں۔ خبر واحد ہوسکتی ہے۔ لیورے کرتی ہوتو وہ سجے ہوگی۔، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حسن میں بھی خبر واحد ہوسکتی ہے۔ ضعیف میں بھی خبر واحد ہوسکتی ہے۔ جوحد بیث ضعیف بھی ہوا ور خبر واحد بھی ہواس کا درجہ سب سے ضعیف میں بھی خبر واحد ہوسکتی ہے۔ جوحد بیث ضعیف بھی ہوا ور خبر واحد بھی ہواس کا درجہ سب سے شعیف میں گھی۔

لیکن سی میں خبر واحد کے گیارہ درجات یا گیارہ العداور حدیث میں خبر واحد اور حدیث کی بیں جن میں خبر واحد اور حدیث کی کونسیم کیاجا تا ہے۔ بعض محدثین نے بید درجات کم بیان کئے ہیں۔ بعض نے گیارہ بیان کئے ہیں۔ بعض نے گیارہ بیان کئے ہیں۔ لیکن ان سے اندازہ موجا تا ہے کہ بیک فتم کے درجات ہیں۔

ا۔ خبر داحد کاسب سے اونچا درجہ وہ ہے جس پر صحاح سنہ کے تمام مرتبین کا اتفاق ہو۔ جو حدیث صحاح سنہ کی ساری کتابول میں آئی ہو اس کا درجہ سب سے اونچاہے۔ ایسی احادیث چند ہیں۔ چند سے زیادہ نہیں ہیں۔اس لئے اکثر محدثین نے اس درجہ کاذ کرنہیں کیا۔

۲- اس کے بعدوہ احادیث ہیں جن پرامام بخاری، امام مسلم، ترفری اور ابوداؤد کا اتفاق ہے۔ جب کہاجا تا ہے رواہ الاربعہ تو اس سے بیہ چارمراد ہوتے ہیں۔ جب کہاجا تا ہے السنة ، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بیر حدیث صحاح سنہ کی سب کتابوں میں ہے۔ جب کہاجا تا ہے رواہ الخمسہ تو اس سے مراد ہے ابن ماجہ کے علاوہ بقیہ صحاح سنہ ، جب کہاجا ہے کہ رواہ الاربعہ، تو اس سے مراد ہے ابن ماجہ اور نسائی کے علاوہ بقیہ چار کتابیں۔ تو سب سے بہلا ورجہ صحاح سنہ والوں کا۔ والوں کا ہے۔ پھردومرادرجہ اربعہ والوں کا۔

۳- تیسرادرجهان کا جومتفق علیه کهلاتی بین لیخی وه احادیث جن کوشیخین میخی امام بخاری اورمسلم دونوں نے روایت کیا ہو۔

سم پھردہ جن کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہو۔ ۵۔ پھردہ جن کو صرف امام سلم نے روایت کیا ہو۔

۲- پھروہ جوان دونوں کی شرا نظر پوری اترتی ہوں لیکن بخاری وسلم میں موجود نہ

روايت حديث اوراقسام حديث

IYY.

محاضرات مديث

ے۔ پھروہ جوامام بخاری کی شرائط پر پوری ہیں لیکن بخاری میں نہیں ہیں۔ ۸۔ پھروہ جو سلم کی شرائط پر پوری ہیں لیکن مسلم میں نہیں ہیں۔ ۹۔ پھروہ جن کو بقیہ جاراصحاب سنن نے روایت کیا ہو لیتی ابوداؤ، ترندی ،ابن ماجہ اورنسائی نے۔

۱۰ پھروہ جن کو صرف نسائی نے روایت کیا ہو۔ ۱۷ کھ حدیکہ اقتراک نیسانی میں میں کام

· اا۔ پھروہ جن کو بقیدائمہنے روایت کیا ہو۔

میراهادیث صحیح میں خبرواحد کے گیارہ درجات ہیں۔جومتواتراهادیث ہیں وہ ان درجات نے مادراہیں۔ان کا درجہ سب سے اونچاہے۔

۔ جس کو حدیث حسن کہتے ہیں وہ سی کے دہ شکل ہے جس میں سی کے کی شرائط میں سے کوئی
ایک آدھ شرط کم ہو ۔ اس لئے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث ضعیف کی
ہے شاد قسمیں ہیں۔ جبیبا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اما م ابن الصلاح نے بیالیس قسمیں بیان کی
ہیں۔ بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ قسمیں بیان کی ہیں۔ اور ان قسموں میں سے ہرا یک کا
الگ الگ تھم ہے۔

چند فشمیں مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں۔آٹھ شمیں بیان کرڈیتا ہوں۔

حديث ضعيف كي اقسام

مرسل حديث

عدیت ضعیف میں سب سے اونجی شم حدیث مرسل ہے۔ مرسل کے معنی چھوڑی ہوئی
معنی چھوڑی ہوئی
مادوہ حدیث ہے جس میں کسی تابعی نے براہ
ماست رسول اللہ اللہ کے کاارشاد مبارک یا آپ کاعمل مبارک نقل کیا ہواور درمیان میں صحابی کا ذکر نہ
کیا ہو۔ مرسل احادیث اکثر و بیشتر محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں ہیں۔ محدثین کی بڑی تعداد
مرسل احادیث کوقابل قبول نہیں مجھتی۔ البتہ فقہا کی پچھ تعداد مرسل احادیث کوقابل قبول مجھتی۔ البتہ فقہا کی پچھ تعداد مرسل احادیث کوقابل قبول مجھتی۔ البتہ فقہا کی پچھ تعداد مرسل احادیث کوقابل قبول مجھتی۔ البتہ فقہا کی پچھ تعداد مرسل احادیث کوقابل قبول مجھتی۔ البتہ فقہا کی پچھ تعداد مرسل احادیث کوقابل قبول میں مشہور ہوں۔۔ بشرطیکہ وہ کسی البیان کی وجہ سے مشہور ہوں۔۔

روايت حديث اوراقسام حديث

141

محاضرات حديث

اورشر لعت کے عمومی احکام کے مطابق ہول۔قرآن مجید اور حدیث میں شریعت کے جوعمومی احکام آئے ہیں ان کےمطابق ہوں اور کسی تابعی فقیہ سے مردی ہوں۔غیر فقیہ یا کم مشہور تابعی ہے اگر مروی ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہیں۔اس کے پھر بہت سے اثر ات ہوتے ہیں۔مثلاً ایک حدیث مرسل ہے،ایک فقیہ نے تبول کی دوسرے نے تبول نہیں کی۔امام شافعی کامسلک اس بات میں ان دونوں اراء سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سعید بن المستیب کےعلاوہ باقی کسی کے مراسیل قبول جمیں کرتا۔ان کے نزد یک مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے،سوائے سعید بن المسیب کے مراسیل کے، جوسیدالتا بعین مشہور ہیں اور حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر دخاص بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے اور پچیس تیس سال کے طویل عرصہ تک ان کے ساتھ زہے۔ان کی مراسیل امام شافعی کے نزد یک قابل قبول ہیں۔ باقی کسی کے مراسیل امام شافعی کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں۔امام ابوصنیفہ کے نز دیک ہر تا بھی کی مرسل مذکورہ بالا دوشرا لطے کے ساتھ قابل قبول ہے۔ محدثین میں سے بیشتر کے نزدیک کوئی مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ بعض محدثین کے نزد یک سمی حدیث کی کمزوری کو دور کرنے یا compensate کرنے کے لئے مرسل قابل قبول ہے۔ایک حدیث مثلاً حسن لغیرہ ہے، کسی مرسل سے وہ کمی دور ہوجاتی ہے، تووہ تشخیح لغیرہ ہوجائے گی۔کوئی حدیث حسن لغیر ہ تھی ،کسی مرسل سے اس کاضعف دور ہو گیا تو حسن لعینہ ہوگئی۔ضعیف تھی،مرسل سے Reinforce ہوگئی توحسن لغیرہ ہوجائے گی۔ گویا حدیث مرسل ان كاموں كے لئے تو قابل قبول ہے بقيہ چيزوں كے لئے قابل قبول نہيں ہے۔ نقطع حديث

دوسرادرجہ مقطع کا ہے۔ مقطع سے مرادوہ صدیث ہے جس میں یا تو کوئی راوی درمیان سے نکل گیا ہو یا کئی ہم مجھ کا ذکر کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پرذکر کیا گیا ہو کہ مدشندی فلان عن فلان عن فلان عن من خلان عن من فبلة قریش ،قریش کے ایک براے میال نے الی محصہ بیان کیا۔ اب معلوم نہیں کہ قریش کے قبیلہ کے وہ براے میاں کون تھے۔ اس لئے الی صدیث منقطع کہلاتی ہے۔ اس کا درجہ مرسل کے بعد آتا ہے۔ مرسل کا درجہ اس لئے اونچا ہے کہ تا بعین تک اس کی سند کی ہے، صرف صحافی کا نام نہیں ہے۔ اب اگروہ تا بعی اونچے درجہ کے ہیں تو تا بعین تک اس کی سند کی ہے، صرف صحافی کا نام نہیں ہے۔ اب اگروہ تا بعی اور نچے درجہ کے ہیں تو تا بعین تک اس کی سند کی ہے، صرف صحافی کا نام نہیں ہے۔ اب اگروہ تا بعی اور نچے درجہ کے ہیں تو

محاضرات حديث

اس کا درجہاس کے حساب سے ہوگا۔ لیکن منقطع میں جونام گراہوا ہے یا بہم ہے تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون آ دی ہے۔

## معصل حديث

اس کے بعد معصل حدیث کا درجہ آتا ہے۔ معصل وہ حدیث ہے جس میں دوراوی گرگئے ہوں۔ دو راوی گرے ہوں ، دونوں متند ہیں یا غیر متند ہیں، یہ سارے امکانات موجود ہیں۔ ان کا ضبط کس درجہ کا تھا، حفظ کس درجہ کا تھا، حسل کے وقت وہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، یہ سائل جوحد بیث سے وہ بیدا ہوں گے۔

الس احدیث

اس کے بعد ایک قسم مدس کی ہے۔ مدس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں روایت بیان کرنے والے نے جان بوجھ کر misrepresentation کی ہو۔ روایت حدیث میں تدلیس کارواج دوسری صدی میں شروع ہوا۔ دراصل جب سے چیز سے لوگوں کوعزت ملنا شروع ہوجاتی ہے تواس کے حصول کے لئے ایک مقابلہ اور مسابقت شروع ہوجاتی ہے اور مسابقت میں ہرایک کی کوشش میہ وقی ہے کہ اپنے کونمایاں کرے۔اب فرض کریں درس قرآن کی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر فرحت ادر لیں سے پڑھتی ہیں ،ان کا بڑاو نیجا درجہ اللہ نے رکھا ، بڑی شہرت عطا فرمائی، درس کومقبولیت حاصل ہوئی۔اب فرض کریں کہ کسی اور نے بھی اس شہر میں درس کا طقہ شروع کیا۔ اتفاق سے ان خاتون کو کسی وجہ سے وہ شہرت نہیں ملی ، کیونکہ شہرت الله کی طرف سے ہوتی ہے۔اب اگران کے تلاندہ کہیں اور جاکر پڑھائیں اور ایک خاتون آپ کے ہال سے جاکے پڑھاناشروع کردیں اور دونوں جا کرفرض کریں لندن میں درس کا حلقہ قائم کریں۔آپ کے ہاں سے جانے والی خانون ہر جگہ جا کرفخر سیر بیان کریں گی کہ انہوں نے ڈاکٹر فرحت کے ہال سے پڑھا ہے۔اس کے برعکس وہ دوسری خانون جب اپنے استاد کا نام لیتی ہیں تو ان کو کو کی نہیں جانتا۔ان کی طرف لوگ کم جاتے ہیں آپ کی طرف زیادہ آتے ہیں۔اب اگروہ خاتون سے ہیں كهين في اسلام آبادكي ايك برى متندخاتون علم قرآن حاصل كياسية وسننه والاستحصاكاك شايدة اكثر فرحت سے علم حاصل كيا ہے۔ اس طرح كى غلط بيانى جھوٹ تونبيس بے ليكن ايك طرح

روايت عديث اوراقسام صويث

محاضرات مدیث

کی misrepresentation ضرور ہے، یا اس سے کم از کم misrepresentation کاامکان ضرور بیدا ہوجا تاہے۔تو مدلس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی جان ہو جھ کرا ہے الفاظ استعال كرے كه جس سے سننے والے كوبية تاثر ملے كه اس نے كسى متند آدمى سے يا فلاں خاص آ دمی سے روایت حاصل کی ہے۔ یا انہوں نے براہ راست حاصل نہ کی ہو ہتی سنائی ان کول ح کئی۔اب وہ روایت کرے کہ فلال صاحب بیان کرتے ہیں ، بھی بیان ضرور کرتے ہیں ،لوگوں سے بیان کیا ہوگا،لیکن آپ سے بھی بیان کیا ہے کہیں اور آپ کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے کنہیں،اس کوؤہ درمیان میں صذف کردیا کرتے تھے۔ یہیں کہتے تھے کہ احب رنبی یا حدثنی میعن میں نے بیسنا، یا مجھ سے انہوں نے بیربیان کیا، وہ آکے بیٹھے اور کہا کہ فلاں صاحب بیہ حدیث بیان کرتے ہیں، یافلاں صاحب سے روایت ہے، کس کی روایت ہے اس کوانہوں نے تھوڑ اسا چھیایا۔اس طرح کی احادیث کومدنس کہتے ہیں۔اور پچھلوگوں نے بیکام کیا،اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔لیکن محدثین نے ان کو پکڑلیا کہ بیر حدیث مدلس ہے۔ مدلس بھی حدیث ضعیف کی ایک قتم ہے۔

معلل حديث

علت كاميں ذكركر چيكا ہوں كہ جس ميں كوئى علت يائى جاتى ہووہ حديث معلل كہلاتى ہے۔ معلل حدیث کا پنہ چلانا خاصامشکل ہوتا ہے۔ اور بڑی مشکل سے اس بات کا پنہ چلتا ہے كەكۇسى حديث معلل ہے كوسى نبيس محدثين نے اس يركتابيں لكھى بيں علل الحديث كے نام سے ایک الگ فن ہے۔ اور علم حدیث کے فنون میں سب سے مشکل فن ہے۔

اس کے بعد شاذ حدیث کا درجہ ہے۔ بیروہ حدیث ہے جس میں بقیہ سب چیزیں تو بالكل تھيك بيں ليكن بات جو بيان كى گئى ہے وہ الي ہے كہ قرآن ياك كے عام احكام كے خلاف ہے۔ایک نی چیز ہے جومدیث کے احکام سے متعلیق ہے۔وہ شاذ کہلاتی ہے۔اس کی تعریف پیہ بهكه المارواه الشقة محالفاً للنقات يعي أيك تقدراوى بقيد تقدراو بول كالف كوئى چيز 

ردایت مدین اوراقیام مدیث

محاضرات مديث

اس کے بعد منکر حدیث کا درجہ ہے۔ کہ ایک ضعیف روای دوسرے ثفتہ راویوں کے خلاف کوئی چیز بیان کرے۔ شاذ اور منکر ایک ہی چیز ہے۔ شاذ وہ ہے کہ جو ثقتہ راوی سے آئے ، منکر وہ ہے جوغیر ثقتہ راوی سے آئے۔

متروك حديث

اورآخری درجہ متروک حدیث کا ہے یعنی وہ حدیث جس کورک کردیا گیا ہو، جس کے بارے میں آپ یقین سے اور قطعیت کے ساتھ بیتو نہیں کہدسکتے کہ یہ موضوع ہے اور حضور سے حجوث منسوب ہے۔ لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ بات عمل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یا تو وہ راوی ایسا ہے کہ نے بارے میں عام شہرت ہے کہ راوی ایسا ہے کہ فتق و فجو رمیں مبتلا ہے، یا ایسا راوی ہے کہ اس کے بارے میں عام شہرت ہے کہ اس کی یا دواشت درست نہیں ہے۔ ایک مخبوط الحواس شم کا آدمی ہے، راوی بلاشبہ نیک آدمی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، لیکن وجی طور پراس درجہ کے نہیں ہیں کہ ان کی بات بھروسہ کے قابل ہو۔ ایسی روایی روایت متروک کہلاتی ہے۔ یہ تا قابل قبول احادیث کی مختلف تشمیں تھیں۔

## موضوع احاديث

آخری درجہ جس کو صرف مجاز آحدیث کہتے ہیں وہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع سے مرادوہ بات یاوہ تول جو غلط طور پر رسول الٹھائی سے منسوب ہو گیا ہولیکن حضور گاارشاد یا حضور گا میں نہ ہو۔ آپ کے ذہمن میں سوال پیدا ہو گا کہ اس کا پنہ کسے چلے گا۔ محدثین نے اس لئے یہ ساری کا وشیں کیں اور ان چیز دل کا پنہ چلایا کہ رسول الٹھائی ہے سے غلط طور پر جو چیزی منسوب ماری کا وشیں کیں اور ان چیز دل کا پنہ چلایا کہ رسول الٹھائی ہے سے غلط طور پر جو چیزی منسوب ہیں وہ کیا ہیں۔ اور ایک جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کو بمیشہ یا در کھئے گا کہ دنیا میں آج جنتی بھی نہ ہی کتابیں موجود ہیں، بشول بائیل نیا عہد نامہ اور دیگر ساری نہ ہی کتابیں، وہ تاریخی اور علمی حیثیت سے ہماری موضوع احادیث سے بھی کم درجہ کی ہیں۔ موضوع کی احادیث سے بھی تاریخی طور پر فابت شدہ ہیں۔ کم از کم بیتو پنہ ہے کہ بیا حادیث س نے وضع کیں، اس کے احادیث میں وضع کیں، اس کے ازبان میں وضع کیں، اس کے دنیا میں وضع کیں، اس کے دنیان کی کو دنیان کی دورہ کی دورہ کیں، اس کے دنیان کی دورہ کیں، اس کے دنیان کی دورہ کی میں دورہ کی دورہ

محاضرات مديث

روايت مديث اوراقسام مديث

Marfat.com

الفاظ کیا ہے، وہ الفاظ بعینہ ہم تک پنچے ہیں۔ بائبل کے بارے میں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کس زمانے میں لکھی گئی، حتی طور پر یہ بھی ابھی تک طے نہیں کہ موجودہ انجیل اول اول کس زبان میں لکھی گئی، کس نے لکھی ، کہال لکھی۔ خلاصہ یہ کہ علمی اور تاریخی طور پر ہماری موضوع احادیث بھی ان کتابوں کی نسبت کہیں زیادہ مستند اور تاریخی طور پر ثابت شدہ ہیں جن کو آج لوگ فرہی کتابیں مانتے ہیں۔ اس سے آپ ہمارے اور ان کے معیار کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

موضوع ہونے کا پیۃ اس طرح بھی چلتا تھا کہ بعض اوقات لوگ خوداعتر اف کر لیتے تھے۔ایک شخص تھا، غالبًا اس کا نام عبدالکریم بن ابی العوجا تھا۔ میتخص خلیفہ ہارون الرشید کے ز مانے میں گرفتار ہوا۔اس کے بارے میں شکایت تھی کہ پیٹس جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کرلوگوں ہے بیان کرتا ہے۔ محقیق سے تابت ہوا کہ واقعی ایبا ہی کرتا ہے۔ عدالت میں اس کے لئے سزائے موت کا حکم ہوا۔اس زمانے میں طریقہ ریتھا کہ سزائے موت خلیفہ کے ہاں سے کنفرم ہوا کرتی تھی ، آج بھی سزائے موت کوسر براہ مملکت کنفرم کرتا ہے۔خلیفہ ہارون رشید نے اس کو بلایا اورخود بھی مزید شخفین کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس نے جار ہزار حدیثیں گھڑی ہیں۔اس نے اعتراف بھی كرليا ـ جب سزائ موت كالئے لے جانے لگے تو اس نے خليفہ سے كہا كرآب مجھے مرواتورہے ہیں لیکن ان چار ہزار حدیثوں کا کیا کریں گے جومیں نے گھڑ کر پھیلا دی ہیں۔ان جعلی حدیثوں میں حلال کوحرام اورحرام کوحلال قرار دے دیا گیا ہے۔ ہارون نے کہا کہتم ان جار ہزار کی فکر نہ کرو، اگر جالیس ہزار بھی پھیلا دیتے تو ہارے ہاں شعبہ بن الحجاج جیسے لوگ موجود میں الذی بنجله نحالاً ، جوچھلنی میں سے چھان کرنکال دیتے ہیں کہ کیا چیز سے کے کیا غلط ہے۔ صحوبا ایسے ماہر فن محدثین موجود نتھے جن کا ہارون الرشید نے ذکر کیا مثلاً شعبہ بن الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں جو چھان کرنکال دیں گےاور کھوٹے اور کھرے کوالگ الگ کردیں گے ہتم اس کی فکر نہ كرو\_چنانچدانهول نے كھوٹے اور كھرے كوالگ الگ كرديا، اور آج سب كے سامنے ہے كہ كيا چیزحضورگاارشاد ہےاور کیا آپ کاارشادہیں ہے۔

بیرتو مثال اس کی ہے کہ جہاں وضع کرنے والے اور گھڑنے والے نے خود اعتراف کیا ہو کہ میں نے گھڑا ہے۔لیکن اکثر وہ اعتراف نہیں کرتا تھا ، یا پیتنہیں چلتا تھا کہ کس نے سب سے پہلے گھڑی ، یا گھڑنے کے بعد پھیلا دی اور مرگیا یا کسی فرضی نام سے پھیلا دلی۔اس کی پچھ

روايت حديث اوراقسام حديث

محاضرات مديث

نشانیاں اور کچھ پہچان علاء حدیث نے مقرر کی ہیں جو اکثر و بیشتر موضوعات کی کتابول بیل بھی موجود ہیں۔ موخود ہیں۔ موخود ہیں۔ موخود ہیں۔ موضوعات پر جن لوگوں نے کتابیں تیار کی ہیں اور موضوع احادیث کو الگ جمع کہا ہے۔ ان کے شروع میں وہ اصول بیان کئے ہیں جن کے نتیجہ میں کسی حدیث کے موضوع ہونے کا بینہ چاتا ہے۔

اس میں سب سے بوی بہچان تو الفاظ کا جھول ہے یا غیر معیاری عبارت یا غیر معیاری الفاظ ہوں، رکا کہ العبارہ یا رکا کہ اللفظ ررسول الفیظیفی فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پرفائز نتے حضورافی العرب ہیں اور دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ حضورافی العرب ہیں۔اس لئے کوئی ایسا جملہ جو گھٹیا تھی ہو، اور نیا غیارت جھول رکھتی ہو، اور فصاحت و بلاغت کے معیار ہے گری ہو وہ قطعا رسول الله الله کا ارشاد نہیں ہو سی جن حضرات نے پوری زندگی علم حدیث میں گزاری اور سالہا سال انہوں نے شب وروز حدیث کا مطالعہ رکھا ان کواکی نیسی ہو سے وہ بیاندازہ کر لیتے ہیں کہ بید حدیث حضورگا ارشاد نہیں ہو سے وہ بیاندازہ کر لیتے ہیں کہ بید حدیث حضورگا ارشاد خبیں ہو سے اس کے بیمن نہیں ہیں کہ کوئی شخص اپنی ذاتی Bubjective Opinion سے دیاتھا، ایسانہیں تھا۔ بلکہ ماہرین حدیث کو محسوس ہوجا تا تھا کہ یہاں کوئی گڑ ہو ہے کھڑ حقیق سے بھی ٹابت ہوجا تا تھا کہ یہاں واقعی گڑ ہوتھی۔

ایک محدث نے میچ حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ لے صوء کے ضوء النہ ان حدیث کے میں سے ایسی روشی کلتی معلوم ہوتی ہے جیسے سورج سے روشی کلتی ہے۔ اور حدیث موضوع کے بارے میں لکھا ہے لے ظلمة اللیل ،حدیث موضوع میں ایسی تاریکی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے۔ جیسے حقیق کرتے ہیں تو پہتہ چاتا ہے کہ واقعی اس میں پیچھول ہے۔ بعض چیزیں ایسی حضور سے منسوب کردی گئیں جو عام عقل او رمشاہدہ کے خلاف ہیں۔ اور بعض بوری مفتی خیزتی مشہور کردی گئی ہیں مثلاً ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کہ مرغا جیب بواتا ہے تو فرشتہ کو دکھی کر بواتا ہے۔ بھئی مرغے کا فرشتہ سے کیا تعلق ہے۔ بالبدا ہت غلط بات ہے۔ اس طرح کی اور بہت می چیزیں جو بہت فضول تنم کی ہیں لیکن مشہور کردی گئی ہیں۔ بات ہے۔ اس طرح کی اور بہت می چیزیں جو بہت فضول تنم کی ہیں لیکن مشہور کردی گئی ہیں۔ بحض چیزیں جو بہت فضول تنم کی ہیں لیکن مشہور کردی گئی ہیں۔ بعض چیزیں جو غیرا ظلاتی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ بعض چیزیں جو غیرا ظلاتی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ رسول اللہ کی کی زبان مہا کہ سے فعوفہ باللہ کوئی ایسا لفظ نہیں تکل سکتا جو بے حیائی اور غیرا ظلاتیا ت

بروايت عديث أوراقسام عديث

فاضرات مديث

پر مبنی ہوں۔ ایسی بہت می ہے ہودہ اور بے حیافتم کی چیزیں حضور سے منسوب کردی گئی ہیں۔ کس کئے بیر ہے ہودہ چیزیں حضور کے منسوب کردیں؟ بعض لوگ خود بدکر دار تھے، بعض نے محض کھیل میں کردیں،شرارتا کردیں، پچھنے ویسے ہی کردیں،مختلف اسباب ہوسکتے ہیں جن کا ابھی ذکر

ایک اور چیز ہے ،اور محدثین کے ہاں میداصول ہے کہ سی چھوٹے عمل براتنے بوے نواب كا وعده ہوكہ جوغير معمولي طور پر بروا معلوم ہوتو اسے قبول نہيں كيا جائے گا، اگر آپ موضوعات پرنظرڈ الیں تو آپ کواس کی مثالیں مل جائیں گی۔مثلاً ایک جگہ ملتاہے کہ اگر کوئی شخص صبح الٹھنے کے بعد ایک مرتبہ کلمہ کہ تو اس کے ہرحرف سے ستر ہزار فرشتے پیدا ہوں گے۔وہ ستر ہزار فرشتے اس کے لئے روز انہ دعا کریں گے اور ہر دعا سے ستر ہزار فرشتے نکلیں گے وہ دعا کریں گے اور قیامت تک اس کے لئے دعا کریں گے، بیضول می بات ہے۔مطلب بیر کہ آ دمی کلمہ شہادت پڑھے، لاالہالااللہ پڑھے تو اس کا اجر وثواب اپنی جگہ۔لیکن بیر بات کہ اس ہے اتنے فرشتے پیداہوں کے وغیرہ وغیرہ ، اس طرح کا کلام رسول اللہ علیہ کی زبان مبارک ہے نہیں نکلٹا تھا۔ سے بخاری پوری پڑھ لیں آپ کواس طرح کی کوئی فضول چیز نظر نہیں آئے گی سے مسلم میں نظر نہیں آئے گی، موطاء امام مالک میں نہیں سلے گی۔ اس طرح کی نفنول باتیں اور قصے کہانیوں میں ، واعظوں کے بیانوں میں اور گاؤں اور دیہانوں میں بڑی جلدی مقبول ہوجاتی ہیں۔ کم علم لوگ اس طرح کی چیزیں میان کرتے ہیں، اس لئے وہاں اس طرح کی چیز ملے گی، حدیث کی میچ کتابوں میں نہیں ملے گی۔ایس ہی کمزور باتوں میں جنت کی کیفیات اور جہنم کی كيفيات اوران كى اتنى تفصيلات كه جيسے كسى نے فلم بنائى ہواس طرح كى تفصيلات حديث ميں نہيں أتميل-ريبهي موضوع حديث كي ايك علامت يهيه

موضوع احادیث کی تخلیق کے اسیاب

موضوع حديث كيول مار يسامنة أنى اوركيم وضع مونى ؟ اس كے مختلف اسباب ہیں۔ میر بات نہیں ہے کہ جنہوں نے موضوع حدیث بیان کی وہ سارے کے سارے بددیانت لوگ ہے۔ بعض او قات ایسا بھی ہوا کہ ایک محالی کا قول ہے، محالی نے بیان کیا اور سننے والے

روایت مدیث اوراقهام مدیث

ای طرح سے بعد میں جب فقہ یا کلام یا عقا کد میں اختلافات ہوئے تو بعض جفرات نے اپنی اپندیدہ شخصیات کے بارے میں احادیث گھر کر حضور کی ذات سے منسوب کردیں۔ مثلاً ایک شخص نے امام ابو حلیفہ تک بارے میں حدیث گھڑ دی کہ میرے بعدا یک شخص ہوگا جس کا نام ابو حلیفہ ہوگا جس کا جانے ہوگا ، سراج امتی ، سراج امتی ، سراج امتی ، سواج امتی ، بیتن وہ میری امت کا چراخ ہوگا ، میری امت کا چراخ ہوگا۔ حضور کا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل ، میری امت کا چراخ ہوگا۔ حضور کا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل

حقوث اورنضول بات ہے۔

روايت حديث اوراقسام حديث

محاضرات مديث

بیان ہوئی ہے وہ ساری کی ساری احادیث موضوع ہیں۔ اس طرح رسول التعلیقی نے کہی خاص قوم یا پیشہ کے لوگوں کی برائی بیان نہیں گی۔ کہ مثلاً بھرہ کے لوگ برے ہیں، اور کوفہ کے اچھے ہیں، یا خراسان کے برے ہیں اور مصر کے اچھے ہیں۔ جہاں کی علاقہ کی برائی حضور کے منسوب ہوئی ہے وہ حضور کی زبان مبارک کے الفاظ نہیں ہیں۔ رسول التعلقہ کا پیرطریقہ نہیں تھا۔ قرآن پاک میں ہے الایسے حسوف و من فوم ، کوئی قوم کی دوسری قوم کے ساتھ استہزانہ کرے۔ حضور گیا کے میں ہے الایسے کر سکتے تھے۔ کی قبیلہ کا لوگوں میں بیرائی ہے یا فلاں البیا کیسے کر سکتے تھے۔ کی قبیلہ کا نام لے کر برائی کہ فلاں قبیلہ کے لوگوں میں بیرائی ہے یا فلاں علاقہ کے لوگوں میں بیرائی ہے، حضور تمین فرماتے تھے۔ اس طرح کی جنتی احادیث ہیں وہ سب علاقہ کے لوگوں میں بیرائی ہے، حضور تمین فرماتے تھے۔ اس طرح کی جنتی احادیث ہیں وہ سب کی سب موضوع ہیں۔ یہ بچھ علامات اور پہنا نیں ہیں جوعلم حدیث کے ماہرین نے مقرر کی ہیں اور جن سے موضوع احادیث کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

محدث جب مدیث بیان کیا کرتے سے تواس کے بہت سے انداز ہوتے سے۔ان سب کے درجات الگ ہیں۔ ساع لین استادی زبان سے براہ راست سنااوراس کی تھری کرنا تخل کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ محدث سے براہ راست سننا۔ پھر سننے کے بعد جب شاگردا کے بیان کرتا ہے تو بیان کرتا ہے تو بیان کرنا ہے تو بیان کرتا ہے تو بیان کرتا ہے تو بیان کرتا ہے تو بیان کر اس کے مختلف درجات ہیں۔ سب اونچا درجہ ہے سمعته یقول، کہیں نے ان کو سناوہ یہ بیان فر مار ہے تھے۔اس میں کوئی شک نہیں کہانہوں نے براہ راست سنا اور وہ اپنی زبان سے بیان فر مار ہے تھے۔اس کی ایک مثال سے خاری کی پہلی روایت ہے۔ کاب شروع ہوتی ہے دکت بیان کرتے ہیں 'حد شنا الحدمدی قال بخاری کی پہلی روایت ہے۔ کاب شروع ہوتی ہے ہیں کرتے ہیں 'حد شنا الحدمدی قال حد شنا سفیان عن یہی بن سعید انصاری قال اعبرنی محمد بن ابراہم الطیبی انه سمع علقمہ بن الوقاص اللیثی یقول ، کہانہوں نے علقہ بن وقاص اللیثی کو یہ بیان کرتے ہیں کہیں نے دسول اللہ منظم یقول ، کہانہوں نے ماقمہ بن اوقاص اللیثی یقول ، کہانہوں نے ماقمہ بن اوقاص اللیثی کو یہ بیان کرتے ہیں کہیں نے دسول اللہ منظم یقول ، وہ یہ فرماتے ہیں کہیں نے دسول اللہ منظم یقول ، وہ یہ فرماتے ہیں کہیں نے دسول اللہ منظم یقول ، وہ یہ فرماتے ہیں کہیں نے دسول اللہ منظم یقول ، وہ یہ فرماتے ہیں کہیں نے دسول اللہ منظم یقول ، وہ یہ فرماتے ہیں کہیں نے دسول اللہ منظم السان المناور وہ یہ بیان کرنا درج ہے۔ جس ہیں محدث ہیں کہیں نے اپنے وہ یہ فرماتے ہیں کہیں نے ارسول اللہ منظم السان المناور وہ یہ بیان کرنا درج ہے۔ جس ہیں محدث ہیں کہیں نے اپنے شن اوراستاذ کو منااور وہ یہ بیان فرمان ہے تھے۔

دوسرادرجہ ہے۔ دنسی، کرانہوں نے جھے سے بیان کیا۔ اس کے بعد ہے حدثنا کہ

محاضرات مدينك

Marfat.com

انہوں نے ہم سے بیان کیا۔ حد ثناہے پند چاتا ہے کہ سننے دالے بہت سارے لوگ تھے۔ ایک سننے والا ہوتو توجہ کامر کزوہ ہوتا ہے۔ سننے والے بہت سارے ہوں تو کوئی ایک آ دمی توجہ کا مرکز نہیں ہوتا۔اس لئے جس جگہ توجہ کا مرکز ایک ہوگا وہ افضل ہوگا بہ نسبت اس کے جہال توجہ کا مرکز بہت ہےلوگ ہوں۔ پھرا حب رنسی کا درجہ ہے جس میں شاگر دنے پڑھاا دراستادنے سنا۔ پھر الحبرنا كاورجه ہے جس میں بہت سے شاگر دوں نے پڑھااور سب نے سنا۔ پھر ہے احبرنی قرأةً علیه و انااسمع کهان کے روبروقرات دوسرے لوگ کررہے تھے اور میں بھی سن رہاتھا۔ نہیں يرصف والاتهان سنان والاليكن مين سنف والاتها يجرب انباني، يجرانبأنا عن فلاناور قال فلان عن فلان لینی فلال سے روایت ہے۔اس اسلوب کوعنعنہ کہا جاتا تھا۔اس میں سیر صراحت نہیں ہوتی تھی کہتنے ہے روایت کا طریقہ کیا تھا۔ عن فیلان فلال سے روایت میں اس کاامکان ہے،ابضروری ہیں کہ انہوں نے براہ راست سناہو جمکن ہے کہ براہ راست خودان کی زبان سے نہسنا ہو، یا قال فلان ،فلاں نے بیفر مایا۔اس میں بھی دونوں امکان موجود ہیں۔ امام بخاری کی جن تعلیقات کا میں نے ذکر کیا تھار تعلیقات وہ ہیں کہ جن میں امام بخاری کوئی سند بیان کئے بغیر قال فلان کہہ کر کوئی چیز درج کرتے ہیں۔اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرویتا ہوں۔ بیمثال آخری باب سے ہے۔ آخری باب میں بخاری کی آخرى مديث م، باب كاعنوان م باب قول الله تعالى و نضع الموازين القسط ليوم ترازوکیں بھیں گے واد اعسال بنی آدم وقولهم یوزنون اوراس باب کے بیان میں کہ بی

۔۔ قیدامہ ، باب اس بات کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم روز قیامت برابر تو کنے والی آدم كے اعمال اور اقوال كوتولا جائے گا۔ بدامام بخارى نے باب كاعنوان ركھا ہے اور پھر كہتے ہيں کے وقال مے اهداور مجاہد کہتے ہیں ، (بیتا بعی ہیں اور عبداللہ بن عبال کے شاگر دہیں۔امام بخاری کی پیدائش سے ڈیر مدوسوسال پہلے انتقال کر چکے تھے۔ یہاں امام بخاری کوئی سندنہیں لارب بي ) وقال محاهد القسطاس العدل بالرومية ، بيجوقط كاذكر آياب تومجام كاقول مل كياب كر القسطاص العدل بالرومية ، روى زبان عمل قسطاس انصاف كو كهتم بيل ويقال القسط مصدر المقسط ، اوربيجي كياجا تاب كقط مقط كامصدر بوهو العادل بهان حضرت عبداللد بن عبال کے شا گرمجاہد بن جبر کا قول امام بخاری نے بغیر کسی سند کے قتل کیا ہے۔

ومحاضرات حديث

روايت حديث اوراقسام حديث

اس کونعلق کہتے ہیں۔اس طرح کی تعلیقات سے بخاری میں کوئی ساڑھے تین سو کے قریب ہیں اور سیح مسلم میں چودہ ہیں ۔ ظاہر ہے تعلیقات کا وہ درجہ ہیں ہے جو سیح بخاری کی اصل روایات کا ہے۔انہوں نے باب کےعنوان کی وضاحت کےطور پر اس کُفقل کیا ہےاصل حدیث کےطور پر نقل نہیں کیا۔ نوبیہ تعلیق اور تعلیقات کامفہوم ہے۔ یاد رہے کہ بیقسطاس وہی لفظ ہے جس کو انگریزی میں Justice کہتے ہیں۔

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين

#### **ተተ**

آج او گول میں یہ بات عام ہے کہ حدیث کی بہت می کتابی authentic نہیں ہیں اصل اور نقل میں فرق کرنامشکل ہے۔ اس بات میں کس عد تک سجائی ہے خاص طور پر صحاح ستہ کے لئے یہی ابات تھی جاتی ہے۔

میرے خیال میں آج کی ساری گفتگواس سوال کے جواب میں تھی۔ بیجو حدیث سیجے کے استے مشکل معیارات میں نے بیان کئے۔صحاح سنہ کی ساری کتابوں میں ساری احادیث انهی معیارات بر بین اور وه بیشتر صحیح بین اورا گرفتیج نہیں ہیں توحسن بین اورحسن بھی قابل قبول ہیں جیبا کہ میں پہلے *عرض کر*چکا ہوں۔

مو دبانه گزارش ہے کہ آپ اس بات کو واضح کریں کہ احبار و ل اور مملی ویژن پر موضوع اعادیث کو جونشر نحیاجا تاہے تو نحیاعلماء کی جماعت ہیٹھ کر اس کی تحقیق کرتی ہے یا ایسے ی بیان کر دی جاتی ہیں۔ · ریڈیواورٹی وی وغیرہ پرجواحادیث نشر کی جاتی ہیں ان کی دوشمیں ہیں۔ایک حدیث تو وہ ہے جو خبر نامہ سے پہلے اسکرین پر لکھی ہوئی ہتی ہے یا اور مواقع پر آتی ہے۔ وہ میں نے ہی دوسال پہلے ڈھائی تین سواحا ذیت کا اردو ترجمہ کر کے حوالوں کے ساتھ لکھ کے انہیں دیا تھا اور انہوں نے بچھے بتایا تھا کہوہ اُسی مجموعہ میں سے امتخاب کر کے بیان کرتے ہیں۔ان کے بارے میں تو ہم کہدسکتے ہیں کہ متند ہیں۔لیکن اگر کوئی صاحب علم تقریر کرنے ٹی وی پر آئے ہیں اور اپنے طور پر حدیث بیان کرتے ہیں توہ وہی اپنی تحقیق کے مطابق بیان کرتے ہیں اور وہی اس کے ذمہ

محاضرات مديث

روایت مدیث اوراقسام مدیث

دار ہیں، اس کا ٹیلی ویژن والے یا کوئی اور ذمہ نیس لے سکتا۔ اس کئے کہ پہلے سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی محض کوئی حدیث بیان کرے گا۔ اس لئے اس بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔

حفرت امیر معاویہ کے بیٹے حضرت بزید کے بارے سی جو مدیث ہے کہ میری است کی وہ جاعت جو قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنول کو فتح کرے گی وہ جاعت جنت میں جائے گی اور اس جاعت کے سیر سالار پزید تھے ہتو کیا یہ مدیث سے جائے تھا آپ نے ایک خاص جاعت کو اس میں تعظیم دی ہے۔
اس موضوع پر مسندامام احمد میں دو حدیثیں آتی ہیں۔ پہلی حدیث میں استبول کی فتح کا عمومی ذکر ہے۔ اس میں پزید میرے خیال میں شامل نہیں ہیں۔ میں حدیث کے الفاظ بیان کردیتا ہوں الت فقت حدن مدینة قیصر، کہتم ضرور بالضرور قیصر کے شہرکوفتح کروگے، جو قسطنطنیہ کے دیتا ہوں التحقیق الامیر امیر ہا و نعم الحیش ذالك الحیش وہ امیر کتابی اچھا الشکر ہوگا۔ قسطنطنیہ کی فتح 1492ء میں ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ امیر ہوگا اور وہ انگر کتنا ہی اچھا لشکر ہوگا۔ قسطنطنیہ پر جملہ کرنے جاتے دہے ہیں کہ شاید ان کے ہاتھوں فتح ہوجائے اور وہ اس بشارت کے مصدات بن جا کیں۔ بزید نے بھی کوشش کی لیکن یہ فتح بزید کے مقدر میں نہیں تھی، بلکہ محمدالف تی مصدات بن جا کیں۔ بزید نے بھی کوشش کی لیکن یہ وقت کے ہا جا تا ہے کیونکہ اس کے ہاتھوں مقدر تھی جوعثانی حکومت کا ایک باوشاہ تھا اور ای لئے اس کوفات کی کہا جا تا ہے کیونکہ اس نے استمول فتح کیا تھا۔ فتح کے بارے میں ایک دوایت تو ہیے۔

محامرات مديث

(120)

قراردیتاہےادر کس کوئیں۔

آپ نے کہاہے کہ حضور گانے اپنے بعد آنے والے کسی شخص کا نام لے کر کوئی بات نہیں فر مائی لیکن قیامت کی نشانیول میں امام مہدی کانام ملتاہے؟

امام مہدی کے بارے میں جواحادیث ہیں ان کے بارے میں بردی تفصیل نے بحث ہوئی ہے۔اس میں وہی تواتر والی بات یا در تھیں۔ بیاحادیث صحابہ کرام کی بڑی تعداد ہے مروی ہیں اور صحابہ کے بعد بھی بڑی تعداد میں لوگوں سے مروی ہے۔ اگر جہانفرادی طور پر بیرساری احاديث اخباراً حاديي ليكن ان ميں يچھ باتيں قدرمشترك ہيں جن كوہم تواتر قدرمشترك قرار دے سکتے ہیں۔ان میں قدر مشترک کسی کا نام نہیں ہے۔قدر مشترک بیہ ہے کہ میرے بعد آخری زمانہ سے پہلے ایک ایسا قائد ایک ایسا متدین اور ہدایت یا فترامام سلمانوں کو ملے گا جومیرے طریقے کودوبارہ زندہ کردے گا۔ تواتر قدر مشترک کے اصول براتی بات مشترک ہے۔ باقی کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے۔ان روایات میں بہت ی ضعیف بھی ہیں، بلکہ کچھروایات ان میں سے موضوع بھی ہیں۔اس لئے جہال نام کے تعین کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ بعض محدثین کے نزدیک موضوع ہے اور جولوگ اس کوموضوع نہیں سمجھتے ان کے نز دیک وہ احادیث سب کی سب ضعیف یا زیادہ سے زیادہ حسن لغیرہ ہیں۔اس لئے بیاصول کہنام کےساتھ جوروایات آئی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، بیاصول باقی رہتا ہےاورمہدی کی روایت سےٹوٹنا نہیں ہے۔مہدی کی احادیث تواتر قدرمشترک سے ثابت ہیں۔ان میں نام والی احادیث کاوہ درجہ نہیں ہے۔

شب برات سے موقع پر انحباد ات میں شب برات کی دات کوعباد ت کی فضیلت سے باد سے

نصف شعبان کے بارہ میں ایک حدیث آئی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت ضعیف ہے اور ضعیف کے بھی بہت نجلے درجہ پر ہے۔ بیندر ہویں شعبان کی کوئی فضیلت حدیث کی منتند کتابوں میں نہیں آئی۔اور قرآن یا ک کی جس آیت کالوگ حوالہ دیتے ہیں اس سے مراد کوئی اور رات بيس هم، بلكرليلة القدر ماورليلة القدر بي كانام ليلة البرأة مهم

عدیت میں آیا ہے کہ اپنا جسم خاز میں کتے کی طرح ند بچاؤ ، اس میں جسم خود بخود اور

روایت مدیث اوراتسام مدیث

بحاضرات حديث

کے کی طرح بچھانے سے مرادیہ ہے کہ دونوں بازور زیادہ نہ پھیلائے جائیں بلکہ کہدیاں اوپرر کھی جائیں ہاکہ کہدیاں اوپرر کھی جائیں ہے تاجب بیٹھتا ہے دونوں بازو پورے رکھ کر بیٹھتا ہے تو اس کی ممانعت ہے لیکن خواتین اگر جسم کو سمیٹ لیں اور کہدیاں زمین پر پھیلا کرنہ رکھیں تو دونوں پر عمل ہوجاتا ہے۔

اجاز ۃ اور مناولہ میں شیخ عدیث کی اجازت ضروری ہے تو قر آن پاک کی تفسیریا اس کے علاوہ جواحادیث ہم بڑھ کرساتے ہیں .....

میں نے عرض کیا تھا شاید آپ کو یا دنہیں رہا، کہ اجازۃ اور مناولہ کے بیطریقے اس وقت تک زیر بحث تھے جب تک کتب حدیث مرتب اور مدون ہو کرشائع نہیں ہوئی تھیں ۔اب ہر چیز مرتب ہو کرشائع ہو چی ہے اب اس میں کسی کی بیشی ، ملاوٹ یا غلط بیانی کا امکان نہیں ہے ، للبذا اجازۃ بھی درست ہے اور مناولہ بھی درست ہے۔ اگر آپ کسی شخ حدیث کے پاس جا کیں اور وہ واقعی آپ کا امتحان لے کر محسوس کریں کہ آپ حدیث بیان کر سکتی ہیں تو پوری صحاح ستہ آپ کو دے کراجازت وے کر آپ سے کہ سکتے ہیں کہ آپ دوایت کر لیجے یا کاغذ پر لکھ کراجازت دے ویس میں کہ آپ دوایت کر لیجے یا کاغذ پر لکھ کراجازت دے ویس میں ایک ہزرگ نے بیجائے کے بعد لکھ کراجازت دی تھی کہ میں علم حدیث پڑھ سکتا ہوں۔ میرے پاس وہ تحریری اجازت موجود ہے اس لئے آج کی کیفیت اور ہے ۔ بیہ گفتگو جو مناولہ کے بارے ہیں میں نے کی ہے یہ اس ذمانے کی بات ہے جب حدیث مرتب کر اس طرح سے تھینی طور پر سامنے ہیں آئی تھی ۔

آپ نے فر مایا کہ وی چوہیں ہزار سر تبدنازل ہوئی۔

یہ جو چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر ہے یہ کی کتابوں میں آیا ہے۔علامہ سیوطی نے الانقان میں بھی تکھا ہے اور جہاں جہاں وی سے تعلق مباحث مفسرین قرآن نے بیان کئے ہیں وہاں چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر آیا ہے۔ اس لئے چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر آیا ہے۔ اس لئے چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر آگر درست ہے تو پھراس کا مطلب ہیہ کے رسنت بھی وی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور یقنیا وی کے ذریعے نازل ہوئی ہے ایکن ہم یہیں کہ سکتے کہ سنت وی کے س خاص طریقے سے نازل ہوئی ؟ کیا اس طریقہ سے جس سے قرآن پاک نازل ہوئی؟ کیا اس طریقہ سے جس سے قرآن پاک نازل ہوئی؟ اس بارہ میں ہمارے لئے قطعیت کے ساتھ کھے کہنا دشوار ہے۔

محاضرات مديث

122

روايت مديث اوراقسام مديث

روایت میں ہے کہ حضور نے قوم حمیر کی تعریف کی .....

میں نے تعریف کا لفظ نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر کسی روایت میں کسی قوم کی برائی ہوئی ہےتو وہ روایت سیجے نہیں ،اس لئے کہ سی فردیا گروہ کی برائی حضور نے نہیں کی ،تعریفیں تو بہت سول کی کی ہیں۔انصار کی تعریف کی ہے۔ یمنوں کی تعریف کی ہے۔ الایہ سان یہان والحكمة يمانية ،قريش كى تعريف بھى كى ہے،تغريقيں بہت سول كى كى بين، ليكن اگر برائى كسى قوم کی کی ہو کہ فلال قبیلہ کے لوگ بڑے برے ہیں ، فلاں قوم کے لوگ بڑے چور ہوتے ہیں یا حبثی بڑے لا کچی ہوتے ہیں،اس طرح کی بات بھی حضور نے نہیں کی ہے۔ البتہ تعریفیں بہت سوں کی کی ہیں۔

سوال .....(سوال پڑھانہیں گیاہے اس کے کیسٹ میں موجود نہیں ہے۔) لیکچرکے شروع میں قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت تو کل میں نے بتادیا تھا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجیدیا حدیث یا سنت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کواصطلاح میں تُص کہتے ہیں۔مثلاً بیا یک حدیث کی عبارت ہے،حضور کنے فرمایا کہ 'انسما لاعسال بالنیات کہ بیا یک نص ہے۔ قرآن كريم كى كوئى آيت بھى تص ہے۔ يوصيد كلم الله في او لاد كم للذكر مثل حظ الأنشيس، مجمى نص ہے۔ جننی نصوص ہیں وہ قرآن یا ک میں آئی ہوں یا احادیث میں آئی ہوں ان کی دوشمیں ہیں۔ ایک قسم ہے قطعی الثبوت، جس کا شوت قطعی اور یقینی طور پر ہمارے پاس موجود ہے کہ بینص قطعی ہے۔ پورا قرآن باک قطعی الثبوت ہے۔ اوراجادیث متواترہ اورسنن ٹا بتہ تطعی الثبوت ہیں۔ تواتر کی یانچوں قسموں کے ساتھ ان کے ٹابت ہونے میں کوئی شک تہیں۔اس کےعلاوہ جواحادیث ہیں جوخبر واحد ہیں وہ ظنی الثبوت ہیں۔یعنی اس بات کااگرایک فی ہزار بھی امکان ہے کہ بیان کرنے میں کسی سے کوئی بھول چوک ہوگئی ہو، تو قطعیت ختم ہوگئی اور ظنیت آگئی۔تو بھھا حادیث ظنی الثبوت ہیں اور پھھا حادیث اور پورا قر آن مجید قطعی الثبوت ہے۔ اس کے بعد بیہ جوساری احادیث اور آیات قرآن ہیں،ان دونوں قسموں کے ساتھ ملا كران كے معانی اور مطالب میں پھھ آیات اوراحادیث ہیں جن کے معانی اور مطالب قطعی ہیں اورينى بي قرآن مجيدين ب كم احدنها المصراط المستقيم، برايك كوية ب كراطمتنقيم سے کیا مراد ہے۔ شریعت کا بتایا ہواراستہ صراط متنقیم ہے۔ اس میں کوئی دوراستے مراونہیں ہوسکتے روایت مدیث اوراقسام مدیث

محاضرات حديث

اگرکوئی کیے کہ جدہ ہے مکہ کو جوسڑک جاتی ہے وہ صراط متنقیم ہے، تو بیگرانی ہوگی، اس لئے کہ سب کو پہتہ ہے کہ صراط متنقیم کیا ہے۔ اس طرح احادیث میں، مثلاً ان الشیہ طلب ان ہیں ہوا یک کے پاس جاتا ہے اور گراہ کرتا ہے۔ شیطان سے کیا مراد ہے جرایک کو پاس جاتا ہے اور گراہ کرتا ہے۔ شیطان سے کیا مراد ہے جرایک کومعلوم ہے۔ اگر کوئی کیے کہ نہیں شیطان سے مراد تو فلاں آدی ہے جو امریکہ یا فلاں ملک میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ سب کو پہتہ ہے کہ شیطان سے کیا مراد ہے۔ یہ جو دلالت ہوا ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ سب کو پہتہ ہے کہ شیطان اور صراط متنقیم سے کیا مراد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان اور صراط متنقیم سے کیا مراد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان اور صراط متنقیم سے کیا گا اور غلط کرے گا وہ غلط کرنے گا اور غلط کرے گا وہ غلط کرنے گا اور غلط کرے گا وہ بھتا راول و کیم میں بھر ابوا ہے۔ یہ سارے مقہوم ممکن ہیں، لیکن ان میں سے ہے کہ اتنا بڑا تا لاب ہو جتنا راول و کیم میں بھر ابوا ہے۔ یہ سارے مفہوم ممکن ہیں، لیکن ان میں سے کہ کہ انگی ایک مفہوم مکن ہیں، لیکن ان میں سے کہ کوئی ایک مفہوم مکن ہیں، لیکن ان میں سے غلط ہیں تو ایسانہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میر ابیان کر دہ یہ ایک سو فیصد درست ہے اور باتی سب غلط ہیں تو ایسانہیں ہے۔ یہ می شیح ہوسکتا ہے، وہ بھی شیح ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے مفہوم کو خلی الثبوت کہتے ہیں۔

قرآن پاک میں کی جگہ اپ الفاظ آئے ہیں کہ ایک مفسر نے اس کا ایک مطلب لیا
ہے، اور دوسرے نے دوسرامفہوم سمجھا، اس لئے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش
ہے۔ بیظنی الثبوت ہے۔ اس لئے کسی ایک مفہوم کے بار بے میں قطعیت کا وہ معیارا ختیار نہیں کیا جاسکتا جومثلاً صراط متنقیم کے بار بے میں ہے، جومثلاً صلاق ، ذکو قاور جج کے بار بے میں ہے۔ کومثلاً صلاق ، ذکو قاور جج کے بار بے میں ہے۔ قویہ چیزین ظنی الثبوت کہلاتی ہیں۔ تو نصوص کی چار قسمیں ہیں۔ سب سے اونچا درجہ ان نصوص کا ہے جوقطعی الدلالت اور قطعی الدلالت اور قطعی الدلالت ہیں۔ دوسرا درجہ وہ ہے جوقطعی الثبوت اور ظنی الدلالت ہیں۔ تیسرا درجہ ان کا ہے جوظنی الثبوت اور قطعی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں۔ ویس الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں۔ ویس کے جوظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں۔ جوظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں۔ کے جوظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں۔ ح

وآخردعو ناان الحمد للدرب العلمين

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

محاضرات حديث

## پانچواں خطبه

علم إسناد و رجال

جمعة المبارك، 10 اكتوبر 2003

علم إسناد و رجال

IAL

محاضرات حديث

Marfat.com

# علم إسناد و رجال

آج کی گفتگوکاعنوان ہے علم إسنادادر علم رِجال۔ان دونوں کا آپس میں ہڑا گہراتعلق ہے۔اسنادے مرادے کی عدیث کی سند بیان کرنا۔ جبکہ سندے مرادے رادیوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کے ابتدائی رادی یا جامع لے کررسول التحقیقی کی ذات گرامی تک پہنچتا ہے۔ راوی کون لوگ ہوں،ان کاعلمی درجہ کیا ہو،ان کی ذبخی اور فکری صلاحیت کیا ہو،اس کی جوشرا نظ ہیں ان پرکل کو گوگ ہوں،ان کاعلمی درجہ کیا ہو،ان کی ذبخی اور فکری صلاحیت کیا ہو،اس کی جوشرا نظ ہیں ان پرکل کمی قدر تفصیل سے اظہار خیال ہوا ہے۔ لیکن ابھی یہ گفتگو باقی ہے کہ رادیوں کے حالات جمع کے قدر تفصیل سے اظہار خیال ہوا ہے۔ لیکن ابھی یہ گفتگو باقی ہے کہ رادیوں کے قابل قبول یا قابل قبول یا ضابط یا عدم ضابط ہونے کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا جا تا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کوعلم اسما الرجال یاعلم رجال کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔

علم اسناداس وفت تک میچ طور پر جمھ میں نہیں آسکتا جب تک علم رجال یا اسما الرجال کی تفصیلات سامنے نہ ہوں ۔ علم حدیث میں رہ شکل ترین علوم وفنون میں شامل ہے۔ علم درایت میں علل کا موضوع سب سے مشکل ہے اور علم روایت میں رجال کا موضوع سب سے مشکل ہے۔ رجال سے متعلق دو پہلو زیر بحث آتے ہیں۔ ایک معاملہ خود رجال کے بارے میں معلومات، رجال کی شخصیت اور کر دار کے بارے میں تفصیلات سے متعلق ہے جس پر آئ گفتگوہ وگ ۔ رجال کا دوسرا پہلو کی مدیث کے قابل قبول با نا قابل قبول ہونے کا فیصلہ اس کے اصول اور قواعد دوسرا پہلو کی روشنی میں بالآخر کسی راوی کے قابل قبول با نا قابل قبول ہونے کا فیصلہ اس کے اصول اور قواعد دوسرا پہلو کی روشنی میں بالآخر کسی راوی کے قابل قبول با نا قابل قبول ہونے کا حتی فیصلہ اور ان اصول وقواعد کی روشنی میں بالآخر کسی راوی کے قابل قبول با نا قابل قبول ہوگا۔ ہیں۔ اس پر گفتگوکل ہوگ۔ جس فن کی روشنی میں کیا جاتا ہے ، اس فن کو علم جرح وتعدیل کہتے ہیں۔ اس پر گفتگوکل ہوگ۔

علم إسناد و رجال

IAM

فامترات مديث

ابتدائیں جب صحابہ کرام کا زمانہ تھا تو نہ روایت کی ان تفصیلی تو اعدوضوا بط کی ضرورت تھی نہ اسناد کی ضرورت تھی۔ صحابہ کرام نے جس اہتمام اور جس محبت سے رسول الله علیہ ہے ارشادات ، اقوال وافعال اور آپ کے حالات کو جمع کیا، یاد رکھا اور محفوظ کیا، وہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ خودصحابہ کرام ایک دوسرے سے کسب فیض کیا کرتے تھے اور معلومات جمع کیا کرتے تھے اور معلومات جمع کیا کرتے تھے۔

صحابه كرام اورسند كااجتمام

حضرت عبدالله بن عباسٌ ، جوصحابه میں علم ونضل میں برا او نیجا مقام رکھتے ہیں ، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری تین سالوں میں رسول الله علیہ اللہ علیہ سے براہ راست کسب فیض کیا۔ جب حضور ونیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر تقریباً تیرہ سال تھی۔انہوں نے ا بی عمرکے بقیہ کافی سال کبارِ صحابہ ہے کسب فیض میں گزار ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس کے کسب فیض کے انداز ہے بیہ بینہ چلایا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام کا اسلوب اور رنگ ڈھنگ کیا تھا۔ حضرت عبدالله بن عبال وجب بنة جلنا كركسي خاص صحابي ك باس كوئى عديث يارسول التوافيكة کا کوئی ارشادگرامی ہےتو وہ ان صحابی رسول کے دولت خانے پر حاضر ہوتے۔ایک مرتبہ وہ ایک انصاری صحالیؓ کے مکان پر پہنچے۔ دو پہر کا وقت تھا۔ اندر سے ملاز مدنے شاید پہچا باتہیں اور اگر يهجإنا توشايد بتانامناسب تبين سمجهااوريه كهدديا كهوه اس وفت آرام كرديج نبين يحضرت عبدالله بن عبال ان كى د يوزهى يربين كا مرى كا موسم تفا، ظاہر بے ہوا كے تھيٹر ہے آرہے ہول كے، ان کواس میں نبیند آگئی اور وہ اس گرمی میں سو گئے۔ چبر ہے اور لباس پر گرد بھی پر میں۔ جب وہ صحافی ا عصر کی نماز کے لئے نکلے تو حضرت عبداللہ بن عباس گھرسے باہرموجود تنے انہوں نے پریشانی ے کہا کہ اے رسول التعلیق کے بھائی! آپ یہاں تشریف لائے اور جھے اطلاع نہیں کی۔آپ عم دیتے تو میں آپ کے یا س حاضر ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ العلم یو تی و لایاتی علم کے یاس آیاجا تا ہے علم کس کے پاک نہیں جاتا۔ بیصحابہ کرام کا انداز تھا جو صحابہ کرام کے تذکروں اور سوائح and the first of the same

مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت ،جن کے آخری ایام دمشق میں بھار اسے تھے،ان

يعلم إسناد وررجال

IAM

كاضرات جديث

کو پیۃ چلا کہ ایک اور صحابی دھزت عقبہ بن عامر الجہنی ، جور سول التھ اللہ کے خاص خدام میں شامل رہے ، ان کے پاس کوئی خاص حدیث ہے ، جو پہلے سے حضرت عبادہ بن صامت کے پاس پہنچ کھی ، بیکن وہ اس کو کنفرم کرنا جا ہتے تھے۔ وہ گھوڑ کے پر سوار ہوکر ایک قافلہ کے ساتھ گئی ماہ کی مسافت طے کر کے حضرت عقبہ الجہنی کے پاس پہنچ ۔ ان کے مکان پر پہنچ تو شور مج گیا گہ صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت تشریف لائے ہیں لوگ جمع ہوگے ۔ وہ سید سے حضرت عقبہ کے مکان پر پہنچ ، وروازہ کھ فلوایا ، وہ باہر نکلے ، وہیں کھڑ ہے کھڑ ہے سام دعا کی اور پو چھا کہ اس حدیث کے الفاظ ساتے ، جو ان کی یا دواشت کے صدیث کے الفاظ ساتے ، جو ان کی یا دواشت کے مطابق شحق و انہوں نے کہا کہ دللہ جھ تک جس فر سے سے سیحدیث پینی تھی وہ بالکل درست مطابق شحق و انہوں اور سے کہ کرا جازت کی اور رخصت ہوگئے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے ، اب میں جار ہا ہوں اور سے کہ کرا جازت کی اور احتر ام سے احادیث رسول کے بارے میں معلومات جمع کرنی شروع کیں ہو۔

جس کو خارجی نقد حدیث کہا جاتا ہے، جس پر کل ذراتغصیل سے گفتگوہوئی تھے۔ اس کی
اساس علم روایت پر اور علم روایت کی اساس سند پر اور سند کی اساس رجال پر ہے۔ گویا رجال وہ
بنیا دی مضمون ہے جس کی بنیاد پر اِسناد کا تعین ہوتا ہے اور اسناد کی بنیاد پر کہی حدیث کی خارجی نقد
پر بات ہوتی ہے۔ اور خارجی نقد پر بات کرنے کے بعد گویا تحقیق کا ایک پہلو کمل ہوجاتا ہے اور سے
مجھوجوجاتا ہے کہ خارجی وسائل اور نقد کے اعتبار سے اس حدیث کا کیا درجہ ہے۔ بی خرورت صحابہ
کرام کے دور کے بعد پیش آئی جب صحابہ کرام دیا ہے اٹھر گئے اور بہت تھوڑی تعداد میں رہ گئے۔
کرام کے دور کے بعد پیش آئی جب صحابہ کرام دیا ہے اٹھر گئے اور بہت تھوڑی تعداد میں رہ گئے۔
کرام کے دور کے بعد پیش آئی جب صحابہ کرام دیا ہے اٹھر گئے اور بہت تھوڑی تعداد میں رہ گئے۔
کرام کے دور کے بعد پیش آئی جب صحابہ کرام دیا ہے گئی ہو اس کرام تا بعین کے دام سے کوئی بھی بات منسوب
کرد ہے، غلط بات منسوب کرنے کا توسوال ہی پیدائم بیں ہوتا تھا۔ کیکن اس کا امکان بہر حال موجود
رہنا تھا کہ یا دواشت میں کوئی کمزوری آجائے ، کوئی دوا حادیث کا مضمون ایک دوسرے میں ل
موجود تھا۔ صحابہ کرام کی حدیث کا مضمون دوا لگ الگ مضامین کے طویر بیان ہوجائے۔ ائی طرح کا امکان
موجود تھا۔ صحابہ کرام کی حدیث تو اس امکان کی بھی گئے آئی ٹیس تھی اس لئے کہان کے ہاں حدیث
موجود تھا۔ صحابہ کرام کی حدیث تو اس امکان کی بھی گئے آئی ٹیس تھی اس کا اندازہ آپ کوان دوا تعات سے
موجود تھا۔ صحابہ کرام کی حدیث تو ایک کا جو ایتمام تھا اس کا اندازہ آپ کوان دوا تعات سے
معاضرات حدیث

## Marfat.com

کبار تا بعین کا بھی بہی رویہ تھا۔ لیکن جب صغار تا بعین کا دور آیا۔ اور یہ زمانہ بہلی صدی جمری کا نصف دوم ہے، اس وقت اس کا احساس ہونے لگا کہ بعض لوگ احادیث بیان کرنے میں اخلاق اور تقویٰ کا وہ معیار برقر ارنہیں رکھ پارہے ہیں جومعیار صحابہ کرام نے رکھا تھا۔ اس وقت اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ تا بعین سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کس صحابی سے بیروایت کی۔ تا بعین میں بھی جو کبار تا بعین سے جن کا علم اور تقویٰ غیر معمولی طور پرضرب المثل تھا۔ بیروایت کی۔ تا بعین میں بھی جو کبار تا بعین سے جن کا علم اور تقویٰ غیر معمولی طور پرضرب المثل تھا۔ ان سے یہ بوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ لیکن صغار تا بعین سے، جو صحابہ کرام اور حضو تھا ہے۔ کہاں کے ہاں کے زمانہ سے دور ہونے کی وجہ سے جن کے بارے میں یہ امکان موجود تھا کہ تا یوان کے ہاں مطلوبہ احتیاط برقر ارندر ہے۔ ان سے یہ بوچھا جا تا تھا کہ آپ نے یہ حدیث کس صحابی ہے۔ یا کس مطلوبہ احتیاط برقر ارندر ہے۔ ان سے یہ بوچھا جا تا تھا کہ آپ نے یہ حدیث کس صحابی ہے۔ یہ تابعی سے سی ہے۔

سندكى ضرورت كيول محسوس جوتى ؟

معفرت سفیان پوری جن کاشار صغار تا بعین میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے عدیث کی سند پو جھنے کی مفرورت بیں ہوتی تھی الیکن لیما استعمل الروا ق ال کذب استعملنا محاضرات حدیث کی سند پو جھنے کی مفرورت بیں ہوتی تھی الیکن لیما استعمل الروا ق ال کذب استعملنا محاضرات حدیث علم إسناد و رجال محاضرات حدیث

لهم التاريخ '-جب حديث كراويول في غلط بيانيول سي كام ليناشروع كياتوجم في الناك کتے تاریخ کاوسیلہ اور تاریخ کا ہتھیار استعال کرنا شروع کردیا۔ تاریخ کے ہتھیار سے مرادیہ ہے كه جب كوئى صاحب كوئى حديث بيان كرتے تتھے۔وہ زمانہ تابعين يا تبع تابعين كا تھا۔توان سے یو چھاجا تا تھا کہ انہوں نے بیرحدیث س صحالیؓ ہے تی۔ صحالیؓ کا نام لینے کے بعدوہ بیریقن کرتے تنے کہان صحابیؓ کی وفات کس من میں ہوئی ، وہ صحابیؓ کس علاقہ میں قیام پذیریتھے۔اوراس طرح ہے بیاندازہ ہوجا تاتھا کہ بیان کرنے والے نے حدیث سیح بیان کی ہے یااس میں کوئی جھول رہ گیا ہے۔ مثال کے طور پرایک صاحب نے ، جن کا تعلق تنج تابعینؓ سے تھا، انہوں نے کوئی حدیث بیان کی۔ سننے والوں نے یو چھا کہ آپ نے بیرحدیث کس سے نی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ فلاں تابعی ہے۔ بوجھا گیا کہ س میں میں سے توانہوں نے کہا کہ ن ۱۰۸ھیں سن ہے۔ پوجیھا گیا کہ ن ٠٠ اھ میں کہاں سی تھی تو انہوں نے کہا کہ آرمیدیا میں سی تھی۔سوال ہوا كه آرمينيا ميں وہ كيا كرنے كئے تھے۔ انہوں نے كہا كه جہاد كرنے كئے تھے۔ يو چھنے والے بزرگ نے کہا کہتم غلط بیان کررہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ان تا بعی کا انتقال ۲۰ اھ میں ہو گیا تھااور ۱۰۰اھ میں وہ زندہ تہیں تھے۔اور وہ جہاد کرنے کے لئے آرمیدیا نہیں بلکہ روم تشریف لے مُنَعَ منتے۔اب بیمعلومات کہان تابعی کا انتقال ۱۰ اھیں ہوا تھااورانہوں نے جس جہاد میں حصہ لیا تھا دہ روم کی جہادی مہم تھی ،آرمیدیا کی نہیں تھی اوران دونوں کے درمیان تقریبا دوڑ ھائی ہزارمیل کا فرق ہے۔اس سوال وجواب ملکہ جرح سے رہ پہند چلا کہ ان صاحب کو بیان کرنے میں یا تو ما دراشت میں التباس ہور ہاہے یا کوئی غلط ہی ہورہی ہے، یامکن ہے انہوں نے دانستہ غلط بیانی کی ہو،اس بارے میں ہم پچھ بیں کہ سکتے لیکن اس جھول کی وجہ سے ان کی بیروایت تنع تا بعین ًنے

ال طرح سے جب بیرواقعات کشرت سے پیش آنے شروع ہوئے اوراس کا امکان وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جارہا تھا، تو پھر یہ معلومات جمع کرنے کا عمل شروع ہوا کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے تھے ہیں مس علاقد میں تقیم رہے، انہوں نے وہاں جاکر کیا کیا اور کہاں علاقہ میں مصروف رہے۔ مثلاً جہاد کا معاملہ تھا۔ اب بیہ بات کہ کس علاقہ میں کس طرح کی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ مثلاً جہاد کا معاملہ تھا۔ اب بیہ بات کہ کسی خاص تا بعی نے آرمیدیا کے جہاد میں حصہ لیا یا روم کے جہاد میں حصہ لیا، اس کا براہ راست علم کسی خاص تا بعی نے آرمیدیا کے جہاد میں حصہ لیا یا روم کے جہاد میں حصہ لیا، اس کا براہ راست علم اساد و رجال معاملہ علم اساد و رجال

Marfat.com

صدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے ، لیکن چونکہ روایت میں اس کا حوالہ دیا گیا کہ آرمیدیا کے جہاد کے دوران ان سے بیہ بات نی ، جب کہ انہوں نے آرمیدیا میں جہاد نہیں کیا تھا۔ اس سے بیہ معاملہ واضح ہوگیا ، کہ کم سے کم اس تابعی کی حد تک بیٹین ہوگیا کہ ان کے ذریعے سے بیروایت نہیں آئی ، کسی اور کے ذریعے سے بیروایت نہیں آئی ، کسی اور کے ذریعے سے آئی ہوگی۔

اس طرح سے علم حدیث میں ایک نے شعبہ کا آغاز ہوا جس کوعلم اسناد بھی کہتے ہیں اور علم اسناد کی بنیاد چونکہ سند پر ہے اور سند میں راویوں کا تذکرہ ہوتا ہے، راویوں کے حالات جمع كرنے كوعلم رجال كہا گيا۔علم رجال سے بيرنہ بھے گا كہاس سے صرف مرومراد ہیں۔ بيصرف ايك اصطلاح باورمیں بہلے بی عرض کر چکا ہوں کہ لامشاحة فی الاضطلاح، اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں۔علم رجال میں خواتین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔علم رجال کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں خواتین راویوں کے تذکر ہے نہ ہوں۔اس لئے رجال کے لفظ سے کوئی غلط ہمی نہیں ہونی جاہے۔اس میں ان تمام روابوں اور راویات کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے علم حدیث کی روایت کی ہے۔ جیسے جیسے علم حدیث ، روایات اوررجال کا دائرہ بردھتا گیا،علم حدیث میں اختصاص (specialization) بھی پیداہوتا گیا۔ کچھلوگ وہ تھے جورجال کے فن میں زیادہ ماہر تھے۔ پھرر جال ہے متعلقہ علوم وفنون جن میں جرح وتعدیل بھی ہے جس پرآ گے چل کربات ہوگی ، پچھ لوگ اس کے مخصص ہوئے ، کچھلوگ علم درایت کے تخصص ہوئے کہ حدیث کی داخلی شہادت سے اندازہ لگا کیں کہ حدیث کی داخلی شہادت سے اس کے کمزور ہونے بیانہ ہونے کا پیتہ چلتا ہے بیانہیں جلتا۔ کچھ حضرات نتھے جو خارجی نفتہ وروایت اور رجال میں زیادہ مشہور تھے، کچھ حضرات تھے جو داخلی نفتراور درایت میں زیادہ مشہور نتھے۔ بین حدیث کی داخلی شہادت اور داخلی مطالعہ نفذ میں ، سیجه حضرات نتھے جو دونوں میں زیادہ مشہوریتھے۔ جو دونوں میں زیادہ مشہوریتھان میں حضرت امام ما لک منام نامی بھی شامل ہے۔جوحضرات داخلی نفترودرایت میں زیادہ مشہور تھے ان میں امام ابوحنیفهٔ اورامام شافعی کا نام زیاده مشهور ہے۔ جونقل وروایت میں مشہور ہیں ان میں محدثین کی بری تعداد شامل ہے۔لیکن محدثین میں ایسے حضرات بھی شامل متھے مثلاً امام بخاری ،امام تر مذی ، جو دونوں میدانوں کے تنہسوار تھے۔جوروایت اور زجال کے بھی ماہر تنھے اور نفترو درایت کے بھی ماہر منصد مدیث کی داخلی شہادت سے بھی ان کو بہت پھھاندازہ ہوجایا کرتا تھا۔

علم إسناد و رجال

. محاضرات حدیث

رجال اورسند کی ضرورت پیش آنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ جہاں تک رسول النھائے کے ارشادات کا تعلق ہے صحابہ کرام اس کی روایت باللفظ کیا کرتے تھے۔ جو بات رسول النھائے کے ارشاد فر مائی اس کو ای طرح یا د فر ماتے تھے۔ ای طرح لکھتے تھے اور آپس میں اپنے تحریری ذ فائز کا ایک دوسرے سے تبادلہ اور تقابل کرتے رہتے تھے اور اپنی یا دداشتوں کو ایک دوسرے سے چیک بھی کروایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی یا دداشت تک تو یہ الترام موجود تھا کہ رسول النھائے کے ارشادات کی روایت باللفظ ہو لیکن جومعا ملات رسول النھائے کے ارشادات کی روایت باللفظ ہو لیکن جومعا ملات رسول النھائے کے کمل یا سنت تقریری سے تعلق رکھتے تھے، کہ حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کی اجازت دے دی یا منع نہیں فر مایا ، اس کی روایت ہرصائی آپ الفاظ میں کیا کرتے تھے۔ گویا ایک واقعہ کی تعبیر یں مختلف صحابہ کرام نے مختلف انداز سے کیس جس نے جس طرح سے دیکھا اور جس پہلو کو زیادہ اہم کرام نے مختلف انداز سے کیس جس نے جس طرح سے دیکھا اور جمجھا اور جس پہلو کو زیادہ اہم سمجھا اس پہلو کو بیان فرمادیا۔

جب یہ چیز تابعین تک پیچی تو انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جس صحابی نے جو چیز جن الفاظ میں بیان کی اس کو انہی الفاظ میں آگے تک پہنچایا جائے اور اس کے الفاظ میں ردو بدل نہ کی جائے ۔ روایت باللفظ کا یہ سلسلہ اہتمام کے ساتھ جاری رہا۔ اس میں اس حدیث نوگ ہے بھی صحابہ کرام کو مدد ملی جس میں رسول الٹھائے نے فرمایا تھا کہ 'نہ ضہ اللہ امراً ، اللہ تعالی اس محفی کو مرسز وشاواب رکھے، سب عہ مقالتی ،جس نے میری کوئی بات نی ،ف اداها کی سامعها ، اور جسیا اس کو ساتھا و لیے ہی اس کو روایت کر دیا۔ اس سے روایت باللفظ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر جسیا ساتھا و یسے ہی اس کو روایت کر دیا۔ اس سے روایت باللفظ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر جسیا ساتھا و یسے ہی اور کے تو تر وتازگی کی یہ بشارت اس طرح سے حاصل نہیں الفاظ یا مفہوم میں کوئی تبدیلی ہوگی تو بظاہر مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یہ بشارت اس طرح سے حاصل نہیں ہوگی۔

احاديث كى روايت باللفظ كاا ينتمام

علم إسناد و رحال

مرتبدان سے بوجھا کہ اے برا! جب رات کوسونے کے لئے کیٹے ہوتو کوئی دعا کرتے ہو؟ انہوں ا نے فرمایا کہ یارسول اللہ آپ بتائیں ، جوآپ فرمائیں گے میں وہ دعایڑ ھاکروں گا۔اس پرحضور نے ان کوریددعاء سکھائی جومشہور ہے کہ 'البلھم اسلمت و جھی البك و فوضت امری البك والـحات ظهري اليك رغبتي و رهبتي اليك، لاملحيّ ولا منحي منك الا اليك امنت بكتبابك الدفى انزلت ونبيك الذى ارسلتَ عب حضرت براء بن عازب في دوباره بيدعا رسول التُوالِيَّة كوسنا في تو آبِ في نبيك في بجائے رسولك الذي ارسلت كها تورسول التوالِيَّة نے مزاحاً ہاتھ سے مُگا بنا کراشارہ کیا اور فرمایا کہ میں نے و نبیك الذى ارسلت كہا تھا۔ تو حضرت براء بن عازب گویہ ہمیشہ یا در ہااور وہ انتہائی محبت سے بیان کیا کرتے تھے کہ رسول التعليظية ني يهال مُكته ساشاره كرك بتايا كه وعبيك الذى ارسلت اس ساس بات كى بھی تائید ہوتی ہے کہ جو بات حضور نے ارشاد فر مائی ہواس کوانہی الفاظ میں بیان کرنا جا ہے اس کا ہم معنی کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا جاہئے۔ نبی اور رسول قریب قریب ایک ہی معنی کے حامل ہیں کیکن رسول تیلیسی نے کیباں نبی کا لفظ استعمال فر مایا تھا اسی کی آپ نے تا کید فر مائی کہ اسی لفظ کو استعال کیاجائے۔ چنانچے صحابہ کرام کے زمانے سے اس کا النزام رہا اور رسول التعلیقی کے قولی ارشادات تو تقریباً ٩٩ فیصد روایت باللفظ کے ساتھ منقول ہیں۔ البنة حضور کے اعمال ، تقریرات یا افعال کامعاملہ ذرامختلف ہے، جن کو ہرصحابیؓ نے اپنے انداز میں بیان کیا، جس صحابیؓ نے جس طرح دیکھااور جس طرح سے مناسب سمجھا بیان کیا۔ پھر تابعین نے صحابہ کرام کی اس روایت کوانہی کے الفاظ میں بیان کیا اور ہر صحافیؓ کی روایت ان کے اپنے مقدس الفاظ کے ساتھ كتب حديث ميل موجود ہے۔

ال بات کی تائیدال مثال ہے بھی ہوتی ہے کہ ایک صدیث میں کوئی صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے دوقبیلوں کاؤکر کرتے ہیں ، و اسلم و غفار ، قبیلہ اسلم اور قبیلہ غفار نے یہ کیا ، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوایا کسی بھی سیاق وسباق میں ان کاؤکر ہے۔ اب جن تابعی نے ان سے سناان کو یہ التبال ہوا کہ التبال ہوا کہ اس بات کی کو یہ التبال ہوا کہ التبال ہوا کہ اس بات کی مفہوم میں ، پیغام میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ تابعی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے معنی میں ، مفہوم میں ، پیغام میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ تابعی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے معنی میں ، مفہوم میں ، پیغام میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہوں وہ تابعی اسلم اور غفار اس میں کوئی فرق نہیں کرتے مقے تو یہ وضاحت ضرور کرتے تھے کہ انہوں نے غفار اور اسلم یا اسلم اور غفار و بیان کرتے تھے تو یہ وضاحت ضرور کرتے تھے کہ انہوں نے غفار اور اسلم یا اسلم اور غفار و بیان

فرمایا تھا۔ یہ میں بھول گیا ہوں کہ پہلے کیا فرمایا تھا اور ہرروایت میں بیذ کرآتا ہے کہ وہ تا بعی بہت اہتمام سے اس بات کی صراحت کرتے تھے کہ بیرتر تیب میر ہے ذہن میں نہیں رہی، انہوں نے ان میں سے کوئی ایک بات فرمائی تھی۔ اس کی مثالیں کتب حدیث میں بہت ملتی ہیں۔

اگرآپ صحیح بخاری مسیح مسلم یا حدیث کی کسی بھی اور کتاب کی ورق گردانی کریں، تو کہیں نہیں آپ کوایسی مثالیں ضرور ملیں گی۔ موجودہ شخوں میں تو بر پیٹس میں خوبصورت طریقے سے اس کی نشاند ہی کردی گئے ہے، لیکن پرانے شخوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ واضح ہوجا تا ہے کہ س راوی سے جاوریہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ س راوی سے جلدی میں نقل کرنے کی وجہ سے یہ بھول چوک ہوئی۔

آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک جب حدیث پڑھایا کرتے تھے تو سننے کے لئے استے لوگ جمع ہوتے تھے کہا یک بار ۲۳ ہزار دواتیں استعال ہوئیں۔ وہاں جب کئ کئ سوستملی کسی حدیث کوزور سے بولتے تھے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ ہزاروں کھنے والوں میں سے کی ایک کے کھنے میں ایک آ دھ لفظ آگے پیچے ہوجائے۔ کسی نے غفار کالفظ پہلے لکھ دیا اور اسلم کا بعد میں لکھ دیا۔ سی نے اسلم کا پہلے لکھ دیا فغار کا بعد میں لکھ دیا۔ سی نے اسلم کا پہلے لکھ دیا غفار کا بعد میں لکھ دیا۔ ساری احتیاط کے باوجود اس کا امکان رہ سکتا تھا اس لئے تا بعین اور تبع تا بعین اس فرق کی وضاحت کردیا

یهال تک کدروایت باللفظ کااس قدرابهمام بوتا تھا کدآپ حدیث کی کوئی کتاب کھول کرسندیں پڑھنا شروع کردیں تو اس طرح کی مثالیں آپ کوئل جا کیں گی کہ محدث حدیث بیان کرتا ہے اور مثال کے طور پر کہتا ہے کہ محدثنی ھناد بن السری قال حدثنی سفیان قال حدثنی سفیان آوری حدثنی فلان ....۔۔۔اب حتا و نے کہا تھا کہ حدثی سفیان ۔ اور یقین نہیں کیا تھا کہ سفیان آوری مرادی یا سفیان توری ۔ یہیں کہیں اب بعدوالے جو بیان کریں گے وہ اپنی طرف سے نہیں کہیں محدثنی هناد قال حدثنی سفیان الثوری اس لئے کہ حدثنی هناد قال حدثنی سفیان آوری ۔ یہیں کہا تھا صرف سفیان کہا تھا۔ اب بعد والے کوکوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سفیان آوری بیابی کہا تھا حرف سفیان کہا تھا۔ اب بعد والے کوکوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سفیان آوری بیابی کا فیظ لگا دے اور وہ ھناد سے منسوب ہوجائے۔ ھناد نے جب بولا تھا تو سفیان آوری بیابی کہ حدثندی ھناد قال حدثنی سفیان، یقول الترمذی انتابی بولا تھا۔ تو اس کا ظریقہ بیہ ہے کہ حدثندی ھناد قال حدثنی سفیان، یقول الترمذی کا خرات میں علی بیابی و رجال

و هواب عید نه لیخی ترندی کهتاہے کہ وہ ابن عید ہیں یا توری ہیں، تا کہ واضح ہوجائے کہ یہ وہائے کہ یہ وضاحت کہ یہ وضاحت میر سے استاد صناد کی زبان مبارک سے نہیں ہے بلکہ میری زبان سے ہے۔ یہ گویا ایک مثال ہے کہ روایت باللفظ میں کس قدر بار کمی اور نزا کت کا اہتمام رکھا گیا۔

کیاروایت بالمعنی جائز ہے؟

کے وقت گزرنے کے بعد محدثین کے درمیان بیسوال پیدا ہوا کہ روایت باللفظ سے ہٹ کراگر روایت بالمعنی کا سوال تدوین کے ہٹ کراگر روایت بالمعنی کا سوال تدوین کے سلسلہ میں نہیں پیدا ہوا تھا۔ تدوین کی حد تک بخاری ہسلم ، ترندی اور باقی سب کتابوں میں جب روایت باللفظ ہی کے روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع کی گئیں تو جس طرح سے آئی تھیں اسی طرح سے کھی گئیں۔ روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع ہو کیں۔

سوال وہاں پیداہوا جہاں کی مجلس درس یا مجلس وعظ میں یا تہینے دعوت کے کی عمل میں کوئی حدیث بیان کرنے کی ضرورت بیش آئے تو کیا دہاں بھی روایت باللفظ کی پابندی ضروری ہے یا روایت بالمعنی بھی ہو عتی ہے۔ یہ سوال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہمیت اختیار کرنے لگا اورہم ان تمام محد بین اورعلاء کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ سوال اٹھایا اوراس معا ملہ میں یہ گئجائش پیدا نہ کرتے تو آج دنیائے اسلام کے گئجائش پیدا نہ کرتے تو آج دنیائے اسلام کے لاکھوں اور کرو وں انسانوں کے لئے حدیث رسول کا حوالہ دینا ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے کہ ہم میں ہوشے گئے ہیں جو حدیث کے حافظ ہیں اور ایک ایک لفظ زیر زیر کی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک فظ زیر زیر کی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک شوشے کی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک استاد کے نام کا اضافہ بھی ان سے منسوب نہیں کرتے ۔ ایسا ہوتا تو پھر لوگ حدیث کا حوالہ دینا چھوٹ و سے اور ہمارے لئے اس سے استفادہ کرنا عملاً مشکل ہوجا تا بلکہ ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے بحد ثین استاد کے نام کا اضافہ بھی ان سے سنفادہ کرنا عملاً مشکل ہوجا تا بلکہ ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے بحد ثین میں بھی جا ترجیس ہے۔ بلکہ جولوگ بیان کرنا جا ہیں وہ پہلے یاد کریں پھر اس کے بعد کے سالوں میں بھی خرام کی اکٹریت نے بعد کے سالوں میں بھی خرام کی اکٹریت نے بعد کے سالوں میں تیسری ، چوتی اور پانچویں صدی بیان کریں۔ کیان مالوں میں بھی شرائط کے ساتھ روایت بالمعنی کی اجازت دے دی۔

علم إستاد و ربيجال

محاضرات مديرت

ایک شرط تو بیہ ہے کہ جوراوی اس کوروایت کر ہے وہ صرف ونحواور علوم لغت کا عالم ہو۔

یعنی جب وہ روایت بالمعنی کر ہے تو اس کو پیتہ ہو کہ جس لفظ کو وہ جن معنوں میں بیان کررہا ہے وہ
لفظ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں۔اگر وہ اس معنی ہی میں نہ ہواور بیان کرنے والاصرف و
لغت کا عالم نہ ہوتو وہ کچھکا کچھ بیان کروےگا۔

ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ پڑھا'من ام قوماً فلیحفف 'کہ جو تحض کی کی امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ توبیر جمد کھا ہواد کھ کروہ سمجھے کہ شاید ہل کے پڑھائے اور نماز میں حرکت کرتار ہے۔ چنانچہ جب وہ امامت کرتے تو ہلتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے ملتے کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پوچھا کہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں ہلا کرو۔ ان امام صاحب نے ترجہ لاکردکھایا تو لکھا ہوا تھا کہ نماز ملکے پڑھائے۔ انہوں نے ہلکے کو ہلکے پڑھا۔ یعنی اگر آ دی صرف ونحواور لغت کا عالم نہ ہوتو اس طرح کی غلطیاں ہو کئی ہیں۔

دوسری شرط میہ ہے کہ وہ الفاظ جواحادیث میں استعال ہوئے ہیں اور ان کا جو عنی اور مفہوم سول اللہ علیہ کے درمیان جو تفاوت مفہوم رسول اللہ علیہ کامقصود تھا اس سے واقف ہو۔اور دونوں الفاظ کے درمیان جو تفاوت ہے بعنی جوالفاظ وہ استعال کررہا ہے اور جواصل میں استعال ہوئے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق سے واقف ہو۔اور حدیث رسول کو ملطی کے بغیر بیان کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ بیشرا لکا تو ہراس شخص کے لئے ہیں جو حدیث کامفہوم بیان کرے گا۔

امام الک کا ایک بات بھے بہت پندآئی ہے۔ امام مالک کا ارشادیہ کہا حادیث مرفوعہ میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی چیز جورسول اللہ اللہ سے سنسوب ہا اس میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے اور وہ راویت باللفظ ہی ہونی چاہئے۔ لیکن جو بقیہ احادیث ہیں جن میں صحابہ کرام میں ہے کسی کی رائے یا کسی کا مشاہدہ یا کسی کا فتو کی یا کسی کی روایت بیان ہوئی ہوگئی ہوسکتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں بید عید نہیں آئی ہے کہ من کذب ہوئی ہے مہدا فالینبو اُ مقعدہ من النار ۔ بیحدیث صرف حضور کے ارشا وات کے بارے میں آئی ہے۔ بیام مالک کی رائے ہے جو بہت وزنی معلوم ہوتی ہے۔

اس ہے ملتی جلتی ایک دوسری رائے میہ ہے کہ روایت بالمعنی صحابیؓ کے لئے تو جا مُزتھی

لیکن غیرصحابی کے لئے جائز نہیں ہے۔اب اگر صحابہ کے لئے جائز تھی اور غیر صحابہ کے لئے جائز ، انہیں تو پھر ہمارے لئے اس اجازت کا ہونا یا نہ ہونا ہمیں تو پھر ہمارے لئے اس اجازت کا ہونا یا نہ ہونا ہمیں تو پھر ہمارے لئے اس اجازت کا ہونا یا نہ ہونا ہمی ہما ہے کہ معنی ہے۔ یہ قوالیک نظری یا تھیوں میں گئر ہے اور بعد میں لوگوں نے روایت بالمعنی ہی کے طریقے کو اور ایت بالمعنی ان شرا لکھ کے ساتھ جائز ہے اور بعد میں لوگوں نے روایت بالمعنی ہی کر شریت سے اختیار کیا۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا لوگ اپنی گفتگو میں ، تقریروں اور مضامین میں کشریت سے احادیث کا حوالہ منجوم کے ساتھ دیتے ہیں۔لیکن کوشش کرنی چاہئے کہ مفہوم کا حوالہ منجے ہواور کی حدیث کا حوالہ بغیر حقیق کے نہ دیا جائے۔ بعض اوقات گفتگو کے دوران زور بیان میں ایک چیز زبان پر آجاتی ہے اور آدمی اس کو حدیث کہہ کربیان کر دیتا ہے اور بعد میں یاد آجا تا ہے یا تحقیق نے بیت چل جا تا ہے کہ حدیث نہیں تھی بلکہ کی اور کا قول تھا ایسا کرنا احتیاط کے خلاف ہے۔ یہ چیز سے بیت چل جا تا ہے کہ حدیث نہیں تھی بلکہ کی اور کا قول تھا ایسا کرنا احتیاط کے خلاف ہے۔ یہ چیز سے بیت چل جا تا ہے کہ حدیث نہیں تھی بلکہ کی اور کا قول تھا ایسا کرنا احتیاط کے خلاف ہے۔ یہ چیز کے دوران کرتی جا ہے۔

علم روایت میں، جس میں روایت باللفظ اصل ہے اور روایت بالمعنی کی بعد میں اجازت دی گئی ہے، بیاس کئے بھی ضروری ہے کہ رسول التوانی نے خودمتعددمواقع پراپیے ارشادات كودوسرول تك پهنچانے كاحكم ديا۔ايك جگه آپ نے فرمايا كه بلغوا عنى و لو آية كه اگر میری طرف سے ایک آیت بھی تم تک پینی ہے تواس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔اب جس تحص کے علم میں بھی رسول التعلیطی کے ارشادات یا سنت کاعلم آیا ہے وہ مکلف ہے کہ جہاں تک اس کے بس میں ہو اور جہاں تک اس کے لئے آسان ہواہیے دوسروں تک پہنچاہئے۔ای طرح خطبہ ججة الوداع دينے كے بعد آب فرمايا كه الا هَلْ بَلَّغْتُ إِكِيامِين في بَهْجِاديا، لوگون في جواب ديا اللي الساب المائية المائية المائية المائية المناهد العائب كرجوموجود مود یہ بات ان تک پہنچاد ہے جوموجودہیں ہیں۔اس لئے بہت برسی تعداد میں ان صحابہ کرام نے خطبہ ججة الوداع كى روايت كى اورانبيس ان صحابه تك يهنجا يا جود ہاں موجود نبيس يقط اور ان تا بعين تك جو بعدمين آئے كيونكه فىلىسلىغ الشساهد العبائس كااطلاق علماءلغت كنزويك براس تخص پر ہوتا ہے جس تک بیرحدیث پہنچے۔اس لئے جس مجلس میں بیرحدیث بیان کی جائے گی تو جو خض وبال موجود بوكا وه شامر بهو كااور جو وبال موجود نبيل بوگا، وه عائب بهوگا. تو موجود ريخ والاموجود نەرسىنے دالے تك پېنچائے۔ اور جب كوئى تخص پېنچائے گانۇ دە ايك طرح سے راوى حديث ہوگا۔ ، محاضرات حديث علم إسناد و رجال

اس کا کرداراوراس کی شخصیت زیر بحث آئیں گے۔ جب زیر بحث آئیں گے نوعلم رجال وجود میں آئے گا۔اس لئے ان احادیث کالازی نتیجہ بیڈنکٹا ہے کہ راویوں پر روا قائے بارے میں بحث ہو۔ چونکہ روا قالور راویان حدیث اس ارشاد نبوی پرعمل درآ مدکر نے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر راویان حدیث نہ ہوتے تو آج ہم ان ارشادات گرامی سے محروم رہتے اور ان پرعمل نہ کر سکتے۔ راویان حدیث ہی کے وسلہ سے اور انہی کے واسطہ سے میہ ہوایت اور رہنمائی ہم تک پینی ہے۔ اس لئے وہ اس کا کا مطالعہ بی کے دو اس کے مطالعہ بی کا مطالعہ بی کا مطالعہ بی کے مطالعہ بی کا مطالعہ ہی کا مطالعہ بی کا مطالعہ ہی کی کا مطالعہ ہی۔

اس كے ساتھ ساتھ وہ تمام مسلمان خواتين وحضرات جوروايت حديث ، قال حديث ، ترح حديث ، قال حديث ، ترح حديث اور درس حديث ميں مصروف ہيں وہ سب كے سب اس عمل كا حصه ہيں۔ كه فليلغ الشاهد الغائب بروہ سب عمل كررہ ہيں اور فليبلغ الشاهد الغائب كے حكم بيں۔ كه فليبلغ الشاهد الغائب كے حكم بيل كرنے كے ساتھ ساتھ وہ راويان حديث اور علم حديث كا بحى حصه بنتے جارہے ہيں۔

جنانچاس طرح سے ایک ایک کر کے بینا مسامنے آتے دہاور یہ تحقیق شروع ہوتی گئی۔ سب سے پہلے تحقیق اور راویان حدیث کی چھان بین کا پیمل حضرت حسن بھری نے شروع کیا۔ حضرت حسن بھری اور تحد بن سیرین تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ تین تابعین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ ایک سعیدالمسیّب، جو حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ ایک سعیدالمسیّب، جو حضرت ابو ہریہ ہی کا گردفاص اور داماد تھے اور طویل برصدان کے ساتھ دہے۔ دوسرے حضرت حسن بھری جن بین بڑا بارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا بارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالتا بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا بارے میں کہایاں مقام رکھتے تھے۔

علم طبقات اورعلم رجال

ان موخرالذكر دوحفرات نے ، لینی حسن بھری اور محد بن سیرین نے رجال کے کام کا آغاز کیا۔ اور ایک ظرح سے بید دونوں حفرات علم رجال کے بانی اور موسس ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے بیمعلومات جمع کیس کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے۔ اس ضمن میں پہلا کام بیتھا کہ حابہ کرام کے بارے میں کمل معلومات جمع کی جائیں، مشاہیر صحابہ کے بارے میں تو

علم إستاد و رجال

سب کو معلوم ہے۔ ان کے بارہ میں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن خطبہ ججۃ الوداع میں ایک لاکھ چوہیں یا چالیس ہزار صحابہ کرام موجود تھے، ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ تھے جواس موقع پرج کے لئے تشریف نہیں لائے تھے۔ ان میں سے ہرایک کو ہر شخص نہیں جانتا تھا۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کے حالات کو جمع کیا جائے اور ان کے تذکر وں پر جمنی کتابیں تیار کی جا کمیں تاکہ پہتہ چل جائے کہ کون لوگ صحابی تھے۔ تاکہ پہتہ چل جائے کہ کون لوگ صحابی تھے۔ ورکون نہیں تھے۔

للہذاسب سے پہلے صحابہ کرام کا تذکرہ کی جمع وید وین کا کام شروع ہو گیا جن میں بعض کی مثالیں میں ابھی دیتاہوں، آگے چل کر جب صحابہ کرام مدینہ منورہ ہے نکل کر کوفہ، بھرہ، دمثق ،مصراور دیگرمختلف جگہوں میں آباد ہوئے تو اس بات کی بھی ضرورت پیش آئی کہ جوصحا بی جہاں جا کر بسے ہیں وہاں جا کران کا تذکرہ لکھا جائے۔ چنانچہان صحابہ پرالگ الگ کتا ہیں لکھی تنگیں جوکوفہ میں جا کر ہیے، جو بصرہ میں جا کر ہے، جو دمشق اور قاہرہ میں جا کر ہے اور اُن صحابہ کے بارے میں ایک کتاب ہماری اردوزبان میں بھی ہے (اور عربی میں بھی) جوسندھ میں آگر ہے۔ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے قاضی اطہر مبار کپوری ، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے ان صحابہ کے حالات لکھے جو سندھ میں تشریف لائے ، اور سندھ میں آباد ہوئے اور سیبیں ان کا انتقال ہوا۔ اس طرح ہے ہرشہراور علاقہ کے صحابہ پرالگ الگ کتابیں آگئیں جس کے بعد میمکن نہیں رہا کہ کوئی شخص غلط طور پر میددعویٰ کرے کہ فلا ل صحابیؓ نے مجھے سے میہ بیان کیا۔ای طرح بیرامکان بھی نہیں رہا کہ ایک صاحب صحابیؓ نہ ہوں اور بعد میں بید دعویٰ کریں کہ میں صحابیؓ ہوں۔مثال کے طور پر کوئی شخص سمر قند جائے اور بید دعویٰ کرے کہ میں صحابیؓ رسول ہوں اور حضور نے بیفر مایا ہے۔اگر جہالیانہیں ہوا۔لیکن چونکہ امکان موجود تھا اس لئے اس امکان کاستر باب كرنے كے لئے ان تا بعین حضرات نے صحابہ كرام كے تذكر ہے الگ الگ بھی جمع كتے ہشہروار بھی جمع کئے ، قبیلہ واربھی جمع کئے اور مختلف جنگوں کے حساب ہے بھی جمع کئے کہ س جنگ میں کون کون سے صحالیًا شریک ہوئے۔ تا کہ یہ پہتہ چلے کہ کون سے صحالیؓ سمر قند تشریف لے گئے تھے اور کون مصحاليًا آرميديا تشريف لے گئے تھے، تاكه وہاں اگركوئى روايت ان كے نام سے آئے تو تحقيق کی جائے کہ وہ وہاں تشریف لے بھی گئے تھے یانہیں۔

ہندوستان میں ایک شخص تھا غالبًا جنو بی ہندوستان میں، جمبی یا حیدر آباد وکن کا رہنے

علم إسناد و رجال

كأضرات حديث

والاتھا۔ اس کا نام بابارتن تھا۔ چھٹی صدی ہجری میں تھا اور اس نے طویل عمر پائی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتا معمر تھا، کیکن غالبًا دو سوا دو سوسال اس کی عمر تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میری عمر سات سوسال ہے اور میں رسول کا لیسے کے زمانہ میں موجود تھا۔ چنا نچہ عجزہ شن القمر کے بعد جب میں نے دیکھا کہ چاند کے دو نکلا ہے ہو گئے تو میں عرب پہنچا۔ اس وقت رسول الندائی ہجرت کر کے مدینہ آ بچک تھے۔ میں مدینہ پہنچا، وہاں جا کر مسلمان ہوا اور آپ کے باس تین چار مہینے رہا، پھر آپ نے مجھ ہے کہا کہ اپنے علاقہ میں جا کر تبلغ کروتو میں والیس ہندوستان آگیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی باتیں مان لیس اور اس کا بہت چرچا ہوا۔ لوگ دور دور دور سے اس کے پاس آنا شروع ہوئے۔ اس کی نبیت مان لیس اور اس کا بہت چرچا ہوا۔ لوگ دور دور دور سے اس کے پاس آنا شروع ہوئے۔ اس کی نبیت سے سوال بیدا ہوا اس کی خوب بیری مریدی چلی اور بڑی شہرت ہوئی۔ اس پر علاء حدیث کے سامنے سوال بیدا ہوا کہ اس شخص کے دعویٰ کی کیا حیثیت ہے۔ محدیث ن نے لکھا کہ دیہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کوئی آدی محالی رسول قرار نہیں ویا جا سکتا۔ لیکن اس کے نام سے روایات مشہور ہوئی شروع ہوگئیں۔ ہمارے برصغیر کے لوگ و یہے بھی بڑے خوش عقیدہ ہوتے ہیں اور مذہب کے نام پر بہت جلد لوگوں کی باتوں میں آجاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ

تاویل کا بھندا کوئی صیاد لگا دے۔ بیشاخ نشیمن سے اثر تاہے بہت جلد

کہ ہندوستان کے مسلمان تاویل کے پھند نے میں بہت جلدی پھنس جاتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک کمزور پہلو ہے۔ لیکن بابارتن کے علاوہ ایک دوسر نے خص نے بھی ایسا ہی دعویٰ کیالیکن علماء حدیث نے بڑی صراحت اور قطعیت کے ساتھ کہا کہ دونوں جھوٹے ہیں ایسا ہی دعویٰ کیالیکن علماء حدیث نے بڑی صراحت اور قطعیت کے ساتھ کہا کہ دونوں جھوٹے ہیں اور ان دونوں کو دخال اور کڈ اب قرار دیا۔ ان کی کوئی بات نہی جائے۔ چنانچہ بہت جلدوہ فنندختم

ہوگیا۔
صحابہ کرام کے بعد جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا علماء حدیث علم رجال پر معلومات جمع
کرتے رہے اور بالآخر پانچو بی صدی ہجری تک کی معلومات مکمل طور پر جمع ہوگئیں۔اس لئے کہ
یانچو بی صدی ہجری کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بہقی آخری محدث ہیں جن کی
وفات ۸۵۸ ھیں ہوئی ہے اور جنہوں نے براہ راست احادیث کی روایت کر کے اپنا مجموعہ مرتب
کیا۔اس کے بعد کے جو مجموعے ہیں وہ براہ راست روایت شدہ مجموعے نہیں ہیں۔ بلکہ سابقہ

علم إسناد و رجال

بحاضرات مديث

مجموعول كى بنياد پرمرتب ہونے والے نے مجموع بيں جن كوتانوى مجموع كہا جاسكتا ہے۔ اس کے بعد علم رجال کی اس طرح ضرورت نہیں رہی جیسے روایت حدیث کے ضمن میں پیش آتی تھی۔لیکن علماء حدیث کے تذکر ہے ہمیشہ مرتب کئے گئے اس لئے کہ کم حدیث کا درس زبانی بھی ہوا کرتا تھااور تحریری بھی ہوا کرتا تھا۔ بیتین کرنے کے لئے کہ سمجن نے کتنے بڑے محدث سے حدیث پڑھی ہے اور صاحب علم کا درجہ اینے استادوں کے لحاظ نے کیا ہے ، بیہ جانے کے لئے محدثین کے تذکرے جمع کئے جاتے تھے۔ اور آج تک جمع کئے جارہے ہیں۔ بندرهوی صدی جری کے اوائل اور چودھویں صدی جری کے اواخر تک تمام محدثین کے تذکر ہے مطبوعة شکل میں موجود ہیں اور ہم بیانداز ہ لگا سکتے ہیں کے علم حدیث کی خدمت کن کن لوگوں نے کی ہے۔اس میں برصغیر کے محدثین کا تذکرہ عالبًا گیارھویں خطبہ میں ہوگا۔ بیساری شخصیات جن کے نام جمع ہو ہے ،ان کا مطالعہ مسلمانوں نے بھی کیا اور غیر مسلموں نے بھی کیا۔ایک مشہور مغربی منتشرق ڈاکٹرسپرنگر،جس نے امام ابن حجرعسقلانی کی جوحافظ ابن حجرعسقلانی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں،الاصابہ فی تمیزالصحابہ ایڈٹ کی ہےاوراس پرانگریزی زبان میں ایک مقدمہ لکھاہے۔ اس مقدمه میں اس نے بیکھا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس باب میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرسکتی کہ ر جال جبیما فن اس کے ہاں ہو۔ نہ ماضی میں کسی قوم میں ایسا فن ہوا ہے نہ آئنداس کا کوئی امکان ہے کہ رجال جیسافن، جیسا کہ سلمانوں میں ہے، کسی اور قوم میں وجود میں آئے

یہ ایساعلم ہے کہ پانچ چھلا کھ شخصیات کا تذکرہ ہمارے سامنے آجا تاہے اوران پانچ چھ کا کھ شخصیات کی بنیاد پر ہم تیقن کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کی شخص نے حضور کے بارے میں جو بیان دیا اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔

ایک اور انگریز مصنف باس ورتھ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ملم رجال کی مدو

سے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی زندگی کا ہر گوشہ اور آپ کا ہر ارشاد مبارک اور آپ کا ہر فعل روز

روشن کی طرح ایسے واضح ہے جیسے کوئی چیز سورج کی روشن کے سامنے ہوتی ہے اور اس بیں کوئی

التباس ہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ بہر حال ہوہ چیز ہے جس کا اعتر اف غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔

جب رجال پر با قاعدہ کتا ہیں لکھنے کا کام شروع ہوا تو جس بھری کے زمانہ بیں

شروع ہوالیکن حسن بھری کی کھی ہوئی کوئی کتاب آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ان کے بعد

علم امناد و رہوال

جن لوگوں نے لکھاوہ کتابیں ہمارے سامنے ہیں اوران کی بنیاد پر ہم بتاسکتے ہیں کہاس کا آغاز کب ہوا۔

#### طبقات براہم کتابیں

سب سے پہلے طبقات ابن سعد کے نام سے بارہ تیرہ جلدوں میں ایک کتاب تیار ہوئی، کوئی ایڈیشن بارہ جلدوں میں ہے، کوئی تیرہ میں اور کوئی چودہ جلدوں میں ہے۔ یہ ایک بڑے مشہور محدث اور مورخ تھے۔ انہوں نے طبقات ابن سعد کے نام سے ایک کتاب کھی اور اپنے زمانے تک صحابہ سمیت جتنے بھی راویان حدیث تھے، ان سب کے حالات جمع کئے۔ تبرکا بہلی دوجلدیں سیرت پر ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ جس شخصیت کے راویوں کے حالات بیان کرنے ہیں پہلے اس شخصیت کا تذکرہ ہونا چا ہئے۔ اس لئے پہلی دوجلدوں میں انہوں نے سیرت بیان کی اور بقیہ دس یا بارہ یا چودہ جتنی بھی جلدیں ہیں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر اور بقیہ دس یا بارہ یا چودہ جتنی بھی جلدیں ہیں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر این نام نام داویوں کے حالات بیان کئے۔

میں آپ ہے ہی عرض کردوں کہ محدثین کی نظر میں ابن سعد کا درجہ اتنا زیادہ
اونچانہیں ہے۔اس لئے نہیں کہ ابن سعد پر کوئی اعتراض تھا، کیکن یہ بات میں اس لئے عرض
کرناچاہ رہا ہوں کہ محدثین کے مشکل اور سخت معیار کا اندازہ ہوجائے جوانہوں نے رادیوں کے
لئے رکھا۔وہ ابن سعد کو کم معیار کا اس لئے قرار دیتے ہیں کہ ابن سعد واقدی کے شاگر دیتے اور
واقدی محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں تھے۔کوئی محدث واقدی کی روایت قبول نہیں کرتا۔ کی
محدث نے ،نہ بخاری نے ،نہ مسلم نے ،نہ تر نہ کی نہ ابوداؤ د نے ،کسی نے ان کی روایت قبول
نہیں کی۔

بجھے جیرت ہوتی تھی کہ جب ہم واقدی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ بڑے صاحب علم،
فقیداور متدین انسان معلوم ہوتے ہیں تو آخر بیر محدثین ان کی روایت کیول تبول نہیں کرتے؟ ان
کا کردار کس درجہ کا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی جتنی آمدنی تھی وہ
ساری آمدنی اور اپنے وقت کا سارا حصہ مطالعہ اور علم کے حصول میں لگایا کرتے تھے ۔ علم حدیث
سے بارے میں معلومات اور میرت کے واقعات جمع کرنا ان کے مشاغل تھے۔ میرت کے بڑے

کام*ترات مدی*ث

علم إسناد و رجال

امام تھے۔مغازی یعنی حضور کے غزوات کے واقعات جمع کرتے تھے۔ ہراس قبیلہ میں جاتے تھے جس نے کسی جنگ میں حصہ لیا ہو یا اس قبیلہ کے کسی آدمی نے حضور کے ساتھ مل کر کسی جنگ میں شرکت کی ہواور دہاں سے واقعات سنا کرتے تھے کہ کیا ہواور کیے ہوااور آپ کے بزرگوں میں کیا چیز مشہور ہے اور پھر اس کو لکھا کرتے تھے۔ ایک ایسا آدمی جس نے پوری زندگی اس کام میں گزاری ہوتو آخر محد ثین نے اس کونا قابل قبول کیوں سمجھا؟

واقدی این دولت کا بیشتر حصه علم حدیث اورعلم سیرت کے حصول کی غاطر دور دراز کے سفرکرنے میں خرچ کرتے تھے۔اس لئے وہ اکثر ننگ دئی کے شکارر ہا کرتے تھے۔ان کے پاس یسے ہیں ہوا کرتے تھے۔ایک مرتبہ عید کے موقع یران کی اہلیہ نے ان سے شکایت کی کہ نہ گھر میں بیسے ہیں ، نہ کسی کے پاس کپڑے ہیں اور نہ گھر میں عید کا اہتمام کرنے کے لئے بچھ ہے، آپ کہیں سے پیپول کا کوئی بندوبست کریں۔آپ کومعلوم ہے کہ خواتین اس معاملہ میں زیادہ حیاس ہوتی ہیں۔ کیکن واقدی نے کوئی توجہ ہیں دی۔ اس پر بیگم نے رونادھونا شروع کرکے ایک ہنگامہ مِ کا دیا۔ یہ بیجارے کسی سے بیسے مانگنے کے لئے گئے ۔ان کے ایک دوست تھے ،ان سے جا کریسے مائے۔انہوں نے دوہزار درہم کی تھیلی لا کر دے دی۔اب تھیلی لے کر بڑے خوش خوش گھرآئے کہ آ دھے کا بیر میں گے اور آ دھے کا بیر میں گے۔ ان کے ایک ہاشمی دوست تھے جو سادات میں سے تھے، وہ آئے ،تو انہوں نے گھر میں آئے بیان کیا کہ میرےایک ہاشمی دوست ہیں سادات میں سے ہیں وہ مجھ پینے قرض لینا جائے ہیں۔ بیگم نے یو چھا کیا ارادہ ہے؟ واقدی نے کہا کہ آ دھےان کودے دول اور آ دھے میں رکھلوں گا۔ایک ہزار میں ہم کام چلالیں گےاور ایک ہزار ان کو دے دیں گے۔ بیگم نے کہا اناللہ واناالیہ راجعون۔ تمہاری ساری عمر سیرت پر مطالعہ کرنے میں گزری ہے،خود کو حدیث کا طالب علم کہتے ہو،حضور کے خاندان کا ایک آدی آیا ہے اور تم آدھی رقم خود رکھو گے؟ پوری رقم اس کونہیں دو گے؟ پوری دو ہزار کی تھیلی اس کو دے دو۔ انہوں نے یوری تھیلی ہاتمی صاحب کودے دی۔ اب ہاتمی اس تھیلی کود کھے کر چیران ہوئے کہ بیہ کہال سے آئی ؟۔ دراصل وہ بیسے انہی ہاشمی بزرگ کے تھے۔ان سے ان کے کئی اور دوست نے مائے تھے جوواقدی کے بھی دوست تھے۔ انہوں نے ہاشمی بزرگ ہے شکایت کی تھی کہ میرے یاں بیسے ہیں ہیں عبد کے لئے جھے پھھ رے دیں ،انہوں نے وہ تھی واقدی کے دوست کو دے محاضرات حديث علم إسناد و رجال

دی، واقدی نے جبابی دوست سے پیسے مانگے تو انہوں نے وہی تھلی اٹھا کے جول کی تو ل
واقدی کودے دی۔ واقدی سے ہاشمی نے مانگی انہوں نے جول کی تو ل اٹھا کے ان کودے دی۔ یہ
بن عباس کے زمانہ کا ذکر ہے۔ جب بید واقعہ وہاں کے وزیر کی بن خالد برکی کو معلوم ہوا تو وہ بڑا
خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ بیتو بڑی زبردست بات ہے۔ اس نے دو ہزار درہم واقدی کو دیے،
دو ہزار درہم ہاشمی دوست کودیئے اور دو ہزار درہم غیر ہاشمی دوست کودیئے۔ اور کہا کہ بیہ پیسے چونکہ
واقدی کی بیوی کی وجہ سے ہاشمی کو واپس ہوئے اس لئے بیوی چار ہزار درہم کی مستحق ہے۔ دس
ہزار درہم اس نے دیئے اور اس طرح یہ قصہ ختم ہوا۔

واقدی اس درجہ کے انسان سے کین محدثین ان کو قابل اعتاد نہیں سمجھتے۔ ان کل کتاب کتاب المغازی تین جلدوں میں ہے۔ رسول اللہ اللہ اللہ کتاب المغازی تین جلدوں میں ہے۔ رسول اللہ اللہ اللہ کتاب میں بازی متند اور معلومات افزا کتاب ہے۔ محدثین کا طریقہ سے تھا کہ جس نے جوروایت بیان کی انہوں نے ای طرح باللفظ بیان کردی۔ مجھ سے بیان کیا فلاں نے ، ان سے فلاں نے ، ان سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے کہ غروہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سوتیرہ تھی۔ پھر مجھ سے فلاں نے بیان کیا، فلاں سے فلاں نے کہ اونٹوں کی تعداد سے گھی۔ پھر مجھ سے بیان کیا فلاں نے ، کہ گھوڑ ہے دو تھے، تلواریں فلاں نے کہ اونٹوں کی تعداد سے تھی۔ پھر مجھ سے بیان کیا فلاں نے ، کہ گھوڑ ہے دو تھے، تلواری اتنی تھیں۔ مجھ سے بیان کیا فلاں نے کہ ہمارے پاس نیز سے اسے تھے۔ اس طرح کی معلومات وہ جمع کرتے تھے اور سجھتے تھے کہ بی طرح کی معلومات وہ جمع کرتے تھے اور سجھتے تھے کہ بی طریقہ درست ہے۔

اس کے برعکس واقدی نے بیکیا کدان ساری معلوبات کوجمع کیا اورعنوان رکھا، غروہ بدر کی بیر معلوبات میں نے ان ان حفرات سے جمع کی ہیں، ان سب کے نام دیے ہیں اور نام دیے کے بعد اس پورے واقعہ کو ایک مر بوط انداز میں بیان کیا۔

الگ الگ بینہیں بتایا کہ ان سب مجموعی معلوبات میں سے کتنا حصہ معلوم ہوا ہے۔ محد ثین نے ہاں تو بیر براجرم تھا کہ بینہ بیتہ چلے کہ کس نے کیابات روایت کی ہے۔ اس لئے محد ثین نے واقد کی کاس اسلوب سے شدید اختلاف کیا اور ان کو ساری عمر کے لئے نا قابل قبول قرار دے دیا۔ اس سے صرف بیا ندازہ کر نامقصود ہے کہ محد ثین کا معیار کتنا کڑا تھا کہ انہوں نے ایک ایے ذیر دست اور جید عالم کو اور ایسے طالب علم کوجس نے پوری زندگی عرب کے ریکتانوں میں گھوم زیر دست اور جید عالم کو اور ایسے طالب علم کوجس نے پوری زندگی عرب کے ریکتانوں میں گھوم کی تھیں مجمل اس لئے نا قابل قبول قرار دے دیا کی خطرات مدیث

کدان کے ہاں احتیاط کا وہ او نیجا اور غیر معمولی معیار موجود نہیں جس کی پابندی محدثین کررہے سے سے حالانکہ واقدی کی کتاب غز وات رسول کے سب سے بڑتے ماخذ وں میں شار ہوتی ہے لیکن محدثین نے کہا کہ آپ نے یہ بے احتیاطی کی ہے اس لئے ہم آپ کی بات کو قابل قبول نہیں سمجھتے۔ ہم دشین نے کہا کہ آپ نے یہ بے احتیاطی کی ہے اس لئے ہم آپ کی بات کو قابل قبول نہیں سمجھتے۔ ہم حال محدثین کے ہاں واقدی کا ذکر ہمیشہ منفی انداز میں آتا ہے۔

ابن سعد انہی واقدی کے شاگرد تھے۔ ابن سعد پر ایبا کوئی اعتراض نہیں تھا۔لیکن چونکہ واقدی کے ساتھ رہے تھے اس لئے محدثین نے کہا کہ جب تک کی اور ذریعہ سے تقد بق نہ ہوا بن سعد کی بات بھی زیادہ قابل اعتماد نہیں۔ میری ذاتی رائے میں تو بطور مورخ دونوں قابل اعتماد ہیں اور تاریخی واقعات کی حد تک دونوں کی بات قابل قبول ہے۔لیکن حدیث کی روایت کے بارے میں ان دونوں حضرات کی بات محدثین نے قبول نہیں فرمائی۔

طبقات این سعد کے بعد جن حفرات نے کتا ہیں کھیں ان ہیں سب سے پہلی کتاب
جوآئے ہمارے پاس موجود ہے وہ امام بخاری کے استادگی بن معین کی ہے۔ گئی بن معین استے
بر سے محدث ہتے کہ اپنے زمانے ہیں امیرالمونین ٹی الحدیث کہلاتے تھے۔ امام بخاری کے
اسا تذہ ہیں سے ہے اور امام احمد بن عنبل کے دوستوں ہیں سے ہتے ۔ انہوں نے فن رجال پر
کتاب کھی ہے۔ ان کے بعدامام بخاری کے ایک اوراستادعی بن المدی نے ایک کتاب کھی۔
کتاب کھی ہے۔ ان کے بعدامام بخاری کے ایک اوراستادعی بن المدی نے ایک کتاب کھی۔
کتاب کھی ہے۔ ان کے بعدامام بخاری کے ایک اوراستادعی بن المدی نے ایک کتاب کھی۔
بخاری کی کئی کتابیں ہیں جن میں سے کتاب التاریخ الکیراور کتاب التاریخ الصغیریہ دونوں
بخاری کی کئی کتابیں ہیں جن میں سے کتاب التاریخ الکیراور کتاب التاریخ الصغیریہ دونوں
دستیاب ہیں۔ بیاس طرح سے سٹری کی کتابیں نہیں ہیں جسٹری کی کتابیں ہوتی
فررا تاہے اور یہ کہ کب ان کی پیدائش ہوئی اور کب وفات ہوئی۔ وفات کا تذکرہ اس لئے
ضروری ہے کہ بیتین کیاجائے کہ ان کی ملاقات اپنے شاگر دے، جوان سے مندوب کر کے بیان
ضروری ہے کہ بیتین کیاجائے کہ ان کی ملاقات اپنے شاگر دے، جوان منے مندوب کر کے بیان
کرتا ہے ہو کتی تھی کہ نہیں ہو عتی تھی بہت آگے ہے کہ نہ صرف معاصرت لیخی ہم
کرتا ہے ہو می کئی کتابیں ہی کی شرط تو اس سے بھی بہت آگے ہے کہ نہ صرف معاصرت لیخی ہم

معظم إساد و رجال

محاضرات حديث

عصری ہو بلکہ ریجی ثابت ہو کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس لئے امام بخاری ریجی تحقیق کرتے

متھے کہ ان کے کن کن شا گردوں کی ان سے ملاقات ٹابت ہے اور ان کی اپنے کن کن اسا تذہ ہے

ملا قات ثابت ہے۔ بیمعلومات امام بخاری نے جمع کی ہیں۔

امام بخاری نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے۔ بیلم رجال کا ایک شعبہ ہے جس بریم از کم ایک درجن کے قریب کتب آج دستیاب ہیں۔وہ ریہ کہ جب رجال پرمعلومات کا بیمل شروع ہوا تو ریجی پیۃ چلا کہ اب ایسے لوگ بھی سامنے آرہے ہیں جو کمزور ہیں یا اس معیار کے نہیں ہیں جس معیار کی لوگوں کی روایت قبول کی جاتی ہے۔ان راویوں کوضعفاء یا متروکین کہا جاتا ہے۔جب ضعفاء اور متروکین کی تعداد بڑھ گئ تو محدثین اورعلماءر جال نے ان پرالگ کتابیں تیآرکیں۔امام بخاری نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی کتاب الضعفا الصغیر کینی جھوٹی کتاب جوضعیف راویوں پرمشمل ہے۔اس میں انہوں نےضعیف راو یوں کی منعلومات اور فہرست الگ سے دے دی ہے تا کہ لوگ كتاب كى مدد سے سيحقيق كرين كما كران ميں سے كوئى راوى آيا ہے تو وہ راوى ضعيف ہے اوراس کی روایت میں تامل کرنا جا ہے۔جن لوگوں نے اس موضوع پر ککھا ہے ان میں امام مسلم بھی شامل ہیں۔ کیکن بعد کے محدثین میں جن کا کام اس میدان میں سب سے نمایاں ہے وہ امام دار قطنی ہیں۔امام دار قطنی کی کتاب کئی سنن مشہور ہے۔ان کی کئی کتابین علم رجال اور جرح وتعدیل پر ہیں۔جرح وتعدیل پر کتابوں کا آئندہ ذکر کریں گے۔

امام دار قطنی کے ایک معاصراور امام سلم کے ایک جوئئیر معاصر ابو بکر برزار تھے جن کی سند بزارمشہور ہے،انہوں نے بھی علم رجال برایک کتاب کھی اور اس کتاب میں ان معلومات کو جمع کیا۔امام نسائی جوصحاح ستہ میں ہے ایک کتاب کے مصنف ہیں ،ان کی کتاب ہے کتاب الضعفاء والمتر وكين ـ بيكتاب بهي مطبوعة شكل مين موجود ہے اور ملتی ہے۔ اس ميں ان راويوں كے حالات میں جوضعیف ہیں یا جن کی روایت کوتر ک کر دیاجا تا ہے اور قبول نہیں کیا جاتا۔

مزيد برآن اس فن كے دواور بروے امام علامه ابن الی حاتم اور حافظ ابن عبدالبر ہیں۔ ابن عبدالبراسيين كرين والے تھے۔ان كاتعلق چۇھى يانچويں صدى جرى سے ہےاور بياحفظ اہل المغر ب کہلاتے ہیں۔ بیخی سپین ، مراکش ، اندلس ، قیروان اور نتونس کے سب سے بروے حافظ حدیث۔ان سے بڑا محدث ان کے زمانے میں اور کوئی نہیں تھا۔ان سے بڑے متعدد محدثین ان کے بعد پیدا ہوئے۔ کیکن ان کے اپنے زمانے میں ان سے بڑ اکوئی محدث نہیں تھا۔ حافظ ابن عبدالبرنے بہت ی کتابیں لکھیں۔ ان میں موطا کے رجال بران کی کتاب بہت

مشہور ہے، موطا کی شرح پر بھی ان کی کتاب ہے، التمہید ان کی ایک بڑی کتاب ہے جس میں موطا کے اسانید (سندول) پر انہول نے بحث کی ہے۔ موطا امام مالک دراصل اس علاقہ کی بہت مقبول کتاب تھی اور بہت مشہور تھی اس لئے مغرب کے علاء نے موطا امام مالک کی خدمت زیادہ کی ہے۔ ایک تو وہ خود مالکی ہیں اور یہ فقہ مالکی کے بانی کی کتاب ہے۔ اس لئے اس کو بڑا احتر ام اور تقدیما تقدیم حاصل تھا۔

یا نچویں چھٹی صدی ہجری کے بعدر جال کی ساری معلومات جمع ہو کئیں۔اور یا نچویں صدی کے بعد پھر براہ راست روایت حدیث نہیں ہوئی اس لئے کہ جتنے راویان تھے ان سب کی معلومات جمع ہوئئیں۔اور بول علم رجال کی تدوین کا ایک اہم مرحلہ تکیل کو پہنچا۔اب ان معلومات کو جمع کرکے اوران کا نقابل کرکے جامع مجموعے تیار کرنے کاعمل شروع ہوا۔ یانچویں صدی ہجری کے بعد کی جو کتابیں رجال پر تیار ہوئیں وہ بڑی جامع کتابیں ہیں اوران پرایک نے انداز سے کام کرنے کا آغاز ہوا۔ ان میں سب سے پہلی کتاب علامہ عبدالغی مقدی کی ہے جو بیت المقدس كے رہنے والے تھے۔ بير كتاب برى تاريخ ساز كتاب ہے۔ الكمال في اساء رجال -انہوں نے کوشش کی کہاساءر جال پراب تک جومواد آیا۔ہاس سب کوجمع کر کے ایک بڑی اور مکمل كتاب تياركرديں۔اس ليئے انہوں نے اس كانام الكمال في إساءالرجال ركھا۔اس كتاب كوبزي مقبولیت حاصل ہوئی۔ بعد کے آنے والے محدثین نے اس پراور کام کیا۔اس پر جب کام کرنے كا آغاز ہوا تو علامہ بوسف المزى نام كے ايك اور بزرگ تھے جو حافظ مزى كہلاتے ہيں اور حديث کی کتابوں میں ان کا نام حافظ مزی آتا ہے۔ حافظ مزی نے جب کام شروع کیا تو ان کو پہتہ چلا کہ بہت ی معلومات علامہ مقدی کوہیں ملیں اور اس بر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس لئے انہوں نے اس کتاب کی تہذیب کی اس میں اضافے کئے ،جن معلومات کو انہوں نے غیرضروری سمجھایا مكرر پایا،ان كوزگال دیا، جهان كمی همی اس میں اضافه كیااور باره جلدوں میں ایک اور كتاب تیار كی جس کا نام رکھا' تہذیب الکمال فی اساءالر جال میچھیں ہوئی ہرجگہ ملتی ہے۔

لیکن کمال صرف الله کی ذات کے لئے ہے ،انسان کمال کا جتنا بھی دعویٰ کرے ،وہ ناقص ہی ہے۔ جافظ مزی کے انقال کے فور ابعد لیعنی پجیس تنیں یا چالیس سال بعدا یک اور بزرگ ساھنے آئے جوعلا مہ علاؤالدین مغلطائی کہلاتے ہیں۔ان کا تذکرہ بھی کتابوں میں جافظ مغلطائی

علم إسناد و رجال

کنام سے ملتا ہے۔ انہوں نے جب حافظ مزی کی گناب کود یکھا توان کو پنہ چلا کہ اس میں تو بہت کی ہے۔ انہوں نے اس کو کھل کرتے ہوئے اس کا تکملہ لکھا۔ لیخی اس کتاب کا ایک ضمیمہ تیار کیا۔ اصل کتاب بارہ جلدوں میں ہے جو تخد ہے وہ تیرہ جلدوں میں تیار ہوا۔ اس طرح سے یہ کتاب الکھال لتھذیب الکھال فی اسساء الرحال' کے نام سے حافظ مغلطائی نے کلھی۔ اب یہ کتاب اتی طویل اور ضخیم ہوگئ کہ اس سے استفادہ مشکل ہوگیا۔ اس پر مغلطائی نے جو حافظ مغلطائی کے ہم عصر سے ، اس کی تہذیب تیار کی اور تھددیب نھذیب الکھال فی اسماء الرحال ' لیخی تہذیب الکھال کی تہذیب انہوں نے ایک نیا نے تیار کیا وہ وہ بڑا مقبول ہوا اور ہر جگہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اس کی تہذیب انہوں نے ایک درجن مخطرات نے اپنی تحقیق کی ، اس کی شرطیں کھیں ، اس کے حواثی مخطرات نے اپنی تحقیق کی ، اس کی شرطیں کھیں ، اس کے حواثی ہر صدیث کی جر تبذیب انہوں نے تہذیب التہذیب کی ہر گفتگو میں آ تا ہے ، ایسے کم لوگ ہیں جن کا فرکر صدیث کی ہر گفتگو میں آ تیا ہے ، ایسے کم لوگ ہیں جن کا فرکر صدیث کی ہر گفتگو میں آ تیا ہے ، ایسے کم لوگ ہیں جن کا فرکر صدیث کی ہر گفتگو میں آ تیا ہے ، ایسے کم لوگ ہیں جن کا فرکر صدیث کی ہر گفتگو میں آ تیا ہے ، انہوں نے وہ جلدوں میں خلاصہ لکھا ' تقریب التہذیب کا مہوں نے وہ جلدوں میں خلاصہ لکھا ' تقریب التہذیب بیک تاب لکھی۔ یہ کی کتاب لکھی۔ یہ کہ کتاب لکھی۔ یہ کی کتاب لکھی۔ یہ کتاب لکھی۔ یہ کتاب لکھی۔ یہ کی کتاب لکھی۔ یہ کتاب لکھی کتاب لکھی کی کتاب لگھی کی کتاب لکھی کی کتاب لگھی کی کتاب لکھی کی کتاب لکھی کی کتاب لکھی کی کتاب لگھی کی کتاب لگھی کی کتاب ک

یعلم حدیث میں علم رجال پر کام تھا جو وقا فو قنا ہوا۔ اس پر مزید گفتگو بھی کرنی ہے کیکن چونکہ آج وقت ختم ہو گیااس لئے رجال پر بقیہ گفتگو جرح وتعدیل کے سیاق وسباق میں ہوگی۔ حوالہ کرام پر بہت می کتابیں لکھی گئیں۔ صحابہ کرام کے تذکرہ پر ہی آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا صحابہ کرام پراس تحقیق کی ضرورت اس بالئے پیش آئی کہ غیر

کرتے ہیں۔جیسا کہ میں نے عرض کیا صحابہ کرام پراس تحقیق کی ضرورت اس بلئے پیش آئی کہ غیر صحابی کو کئی غلط فہمی یا کئی بدنیمی کی وجہ سے صحابی نہ سمجھ لیا جائے ۔ تو پہلے صحابہ کرام پرالگ الگ تذکرے تیار ہوئے ۔ ان میں سب سے قدیم تذکرہ جو آج بھی دستیاب ہے وہ انہی علامہ ابن عبدالبر کا ہے جن کواحفظ اہل المغرب کہا جاتا ہے ۔ علامہ ابن عبدالبر کی وفات ۲۳۳ ہے ہیں ہوئی تھی ۔ یا نچویں صدی ہجری کے آدمی ہیں ۔ انہوں نے کتاب کسی تھی الاستیعاب فی معرفة الاصحاب بینی صحابہ کی بیجان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کی معرفة الاصحاب بینی صحابہ کی بیجان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں comprehesive sarvey

( r

محاضرات حديث

علم إسناد و رجال

اس کے بعدعلامہ ابن تجرع سقلانی نے ایک کتاب کسی الاصابہ فسی تمییز الصحابہ نہ '۔اس میں تقریباً بارہ ہزار صحابہ کا تذکرہ ہے۔ان سے پہلے ایک کتاب علامہ ابن اشریز ری نے لکھی تکی اسد العابہ فسی معرفۃ الصحابہ ' صحابہ کے تذکر سے پربیتین بڑی بڑی کتابیں ہیں جو آج ہر جگہ دستیاب ہیں اور صحابہ کے بارے میں براہ راست معلومات کامتند ترین ، جامع ترین اور بہترین ذخیرہ تین کتابیں ہے ، چوتھی کتاب طبقات ابن سعد جس کا میں نے ذکر کیا۔ان چار کتابوں سے صحابہ کرام کی زندگی کا بورانقشہ ہمارے سامنے آجا تا ہے۔اب کسی کے لئے یہ مکن نہیں رہا کہ کسی غیر صحابی کو صحابی گو میان کے علاوہ ہیں جو مختلف شہروں یا مختلف علاقوں کے لحاظ ہے کسی منسوب کرد ہے۔ وہ کتابیں ان کے علاوہ ہیں جو مختلف شہروں یا مختلف علاقوں کے لحاظ ہے کسی گئیں ، دمش کے صحابہ کرام وغیرہ۔

ایک آخری کتاب کا ذکر کرکے بات ختم کردیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے علامہ ابن عسا کر جو بڑے محدث تھے۔ ابن عسا کر کی کتاب تاریخ دمشق فن تاریخ کی چند کا ئب روز گار مستقالوں میں سے ایک ہے۔ میں مبالغہ نہیں کررہا، بلکہ کوئی کتب خانہ ہوتو میں آپ کو دکھا بھی سكتا ہوں ، انہوں نے بوری زندگی اس كام میں لگائی كہ دمشق شهر میں كون كون مسے محدثین آئے۔ دمثق میں کس صوریث کی روایت ہوئی، یہاں کون کون سے صحابہ کرام آئے، یہاں حدیث پر كتنا كام مواليم حديث مستعلق دمثق مين كتنا كام مواليم حديث كى زبان پركيا كام موا الغات پر کیا کام ہوا، انہوں نے ریکھی تاریخ دمشق کے نام سے۔ دمشق میں ایک بڑی فاصل اور معمر خاتون ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہاں ایک مسجمع اللغه العربية ہے جو ١٩٢٧ء سے قائم ہے، عرب دنیا کا قدیم ترین علمی ادارہ ہے، میں بھی الحمد للہ اس کارکن ہوں۔ عربی زبان کے مشہور ماہرمولا ناعبدالعزیز میمن بھی اس کے رکن تھے۔میرے استادمولا نامحمہ یوسف بنوری جو برے مشہور محدث تھے وہ بھی اس کے رکن تھے، وہاں وہ کتاب شائع ہور ہی ہے۔اس کی التی (80) جلدیں اب تک حصی چکی ہیں اور ہرجلد خاصی صحیم ہے۔ ابھی وہ کتاب مکمل نہیں ہوئی ہے۔ان خاتون کا کہناتھا کہا گریمی رفتار رہی تو شاید ۱۲۰ جلدوں میں بیرکتاب مرتب ہوجائے گی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ محدثین نے کتنی معلومات جمع کی ہیں۔ بیا یک کتاب صرف دمشق شہرکے بارے میں ہے۔

علم إسناد و رجال

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداولکھی ہی جو متعدد جلدوں میں کی بارچیں ہے اور اب میں ہی ایک اور جگہ تحقیق کے ساتھ جھپ رہی ہے۔ اس کی بھی درجنوں جلدیں ہوں گی اور اس میں ہی معلومات بغداد کے بارے میں ہیں۔ بغداد میں جتنے تا بعین گزرے ہیں، صحابہ تو وہاں نہیں گئے، معلومات بغداد بنا، کیکن تا بعین، اور زیادہ تر تج تا بعین گئے، تج تا بعین کے دور سے وہال علم صحابہ کے بعد بغداد بنا، کیکن تا بعین، اور زیادہ تر ور سے معمولی، جوتا بعین یا تع تا بعین وہاں گئے، ان صدیث کا زیادہ چر چیا شروع ہوا، تا بعین کے دور سے معمولی، جوتا بعین یا تع تا بعین وہاں گئے، ان سے لے کر پانچویں صدی ہجری میں خطیب بغدادی کے زمانہ تک بغداد میں آنے والے ہر محدث ہر خادم حدیث اور ہر عالم کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ سوالات کل کریں گاس لئے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور دوقت تنگ ہے۔ سوالات کل کریں گاس لئے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور دوقت تنگ ہے۔

 $^{1}$ 

علم إسناد و رجال

144

کاضرات حدیث

چهٹا خطبه

جرح وتعذيل

بفته، 11 اكتوبر2003

\_\_\_\_

محاضرات حديث

جرح وتعديل

# جرح وتغديل

جرح وتعديل كى قرآنى اساس

اس سے پہلے علم اسناداوراس سے متعلق چند ضروری مسائل پر گفتگوہوئی تھی اوراس میں پیم علم اسناداوراس سے متعلق چند ضروری مسائل پر گفتگوہوئی تھی اور التعلقی ہے جو چیز منسوب کی جائے وہ ہر لحاظ سے قطعی اور بقینی ہو۔ اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہ ہو اور ہر مسلمان جوتا قیام قیامت روئے زمین پر آئے اس کو پور سے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ یہ بات معلوم ہوجائے کہ رسول اللہ اللہ ہے گئے نے اس کے لئے کیابات ارشاد فرمائی ہے۔ کیا چیز جائز میر اردی ہے، کیا نا جائز مراز دیا گیا ہے اور مرسلمان چیز وں کے ان ان ان ہے اور کے ماروں کی بنیاد تو قرآن مجید کی وہ کن چیز وں کے بارے میں اس کوآزادی دی گئی ہے۔ اس اصول کی بنیاد تو قرآن مجید کی وہ آبات ہیں جن میں بیتا یا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اطلاع یا خبرتم تک پنچی تو اس کی تحقیق کرو' اِذا جب کوئی فاس شخص تہمارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خست کر اس کے کے کا گرار دوئی کارروائی کر گرار دو جس کے خلاف کی اورائی کرنے میں تم جن بجانب نہو۔

خلاف تم کوئی کارروائی کرگر روجس کے خلاف کی روائی کرنے میں تم حق بجانب نہو۔

مرات موں ہوروں وروں سے ماست تعلق روایت صدیث ہے ہیں ہے، کین اس سے اگر چہاس آیت مبار کہ کا براہ راست تعلق روایت صدیث ہے ہیں ہے، کین اس سے میاصول ضرور لکتا ہے کہ ہر خبر کی تحقیق ضرور کر لینی جا ہے۔ جب دنیاوی معاملات میں تحقیق کی سے اس میں ایس کی انہیت ہے تو وہ خبر جورسول اللہ علیہ ہے تول فعل یا تقریر کے بارے میں دی گئی ہواس کی انہیت

جرح وتعديل

YII4

چونکہ بہت زیادہ ہے،اس لئے اس کی تحقیق کرنا اور پہلے سے اس بات کو بینی بنانا کہ بیر حضور ہی کا ارشاد ہے،انتہائی ضروری ہوجا تاہے۔

ایک اور جگر آن عیم کی سورہ محتمد میں آیا ہے، محتد کا نام بھی ای لئے محتد ہاں میں استحان لینے یا آزمانے کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ابذا حساء کے السموم سات السمها جرات فامت حدود من ، جب تمہار ہوئی تھی جب بڑی تعداد میں مکہ مرمہ سے خواتین نے دیکھو۔ بیر آیت صلح حدید یہ بعد نازل ہوئی تھی جب بڑی تعداد میں مکہ مرمہ سے خواتین نے نجرت کر کے مدینہ منورہ آنا شروع کیا اور ہرآنے والی خاتون نے بیہ ہاکہ چونکہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے، ابندا اس کو مدینہ منورہ میں شہریت و دے دی جائے اور یہاں بسنے کی اجازت عطا فرمادی جائے۔ اس وقت بیر سوال بیدا ہوا کہ کیا ہر آنے والی خاتون کے اس دعویٰ کو قبول کرلیا جائے یا اس کی تحقیق اور تقد ایق کی جائے۔ ایک اعتبار سے یہ حاملہ بڑا اہم تھا اس لئے کہ کرلیا جائے یا اس کی تحقیق اور تقد ایق کی جائے۔ ایک اعتبار سے یہ حاملہ بڑا اہم تھا اس لئے کہ رسول الشمین کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہوگی۔ گویا ایک صحابیہ کی طرف سے یہ کہا جارہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ اور حالت اسلام میں جب رسول الشمین کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہوگی۔ گویا ایک صحابیہ کی طرف سے یہ کہا جارہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ اور حالت اسلام قبول کرلیا ہے۔ اس کے باوجود ف استحد و حن کا تم دیا جارہا ہے کہ ان کا امتحان کو اور بیس بق نظا ہے کہ اگر کی شحف کا یہ دوگی ہو کہ وہ محابی ہوئی ہے تو اس دعوی کی تحقیق کرنی چاہے ، اگر کی شک

کل میں نے آپ میں سے کی کے سوال کے جواب میں بابارتن ہندی کی مثال دی تقی جس نے بید عویٰ کیا تھا کہ اس کی عمر چھ سوسال ہے اور اس نے رسول اللہ واللہ کے کی زیارت کی تقی سال علم نے اس کی تحقیق کی اور ثابت کیا کہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور بابارتن کے بارے میں تمام اوہام وخرافات اور روایات کی تر دید کر دی قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے اسنا داور اسناد کی تحقیق کا اصول ملتا ہے۔

مزید برآل، جیما کہ حضور اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا کی بار حوالہ دیا جا چکاہے، کفی
بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع یہ کہ کی مخص کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے
کہ جو بات سے اس کو آ کے بیان کرد ہے۔ اس میں بھی اس بات کی تلقین ملتی ہے کہ جب کوئی بات
ماضرات مدید

سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرواوراگر تھی ثابت ہوجائے تو پھرآ کے بیان کرو، ورنہ تی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان نہ کرو۔ جب عام باتوں کے بارے میں بیٹم ہے تو پھر روایت حدیث تو انتہائی اہمیت رکھنے والا معاملہ ہے۔ اس میں تحقیق کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا جائے گا۔ لاز ما دیا جائے گا۔ لاز ما دیا جائے گا۔ لاز ما

### صحابه كرام اورجرح كى روائيت

جب تک معاملہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں رہاتواس کی تحقیق کی جاتی تھی کہ ایک صحابی جو روایت بیان کررہے ہیں وہ ان کو تھے طور پریا دبھی ہے کہ نہیں ۔ لیکن بعض اوقات صحابہ کہا ہم شخقیق وتصد لیق کے اس عمل نظرا نداز بھی کردیا کرتے تھے ۔ نظرا نداز وہاں کردیا کرتے تھے جہاں سوفیصد بھینی ہوتا تھا کہ صحابی رسول جو بات بیان کررہے ہیں وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کی بنیا د پر بیان کررہے ہیں۔ اس میں کسی بھول چوک کا امکان نہیں ۔ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط بیانی کا امکان تو قر باللہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط بیانی کا امکان تھیں اور سے سیاق وسباق میں سمجھ لینے کا امکان بہر حال بتقاضائے بشری موجود تھا۔

محاضرات حديث

۳۱۳

جرح وتعديل

چنانچیمشہورواقعہ ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق کے دربار میں ایک خاتون نے حاضر ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین میرے ایک عزیز کا انقال ہوگیا ہے جومیرا بوتایا پوتی تھی۔ بقیہ رشتہ داروں میں فلاں فلاں لوگ شامل ہیں ،تو میراحصہاس کی وراثت میں کتناہے؟اور میراجتنا حصہ بنما ہوآ ہے وہ مجھے دلا دیں۔اس پرحضرت صدیق اکبڑنے فرمایا کہ میں رسول التعلیقی کے صحابہ ہے معلوم کرتا ہوں ، کہ آپ نے دادی کا حصہ کتنا رکھا تھا۔ اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ ، جو صحابہ كرام ميں برانمايال مقام ركھتے ہيں اور عقل وہم كے ایسے درجہ پر فائز تھے كہ عرب ميں اسلام ہے بہلے بھی جارا دمی، جود ہا قالعرب ، لعنی عرب کے سب سے ذہین ترین انسان مشہور تھے، اُن میں اِن کا شارتھا۔ بعنی عرب کے جار ذہین ترین انسانوں میں سے ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے۔ انہوں نے گواہی دی کہرسول التعلیصی نے ایسے ہی ایک معاملہ میں فیصلہ فرمایا تھا کہ داوی کا حصہ چھٹا ہوگا۔کیکن سیّد نا حضرت ابو بکرصد بق رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے بیرحدیث من کر فیصلہ نہیں کیا۔ بلکہ ان سے بوجھا کہ 'ھل معك غيرك؟' - كياتمهار بساتھ كوئى اور بھى ہے جواس واقعه كا گواہ ہو؟ اس بر ایک اور صحابی ، حضرت محمد بن مسلمه انصاری کے گواہی دی کہ میں اس کا گواہ ہوں، اور میر ہے سامنے بیدواقعہ پیش آیا تھااور واقعتار سول التھائے نے دادی کو چھٹا حصہ دلوایا تھا۔اس پر حضرت ابو بكرصد بين في في المرديا اوراس وقت سے بيا يك طے شدہ روايت اور اصول بن كيا كهدادي كاحصه بعض حالات ميں چھٹا ہوگا۔

اس طرح حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے۔ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جا تا ہے کہ وہ کس سے ملنے کے لئے گئے۔ غالبًا حضرت ابومویٰ اشعریٰ کے پاس ملنے گئے۔ وہاں جا کرانہوں نے دروازہ کھکلاایا ،کیکن کسی نے جواب نہیں ویا۔ دوسری مرتبہ دروازہ کھلاایا ،کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھلاایا اور جب کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھلاایا اور جب کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے پھھ نا خوشگواری یا ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس پراندر سے حضرت ابومویٰ اشعریٰ برآ مد ہوئے ، جن کا مکان تھا، انہوں نے کہا کہ ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ نے تھم دیا ہے کہا گر کوئی شخص کسی سے ملنے جائے اور تین مرتبہ آواز دیے اور دروازہ کھکلاا نے کے باوجودوہ شخص جواب نہ دے تو آنے والے کو واپس چلے جانا دیے اور دروازہ کھکلاا نے کے باوجودوہ شخص جواب نہ دے تو آنے والے کو واپس چلے جانا جائے اور اس کو محسوس نہیں کرنا چاہئے۔ یہ آنے والے کا لازمی جن نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص

Marfat.com

تحسی سے ملنے کے لئے جائے تو دوسرا آ دمی ہروفت اس سے ملنے کے لئے تیار ہو۔ اس کی مصروفیات بھی ہوسکتی ہیں، اس کے آ رام کا وقت بھی ہوسکتاہے، وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہوسکتا ہے جوزیادہ اہم ہو۔اس پرحضرت عمر فاروق ٹے حضرت ابوموی اشعری سے کہا جو بات آب نے حضور علیہ السلام کے حوالہ سے بیان کی ہے اس پر کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابوموی اشعری ا بڑے سینئر صحابہ میں شار ہوتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کومحسوں کیا کہ میں نے ایک حدیث بیان کی اور حضرت عمر فاروق اس کو قبول کرنے میں تامل کررہے ہیں۔لیکن ان کے حکم پرانہوں نے ایک دوسرے صحابیؓ، جوا تفاق سے اس وفت موجود تنهے،حضرت ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عندے کہا کہ چلیں حضرت عمر کے در بار میں گواہی دیں کہاس ارشاد کے موقع پر آپ بھی موجود تھے۔ چنانچے حضرت ابوسعید خدری نے گواہی دی اور فرمایا که جب رسول النطیعی نے بیر بات ارشاد فرمائی تقی تو میں بھی موجود تھااور میں اس کا گواہ ہوں۔ اب حضرت الوموى اشعري في في الله كنتُ الميناً على حديث رسول السلبه عنظية كمه خضا كالتم مين رسول التعليقية كي احاديث كمعامله مين براامانت دار هول اور مين بوری ذمہداری سے میہ بات بیان کرر ہاتھا۔اس کے باوجود آپ نے گویا میری بات قبول نہیں کی اوراکیک گواه طلب کرلیا۔اس پرحضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اجل '۔یقینا ایہا ہی ہے۔ میں آپ كوبهت ديانت دار مجهتا مول، وله كسنسي احببتُ إن انبت! ميكن مين بيرجابتا تها كه مين مزيد

ایسے بی ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروق نے دوسری گواہی طلب کی ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اما انتی ہم اتھ منٹ ۔ ویکھے میں نے آپ پرکوئی الزام نہیں لگایا ، میں آپ پرتہمت نہیں لگارہا کہ خدانخو استرآپ فلط بیانی کررہے ہیں ، ولکن حشیت ان یقول الناس علی رسول اللہ منظین 'بیکن مجھے بیڈر ہوا کہ آپ لوگوں کو بار بارا حاویث بیان کرتے دیکھ کراور ہمیں آسانی سے قبول کرتے دیکھ کرلوگوں میں بیجرات بیدا نہ ہوجائے کہ رسول اللہ اللہ کے بارے میں جو جات بیان کریں ، میں نے آپ سے گوائی کا مطالبہ کیا۔ بہت اہتمام اور تحقیق کے ساتھ بیان کریں ، میں نے آپ سے گوائی کا مطالبہ کیا۔

حضرت على رضى اللدنعالي عندك مارے ميں روايت ميں آتا ہے كدان كے سامنے

جب کوئی حضور والی کے حدیث بیان کرتا تھا تو وہ اس سے تم لیا کرتے تھے کہ تم کھاؤ کہ تم نے ایسے ہی سنا ہے۔ حالانکہ وہ بیان کرنے والے بھی صحابی ہی ہوتے تھے۔ دراصل حضرت علی میا حضرت عمر فاروق یا حضرت ابو بکر صدیق ، دوسر ہے صحابہ پرشک نہیں کررہے تھے۔ لیکن دوسر ہے لوگوں کو تربیت دینے اور غیر صحابہ کواس بات کی مشق کرانے کے لئے کہ ارشاد رسول کی روایت کی کتی اہمیت ہے، وہ صحابہ کرام سے بھی قتم لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام کی سیسنت ہے کہ راوی روایت بیان کر ہے واس کی تحقیق میں جے کہ راوی روایت بیان کر ہے واس کی تحقیق میں جو بھی تد ابیر اختیار کی جاسکتی ہیں وہ اختیار کی جا کیں۔

صحابہ کرام ہوری شہادت قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ان کا کہناتھا کہ السحط بیشب السحط ،ایک تریدوسری توری کے مشابہ ہو گئی ہے۔ اب اگر مدینہ منورہ سے کوفہ میں کی صحابی کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو کوفہ میں بیٹے ہوئے صحابی کوئی خطا گئی ہوئے ہوئے صحابی کوئی خطا کہ دینہ خط مدینہ منورہ میں فلاں صحابی ہی ہے ہے۔ یا کوفہ میں اگر کوئی صحابی ہی ہی ہے ہوں اور محم سے فلاں صحابی ہی ہے ہوں اور محم سے فلاں صحابی ہی ہی اس کی تواس کی تھا من خطا کہ دید خطا انہی صحابی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جن سے منسوب کیا بیان کی تواس کی تھد بی کوئی کرے گا کہ دید خطا انہی صحابی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جن سے منسوب کیا جارہ ہے۔ اس میں کی غلط نہی ، ملاوٹ یا البحین کا ایک امکان بہر حال موجود تھا۔ اس لئے اُس کو اُس کو اُس کے اُس کوئی میں میں کی خطاب کی جارہ ہیں گئی جب تک اس کے تو میں کوئی زبانی گوائی موجود تہ ہو۔ یا تو کوئی ایسازیانی گوائی کی جا تھی اس کے تو میں کی گوائی موجود تہ ہو۔ یا تو کوئی ایسازیانی گوائی کی گوائی جس سند میں شامل ہوگی کہ فلان صاحب نے یہ گوائی دی ۔ مثلاً فلان صحابی نے میری موجود گلاس میں میرے دو ہرد مید میں اور میں کامل کہ ہیں بات رسول الشکی تھی۔ نے ارشاو فرمائی۔ اس طرح میں میں میرے دونوں گوائیاں کی گوائی اور میں کامل کہ ہیں بات رسول الشکی تھی۔ نے ارشاو فرمائی۔ اس طرح میں میں میرے دونوں گوائیاں کی گوائی بن جاتی تھی۔

سے رہی اور رہاں دووں واہیں ان رہیں ورس بار اور صحابہ کرام نے اس سے زیادہ کی اہتمام کی ضرورت محسوس نہیں گی۔ اس لئے کہ روایت کرنے والے سب صحابی تضے صحابہ ایک دوسرے کو جانے تنے ، بڑے ہوں بہتر تنے یا دوسرے کو جانے تنے ، بڑے ہوں بروے بروے میں رہتے تنے ، مکہ مکرمہ میں رہتے تنے یا کوفہ اور دمشن جا کر بس مجھے تنے ، وہ سب ایک دوسرے سے واقف تنے ۔ ایک ہی برادری اور ایک کوفہ اور دمشن جا کر بس مجھے تنے ، وہ سب ایک دوسرے سے واقف تنے ۔ ایک ہی برادری اور ایک

جرح وتعديل

نحاضرات عديث

خاندان کے لوگ تھے۔ان کا تعلق یا تو قبیلہ قریش سے تھا یا دوسرے ایسے قبائل سے تھا جو مدینہ منورہ میں آکربس گئے تھے یا انصار کے ان قبائل سے جن کے ساتھ مواخاۃ قائم ہوگئ تھی اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے، رشتہ داریاں قائم ہوگئ تھیں۔اس لئے وہاں اس شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ روایت بیان کرنے والا اصحابی ہے یا نہیں ہے۔کوئی غیر صحابی تو صحابی ہونے کا دعوی نہیں کرسکتا تھا۔اس لئے سوائے اس کے کہ حلفیہ بیان لے لیا جائے یا ایک دوسرے صحابی کی گواہی ۔ کرسکتا تھا۔اس لئے سوائے اس کے کہ حلفیہ بیان لیا جائے یا ایک دوسرے صحابی کی گواہی ۔ شامل کرلی جائے یا تحربری بیان ہوتو کسی اور کی زبانی گواہی لے لی جائے۔اس کے علاوہ کی اور کی زبانی گواہی لے لی جائے۔اس کے علاوہ کی اور کی خرورت نہیں تھی۔

لین صحابہ کرام کا ایک وقت مقرر تھا۔ اللہ تعالی نے مقررہ وقت پر انہیں اٹھالیا اور وہ زمانہ تیزی ہے آنے لگا کہ وہ آئکھیں ایک ایک کر کے بند ہونے لگیں جنہوں نے رسول اللہ اللہ اللہ تعلیم کے چہرہ مبارک کا دیدار کیا تھا۔ اب بوی تعداد ان حفرات کی آگئی جو صحابی بہیں ہے بلکہ تا بعی سے ۔ تابعین میں غالب ترین اکثریت صحابہ کرام کے تربیت یا فتہ لوگوں کی تھی۔ وہ اخلاق ، کردار اور تقوی کے انہائی بلند معیار پر فائز ہے۔ لیکن ہم عام تابعی کا وہ معیار نہیں تھا جو صحابہ کرام کے تربیت یا فتہ فاص تابعین کو حاصل تھا۔ پھر حافظ اور صبط میں اور بات کو بہجھنے اور محفی فلار کھنے میں ہم شربیت یا فتہ خاص تابعین کو حاصل تھا۔ پھر حافظ اور صبط میں اور بات کو بہجھنے اور محفی فلار کھنے میں ہم شخص کا معیار آیک نہیں ہوسکتا۔ اس لئے اس بات کا امکان پیدا ہو چلا کہ تابعین میں سے کوئی بزرگ کی بات کو اس کے سیاق وسباق میں نہ سمجھ سکیں۔ بات کو اس کے اصل مفہوم اور پس منظر سے صن کر کی اور مفہوم میں بیان کردیں۔

ایی مثالین عملا بھی سامنے آئیں۔اس لئے سند کا مطالبہ کیا جانے لگا اور کہنے والوں
نے یہ کہا کہ الاسناد من الدین کا سناد یعنی سند بیان کرنے کاعمل دین کا ایک حصہ ہے۔اب یہ
دین کا حصہ قرار دے دیا گیا اس لئے کہ اسناد کے بغیر رسول الٹھائی کے ارشادات کی تصدیق اور
حقیق مشکل تھی اور فقد اسلامی کا اصول ہے ' مالایت م الواجب الا به فھو واجب ' کہ جس چیز پر
کسی واجب کا دارو مدار ہووہ چیز بھی واجب ہوجاتی ہے۔کوئی چیز فی نفسہ واجب نہ ہون کی اور
واجب پر اس کے بغیر عمل درآ مرحمکن نہ ہوتو وہ چیز بھی واجب ہوجائے گی۔رسول الٹھائی کے
ارشادات پرعمل درآ مدفرض ہے اس لئے ان ارشادات کو جانا بھی فرض ہے اور جانا نہیں جاسکتا تھا
ارشادات پرعمل درآ مدفرض ہے اس لئے ان ارشادات کو جانا بھی فرض ہے اور جانا نہیں جاسکتا تھا
جب تک سند کا معاملہ صاف نہ ہو، اس لئے اساد کاعمل دین کا حصہ بن گیا۔ لہ و لاالاست اد ،اگر

اساد کاعمل نہ ہوتا کے الے میں مساء میاشا ء ، یہ جملہ هزیت عبداللہ بن مبارک کا ہے جوا پر المونین فی الحدیث کہلاتے ہیں ، کدا سنادہ بن کا حصہ ہے ، اگر اسناد کاعمل نہ ہوتا تو دین کے بارے میں جس کا جو جی چاہتا وہ کہد دیا کرتا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اس لئے اس بات کو بیتی بنانے کے میں جس کا جو جی چاہتا وہ کہد دیا کرتا اور کوئی نوچھنے والا نہ ہوجائے اسناد کے عمل کولا زم قرار دیا گیا۔ اور یہ بات مسلمانوں کے علمی مزاج کا حصہ بن گئی کہ جو علمی بات کسی کے سامنے کہی جائے وہ پوری سند کے ساتھ کہی جائے ۔ بیر وایت مسلمانوں کے علاوہ کی قوم میں موجود نہیں۔ بلا استثنا اور بلاخوف تر دید یہ بات کہی جائے ہے کہ سند کا یہ تصور صرف اور صرف مسلمانوں کی روایت میں پایا جا تا ہے کر دید یہ بات کہی جائے ہے کہ سند کا یہ تصور صرف اور صرف مسلمانوں کی روایت میں پایا جا تا ہے کسند کا یہ تصور نہیں یا یا جا تا۔

## اسناد کی پابندی کی اسلامی روایت

مسلمانوں کے ہاں نصرف علم حدیث میں، بلکہ تمام علوم وفنون میں اسادی پابندی لازی بھی گئی۔ آپ تفییری پرانی کتابیں اٹھا کردیکھ لیجئے، آج، ہی جا کرتفیر طبری دیکھیں۔ اس میں ہر بات اور تغییر ہے تعلق ہر جملہ پوری سند کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ابن جریر طبری نے یہ جملہ یا قول کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں کے کہ جاری یا اللہ خوری ہواں تک پہنچتی ہے۔ طبری یا رسول اللہ تعلیق تک یا جہاں تک وہ بیان کرنے والا بیان کرنا چا ہے، وہاں تک پہنچتی ہے۔ طبری کی تفییر میں بغیر حوالہ اور بغیر سند کے ایک جملہ بھی نقل نہیں کیا گیا، الآب کہ وہ بات ابن جریر طبری کی اپنی رائے ہو۔ ایک سے زائدا حادیث پر جہاں وہ تبھرہ کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں نو قسال ابن حوالہ اور ابنی بریرکا کہنا ہیں ہوائد ہے اور جہاں ان کی اپنی رائے نہیں ہے تو مکمل حوالہ اور سند کے ساتھ وہ وہات کرتے ہیں۔

سیرت کی پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ سیرت کی ساری پرانی کتابوں میں ، ابن اسحاق کی سیرت ہو، جواب جھیپ گئی ہے باعروہ بن زبیر کی کتاب المغازی ہو، حتی کہ واقدی ہوں جوانے مشتر نہیں سمجھے جاتے ، با ابن سعد ہوں ، ان میں سے ہر کتاب میں ہرواقعہ کی پوری سند موجود ہے۔ ایک ایک جملہ کی مکمل سند بیان کی گئی ہے۔ حتی کہ اوب ، شعر، فصاحت ، بلاغت ، موجود ہے۔ ایک ایک جملہ کی مکمل سند بیان کی گئی ہے۔ حتی کہ اوب ، شعر، فصاحت ، بلاغت ،

نحاضرات مديث

صرف، نحواور لغت ان سب كى سندى موجود بيں۔

حتیٰ کہ یہ بات کہ امر والقیس نے کوئی شعر کس طرح کہاتھا اور کیا کہاتھا اس کی بھی پوری سند بیان ہوئی ہے۔ ایک شاعر اور ادیب تھے المفصل الضی ، انہوں نے عرب قبائل میں پھر پھر بہت سے قصائد جمع کے اور اپنی زندگی کے سالہاسال اس میں لگائے کہ عرب قبائل میں پھر پھر کوگوں سے پرانے اشعار سے ، اور جمع کے اور پھر پوری سند کے ساتھ بیان کئے کہ انہوں نے کس سے سنا، جس سے سنا، جس سے سنا اس کی کوئی خاص اہمیت کس سے سنا، جس سے سنا اس نے کس سے سنا؟ حالانکہ شعر وادب میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کے کہ موجودہ ویوان غالب کی سند کیا ہے تو پوچھے والا بھی اس سوال کومشکہ خیز سمجھے گا اور جس سے پوچھا جائے گا وہ بھی اس کوفضول بات سمجھے گا ، حالا نکہ مرزا غالب استے پرانے نہیں ہیں۔ ڈیڑ ھے سوسال پہلے کے ہیں۔ لیکن ان کے دیوان کی کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمیں کوئی پیڈ ہیں کہ مرزا غالب کے نام سے جود یوان مشہور ہے بیواقعی پورا کا پورا انہی کا دیوان ہے کہیں۔

نقش فریادی ہے کس کی شوشکی تحریر کا کاغذی ہے پیرائن ہر پیکر تصویر کا

واقعی انہوں نے ہی کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا۔ اس کا بہر حال عقلی طور پر بڑا امکان موجود ہے کہ کسی نے غلط چھاپ دیا ہواور بیر طلع مرزاصا حب سے غلط طور پر منسوب کر دیا ہو۔ اب کوئی ایک ایسا آ دمی موجود نہیں ہے جوچتم دید گواہی دے کہ مرزاغالب نے میر ہے سامنے بیغزل کہی تھی اور پھرانہوں نے آگے بیان کی ہو، پھر کسی اور نے بیان کی ہو۔ یہ چیز مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم کے یاس موجود نہیں ہے۔

ر صرف علم حدیث کی دین ہے کہ علم حدیث نے مسلمانوں میں ایک ایبا ذوق پیدا کردیا کہ انہوں نے نہ صرف دی علوم بلکہ شعر،ادب، بلاغت اورصرف ونحوکی،ایک ایک واقعہ کی،ایک ایک قاعدہ کلیہ کی،ایک ایک شعری،ایک ایک ضرب المثل کی سند کے ساتھ حفاظت کی ایک ایک قاعدہ کلیہ کی،ایک ایک شعری،ایک ایک ضرب المثل کی سند کے ساتھ حفاظت کی اور وہ کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ پڑھنے والوں کو بعض اوقات البحض بھی ہوتی ہے کہ اوب کی کتاب میں درمیان میں اوب کی کتاب میں درمیان میں سندیں آرہی ہوں تو بڑھنے والوں کو ابحض ہوتی ہے۔ لیکن اس مواد کی تاریخی حیثیت اور اس کے سندیں آرہی ہوں تو بڑھنے والوں کو ابحض ہوتی ہے۔ لیکن اس مواد کی تاریخی حیثیت اور اس کے سندیں آرہی ہوں تو بڑھنے والوں کو ابحض ہوتی ہے۔ لیکن اس مواد کی تاریخی حیثیت اور اس کے سندیں آرہی ہوں تو بڑھنے والوں کو البحض ہوتی ہے۔ لیکن اس مواد کی تاریخی حیثیت اور اس کے

جرح وتعديل

استناداور authenticity کومحفوظ رکھنے کے لئے سند کا اکترام وہاں بھی کیا گیا۔

جیسا کہ آپ میں سے ہرایک کواندازہ ہوگیا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ماتھ سند لمی بھی ہوتی گئے۔ رسول اللہ علیہ جوا کھر وہنا موں پر مشمل ہیں۔ امام مالک ، ان کے استاداورا یک موطاامام مالک میں ہیں جوا کھر وہیں تر دوناموں پر مشمل ہیں۔ امام مالک ، ان کے استاداورا یک صحابی مثل مالک من نافع عن ابن عمر ، حضرت نافع اور حضرت عبداللہ بن عمر دوآ دی ہیں۔ کہیں موطاامام مالک میں تین راوی بھی آتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ای طرح سے جیسے کہیں موطاامام مالک میں تا وہوں کی تعداد بھی بردھتی گئی۔ سب سے کمی سندامام یہ تی کی ہے جوآ خری محدث ہیں۔ کہیں موقی ہے۔ کبھی سات کی دوآ ہوں کی وفات ہوئی ہے۔ اس لئے ان کی سند امام یہ تی کی ہے جوآ خری نام ہوتے ہیں۔ کمی شاہ ہوتے ہیں۔ کہیں ہوتی ہے۔ کبھی سات نام ہوتے ہیں بھی آتھ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی نو ہوتے ہیں۔

راو بول کے طبقات

جب بیسلملہ آگے بڑھا، تو جوعلاء رجال تھے اور جنہوں نے روایوں کے حالات پر کا بیں کھیں تھیں، انہوں نے راویوں کے طبقات مقرر کئے اور بتایا کہ روایوں کے طبقات کو نیے بیں ۔ تا کہ ہر طبقہ کے حالات الگ الگ بیان کئے جاسکیں اور یہ بیتہ جل سکے کہ کونسا طبقہ کس طبقہ کے اسا تذہ میں شار ہوتا ہے۔ اب مثلاً اگر کسی غیر محدث سے، جو حدیث کا طالب علم نہ ہو، بیہ کہا جائے کہ امام بیتی نے امام ما لک سے روایت کی ہے اور وہ رسول النہ اللہ سے روایت کر تے بیں ۔ بید میں فرضی بات کر رہا ہوں، مثلاً اگر کوئی الی سند سے کوئی بات بیان کر نے فیر محدث یا بیل ۔ بید میں فرضی بات کر رہا ہوں، مثلاً اگر کوئی الی سند سے کوئی بات بیان کر نے فیر محدث یا ایسا آ دمی جو حدیث کا طالب علم نہ ہو، اس کو پیٹ بیش چلے گا کہ امام بیتی اور امام ما لک سے درمیان کم و بیش پانچ چھوا سطے ہوں گے۔ امام بیتی امام بیٹی امام مالک سے درمیان کم و بیش پانچ چھوا سطے ہوں گے۔ امام بیتی امام مالک سے درمیان کم و بیش پانچ چھوا سطے ہوں گے۔ امام بیتی امام مالک سے درمیان کم و بیش پانچ جھوا سطے ہوں گے۔ امام بیتی امام مالک سے براہ راست روایت کر بی نہیں کر سکتے۔ امام مالک تو تی تا بعین میں شائل بیں اس لئے وہ براہ راست رسول النہ کا فیف سے روایت بی نہیں کر سکتے۔ صحابہ سے بھی روایت نہیں کر سکتے۔ محابہ سے بھی روایت نہیں کر سکتے۔

اب جوشخص علم حدیث کو جانتا ہے وہ مجھ لے گا کہ بیدروایت کمزور ہے۔ جوعلم حدیث کو نہیں جانتااس کو پیتہ ہی نہیں جلے گا کہ بیدروایت سے نہیں ہے۔اس لئے کہاں کو نہامام بہتی ہے ن وفات کا پیتہ ہے، نہامام مالک کے من وفات کا پیتہ ہے، نہ صحابہ کرام سے دور کا پیتہ ہے۔اس لئے

محاضرات حديث

44.

جرح وتعديل

سہولت کی خاطر طبقات مقرر کردیے گئے کہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے جس سے اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہوجائے گا کہ صحابہ کرام کس دور سے کس دور تک رہے۔ آخری صحابی ہمی حضر ت محمود بن لبید جو میر ہے ہم نام تھے، ان کی وفات \*ااھ میں ہوئی ہے۔ وہ آخری صحابی ہیں۔ وہ صفوظ اللہ ہے گئے ،ان کی عمر چار پانچ سال تھی۔ صفوظ اللہ واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے وہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہول اللہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور میر سے میں بیات ہو گود میں بیاتھ کے اور میر سے میں بی سے بین جن کے بعد صحابہ کرام و نیا سے رخصت ہوگے ، پھرکوئی ایسا آدمی روئے زین پر باقی نہیں رہا جس نے رسول اللہ اللہ کے کا زیارت کی ہو۔

اب یہ بات کہ صحابہ کرام کا دور کب تک ہے اور بڑے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ درمیانی عمرے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ مغارصحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ یہ تمام با تیں جانا ضروری ہے۔ صغارصحابہ ہیں جورسول التحقیقہ کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد ہیے تصاوران کا شار بچوں میں ہوتا تھا۔ پھر بیجا ننا بھی ضروری ہے کہ جب انہوں نے بہلی بار صفور کی زیارت کی تو وہ کس عمر میں متصاورانہوں نے رسول الشریف کو تمزی بارکس عمر میں دیما، سیجا ننا اس لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ، مثال کے طور پر ، مجود بن لبید ہے کوئی حدیث بیان سیجا ننا اس لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ، مثال کے طور پر ، مجود بن لبید ہے کوئی حدیث بیان کھا ہوا ہے کہ یہ صحابی تقی اور ان سے کوئی کمی پورٹی صدیث روایت کر دے، تو جو کھا ہوا ہے کہ یہ صحابی تھے اور ان سے کوئی کمی بوایات ان سے منسوب ہیں وہ آدی طبقات صحابہ بیل جو باتا ہوں جو جو بیل پر سکتا ہے کہ واقعی شوب ہے۔ لیکن جو جو باتا ہے وہ کہا گا کہ جتنی بھی روایات ان سے منسوب ہیں وہ فلامنسوب ہیں۔ اس لئے کہانہوں نے رسول الشفی تھی کہ وایات ان سے منسوب ہیں وہ فلامنسوب ہیں۔ اس لئے کہانہوں نے رسول الشفی تھی کہا کو بائی جو میاں کی عمر میں و یکھا تھا یا شاید اس سے بھی کم عمر میں۔ اور اس واقعہ کے علاوہ کوئی روایت ان سے ہم وی نہیں ہو سے اس بات کو جانیا ضروری ہے۔ اس لئے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر الگی بہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر الگی بہلا طبقہ صحابہ کے طبقات کو جانیا ضروری ہے۔ اس لئے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر الگی بہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر الگی بہت کی چھوٹی ہوئی ہوں۔ سے سیاس موجود ہیں۔

مخاصرات مديث

طقہ صحابہ کے بعد کبار تابعین کا طبقہ ہے۔ کبار تابعین وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے ابتدائی دور میں، یعنی سیدنا صدیق اکبر پیاسیدنا عمر بن الخطاب کے دور میں ہوش وحواس کی حالت میں سخے، صحابہ کا زمانہ انہوں نے طویل عرصہ تک دیکھا، بڑے بڑے صحابہ کرام کی تربیت اور تعلیم میں رہے اور انہوں نے بڑے پیانے پر صحابہ کرام سے احادیث کو سیکھا۔ جیسے حضرت سعید بن میں رہے اور انہوں نے بڑے پیانے پر صحابہ کرام کا زمانہ دیکھنے کا موقع ملا اور صحابی جلیل المسیب ، جن کو کم ویش پینیت سے الیس سال تک صحابہ کرام کا زمانہ دیکھنے کا موقع ملا اور صحابی جلیل محضرت ابو ہر پر ہے کے ساتھ انہوں نے بچیس تیں سال گزارے۔ دن رات ان کے ساتھ دے۔ یہ طبقہ کبار تابعین کا ہے جن کا زمانہ پینے میں باستر ہجری میں ختم ہوجا تا ہے۔

اس کے بعد متوسط تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ وہ تابعین جنہوں نے کہار صحابہ کونہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق مضرت عمل گو اور حضرت ابو بکر صدیق کو اور حضرت ابوعبر بین الجرائے کونہیں دیکھالیکن متوسط صحابہ کرام کو دیکھا۔ ان کا زمانہ من قو سے یا سو ہجری کے لگ بھگ آتا ہے اس کے بعدان کا زمانہ بھی ختم ہوگیا۔ تابعین کے اس طبقہ میں حضرت حسن بھری ہم جمہ بن سیرین وغیرہ شامل ہیں۔

اس کے بعد زمانہ آتا ہے صغارتا بعین کا، جنہوں نے صغارصابہ کو دیکھا۔ صغارصابہ سے مرادوہ صحابہ ہیں جو حضو تعلقہ کے زمانے میں بیجے تھے۔ بعد میں ان کی عمر طویل ہوئی، سات میں ، نوے میں بیچانوے ہجری میں انتقال ہوا۔ ان صحابہ میں حضرت عبداللہ بن اوفی ، حضرت السی، نوے میں بیچانوے ہجری میں انتقال ہوا۔ ان صحابہ میں حضرت زید بن ثابت ، عبداللہ بن عمر ، عبداللہ بن عبداللہ بن عمر ، عبداللہ بن عمر ، عبداللہ بن عمر ، عبداللہ بن عبداللہ ب

صغارتا بعین میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے روایت نہیں کی ہے لیکن انہیں و یکھنے کی سعادت تو حاصل کی لیکن کم سی
انہیں و یکھا ہے۔ا نئے بیچے تھے کہ انہوں نے صحابہ کرام گود یکھنے کی سعادت تو حاصل کی لیکن کم سی
کی وجہ سے صحابہ کرام کی کوئی بات ان کو یا دنہیں اور وہ روایت نہیں کر سکے۔مثلاً امام اعمش ، ہوے
مشہور محدث ہیں۔ ہوے ہوئے حدثین نے ان کی روایات اپنی کتب میں نقل کی ہیں۔انہوں نے
انہوں نے بیپن میں جے کے موقع پر بعض صحابہ کود یکھا تھا۔اس کے علاوہ روایت ان سے ٹابت نہیں

نحاضرات *حديث* 

جرح ونعديل

CPP

ہے۔ حضرت امام الوصنیفہ کا شار بھی ، بداختلاف روایات ، صغارتا بعین کی اس دوسری کیٹیگری میں ہے۔ ہوتا ہے ، بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق امام الوصنیفہ کا شارصغارتا بعین کی اس کیٹیگری میں ہے۔ جنہوں نے بچھ صحابہ سے روایت بھی کی ہے۔ انہوں نے بعض اصحاب رسول گود یکھا ضرور ہے۔ وہ اپنے لڑکین میں اپنے والد کے ساتھ بھی کے لئے گئے ۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میری عمر ہارہ تیرہ سال تھی ۔ مکہ مرمہ میں ایک جگہ دیکھا کہ بوا ابجوم لگا ہوا ہے اور لوگ ایک دوسر سے آگے بڑھنے مال تھی کی کوشش میں ہیں۔ میں نے اپنے والد سے بوچھا کہ بیر کیا ہور ہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحابی علی کی کوشش میں ہیں۔ میں نے اپنے والد سے انگلی چھڑا کر بہوم میں گھسا اور دیکھا کہ حضرت انس امام ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سے انگلی چھڑا کر بہوم میں گھسا اور دیکھا کہ حضرت انس کھڑے کے لئے تشریف الات کر رہے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی سوال بوچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی سوال بوچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی سوال بوچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی سوال بوچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی بین ہو تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں کے جھی بین ہوتا بعین کے سب سے جھو لے میں ہوں کے بین ہوتا بعین کے سب سے جھو لے میں ہیں جوتا بعین کے سب سے جھو لے میں ہیں ہوتا بعین کے سب سے جھو لے میں ہیں آتے ہیں۔

اس کے بعدا بتاع تابعین میں لینی تیج تابعین میں سے بڑا طبقہ ہاں اتباع تابعین کا جنہوں نے بڑے تابعین کا طبقہ وسطی لیعنی درمیانی اطبقہ۔ پھر تیج تابعین کا طبقہ وسطی لیعنی درمیانی طبقہ۔ پھر تیج تابعین کو دیکھا مثلاً امام شافعی ۔ اطبقہ۔ پھر تیج تابعین کو دیکھا مثلاً امام شافعی ۔ اس کے بعد وہ طبقہ جس نے تیج تابعین کو دیکھا اور ان سے روایت لی۔ پھر وہ طبقہ جس نے متابعین کو دیکھا اور ان سے روایت لی۔ پھر وہ طبقہ جس نے متابعین کھوڑ ہے ، ان کو دیکھا اور ان کو دیکھا اور ان میں میں ، جب تیج تابعین کھوڑ ہے رہ گئے ، ان کو دیکھا۔ پر دواۃ کے بارہ طبقات ہیں۔

طبقات رواة كي افاديت

بظاہر کسی حدیث کے سلسلہ میں ان طبقات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اس سے اس اس میں ان طبقہ کا تعین کیا جات کی مدیل جاتی ہے کہ می راوی کے طبقہ کا تعین کیا جاسکے کہاس کا تعلق کس طبقہ سے ہے۔ جب طبقہ کا تعین ہوجائے گا تو زمانے کا تعین آسان ہوجائے گا۔ جب زمانہ کا تعین آسان

محاضرات حديث

777

جرح وتعديل

ہوگا تو پھر بیہ بات طے کرنا آسان ہوجائے گا کہ ان تابعی یا ان راوی نے جس طبقہ کے راوی سے روایت کی ہےوہ روایت ممکن بھی ہے یانہیں ہے۔مثال کےطور پر تنج تا بعین کے چھوٹے طبقہ کا کوئی آ دمی تا بعین کے بڑے طبقہ سے روایت کرے تو میمکن نہیں ہے۔اس کئے فوری طور پرآپ کواندازہ ہوجائے گا کہاس روایت میں کہیں کوئی جھول ہے۔مثال کےطور پرامام بخاری امام زہر ی سے روایت کریں ، توبیر روایت درست نہیں ہوگی۔اس لئے کدامام بخاری نے امام زہری کا ز مان نہیں یا یا۔امام زہری کی وفات غالبًا ۱۲۴ ھیں ہوئی جبکہ امام بخاری کی ولادت ہی،۹۹ ھیں ہوئی ہے۔اب،۱۹ اھی ولادت اور ۲۲ اھ کی وفات میں توستر اس سال کافرق ہے۔اس کئے ان چیزوں سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ روایت میں کوئی جھول ہے اور فوراً اس کا تعین ہوجا تا ہے۔ یہ طبقے تو تنے راویوں کے، جس سے گویاز مانی اعتبار سے تعین کیا جاسکتا ہے کہ کس خاص طبقہ کے راوی نے کس زمانے میں وفت گزاراہوگا اور کس زمانے میں وہ زندہ ہول گے۔ اس کے بعد بارہ طبقات لینی درجات راویوں کے آتے ہیں۔ ان میں ایک تو طبقات لیمی Classes ہیں، یا جیسا میں نے اردو میں کہا پیڑھی، ایک پیڑھی، پھر دوسری پیڑھی، ز مانے کے اعتبار سے۔ایک درجہ ہے درجہ متندیا غیرمتند ہونے کے اعتبار سے۔ پچھراوی ہیں جو بڑے اونجے در ہے کے ہیں جن کا نام سنتے ہی ہر خص گردن جھکا دے گا کہ بیانتہائی اونچے درجے کے روای ہیں۔عبداللہ بن مبارک کا میں کئی بار نام لے چکاہوں ، ان کا جب نام آئے گا تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ کس درجہ کے راوی ہیں۔امام بخاری،امام تر مذی ،امام احد بن طبل کانام آئے گا تو ہر مخص بلاتامل اس کی روایت کو قبول کرے گا۔لیکن اس درجہ کے راویوں کا تعین کیسے ہوگا؟اس کام کے لئے علم جرح وتعدیل کے قواعد مقرر کئے گئے۔

اس من میں سب سے بہلا اصول تو بہ کہ صحابہ کرام سب کے سب عدول ہیں۔
السے حسابة کلهم عدول '، وہ سب ایک درجہ میں ہیں۔ بیتی تق ہوسکتی ہے کہ فلال صاحب صحابیٰ ہیں کہ نہیں ہیں۔ نیتی کہ فلال صاحب صحابیٰ ہیں کہ نہیں ہیں۔ نیکن بیتی تقیق ہونے کے بعد کہ وہ صحابیٰ ہے، پھر مزید تحقیق نہیں ہوگی کہ وہ عادل سے کھڑیں ،اس لئے کہ صحابہ کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ سب کے سب عادل سے رشحابہ کرام میں بھی یقینا درجات ہیں اور اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ مثلاً جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھاوہ بقید صحابہ درجہ حضرت عمر فاروق کا تھاوہ بقید صحابہ ا

جرح وتعديل

کانہیں ہے۔جو درجہ عشرہ مبشرہ کا تھاوہ دوسر ہے صحابہ کانہیں ہے۔لیکن علم حدیث کی روایت کی حد تک سب کا درجہ برابر مانا جاتا ہے۔

صحابہ کرام کے بعد بقیہ راویوں کا جوسب سے او نچادرجہ ہے، وہ ان لوگوں کا درجہ ہے جن کے لئے اصطلاح استعال کی جاتی ہے یا تو الحجہ، یا القد، یا اتفقو اعلی جلالتہ قدرہ وشانہ، رجال کی انفقوا علی جارہ میں ملے گا انفقوا اکثر کتابوں میں آتا ہے، مثلاً بحلی بن معین اور ان کے درجہ کے لوگوں کے بارہ میں ملے گا انفقوا علی جلالتہ قدرہ وشانہ، کہ تمام محدثین ان کے مرتبہ کی بلندی پراور ان کی اعلیٰ شان پر منفق ہیں۔ گویا یہ سب سے او نچے درجہ کے راوی ہیں۔ اگر میں الفاظ کی مثالیں وینے پرآؤں گا تو بات بہت لمبی ہوجائے گی اس لئے اس کو یہیں پر چھوڑ ویتا ہوں۔ ہر درجہ کے لئے الگ الفاظ ہیں جو راوی کا درجہ بیان کرنے کے لئے استعال کئے جاتے ہیں اور جن سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ راوی کا درجہ بیان کرنے کے لئے استعال کئے جاتے ہیں اور جن سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ راوی کا کیا درجہ بیان کرنے دوئین درجات کے حوالے دول گاباتی ہیں چھوڑ دیتا ہوں۔

اس کے بعد تیسرا درجہ ان راویوں کا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لینی ہے تقد اور قابل اعتاد راوی ہیں۔ اس بعد چوتھا درجہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاباس به ،کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جے انگریزی میں not bad کہیں گے۔ گویا اب کم وری شروع ہوگئی۔ کم ورتو نہیں ہیں گین کم وری ہے اوپر جو درجات ہیں ان میں سے یہ آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ ہے صدوق ، ہاں تجی بات کہا کرتے تھے، بات سے کہا کرتے تھے۔ بات کے بارے میں تو گوائی ہے گین یا دداشت اور حافظ کے بارے میں تو گوائی ہے گین یا دداشت اور حافظ کے بارے میں تو گوائی ہے گین یا دداشت اور حافظ کے بارے میں کہ جو نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے کہ صدوق کی الحفظ ، لینی نیت کے اعتبار سے خودتو سے تھے گین حافظ برا تھا۔ اس طرح سے ایک ایک کرکے بارہ درجات ہیں جن میں ہے آخری چار ورئے کہ در اورضعف راویوں کے ہیں۔ آخری درجہ اس جموٹے راوی کا ہے جو جھوٹی احادیث وضع کرتا تھا، جس کے بارے میں ہی تا تاب ہوجائے کہ یہ جھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے وضع کرتا تھا، جس کے بارے میں ہی تابت ہوجائے کہ یہ جھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے درجہ کرتا تھا، جس کے بارے میں ہی تابت ہوجائے کہ یہ جھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے تی کرتا تھا، جس کے بارے میں ہی تابت ہوجائے کہ یہ جھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے تی کرتا تھا، جس کے بارے میں ہی تابت ہوجائے کہ یہ جھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے تی کرتا تھا، جس کے بارے میں ہی تاب ہوجائے کہ یہ جھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ

ریجو بارہ درجات یا بارہ طبقات ہیں بیتقریباً تمام علماء رجال کے متفق علیہ ہیں۔ بیر تفصیل جو میں نے بیان کی ہے بیرہ وافظ ابن حجرعسقلانی نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں دی ہے۔ تقریب التہذیب بہت اہم کیکن انہائی مختصر کتاب ہے جو ایک جلد میں بھی چھپی ہے، دو ہم خاصرات حدیث جرح وتعدیل محاصرات حدیث

جلدوں میں بھی چھی ہے اور تین جلدوں میں بھی چھی ہے۔ میرے پاس لا ہور کا چھیا ہوا ایک جلد
کانسخہ ہے، اس میں ایک جلد میں انہوں نے تمام کت رجال کا گویا مخص دے دیا ہے۔ جس سے
آپ کو ایک سرسری اندازہ ہوجائے گا کہ کی رادی کی حقیت کیا ہے۔ لیکن رجال پر مواد کا اتنا ہزا
ذخیرہ موجود ہے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو پوری لا ہمری کا میں کھی کئیں۔ یہ کتا ہیں دوسری
جلدوں میں، ہیں ہیں اور پچیں بچیس جلدوں میں رجال پر کتا ہیں کھی کئیں۔ یہ کتا ہیں دوسری
صدی ہجری ہے کھی جانی شروع ہوگئیں۔ اور تقریباً آٹھویں نویں صدی ہجری تک کھی گئیں اور
اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کومر تب کیا۔ یہ کتا ہیں مختلف انداز اور مختلف سطحوں کی ہیں۔ ان میں
اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کومر تب کیا۔ یہ کتا ہیں مختلف انداز اور مختلف سطحوں کی ہیں۔ ان میں
اور امام مسلم کا معیار بہت کڑا تھا۔ انہوں نے جب رجال پر کتاب کھی تو بہت او نچے معیار کے
ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں پھولوگ ایسے بھی سے کہ جنہوں نے بوئی نرمی سے کام
ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں پھولوگ ایسے بھی سے کہ جنہوں نے بوئی نرمی سے کام
ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں پھولوگ ایسے بھی سے کہ جنہوں نے بوئی نرمی سے کام
ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں پھولوگ ایسے بھی سے کہ جنہوں نے بوئی نرمی سے کام
ساتھ لوگوں کو جو معتدل سے اور ایمی ہم ان سب کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کریں گے۔

علم رجال کی شاخیس

رجال پرشروع میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ مختلف علاقوں پر الگ الگ کتابیں تھیں۔
مثلا سمر قند کے راویوں پر، دمشق کے راویوں پر، کوفہ کے راویوں پر یا کسی خاص قبیلہ کے راویوں
پر جیسے جیسے یہ مواد جمع ہوتا گیازیا وہ جامع اور زیادہ مکمل کتابیں سامنے آتی گئیں۔ جن لوگوں نے
نیادہ مکمل کام کیا ان میں دونام بڑے نمایاں ہیں؛ ایک نام حافظ این جرعسقلانی کا ہے اور دوسر ا
نام امام ذہبی کا ہے۔ امام ذہبی کی چار کتابیں ہیں؛ تذکرۃ الحفاظ، طبقات الحفاظ، میزان الاعتدال
فی نفتد الرجال اور الجبی فی اساء الرجال سے چاروں کتابیں عام ملتی ہیں اور ان میں سے ہر کتاب کا
الگ الگ مقصد ہے اور ہر کتاب کے قاری اور مستفیدین الگ الگ ہیں۔ مختلف لوگوں کی
ضروریات کے لیاظ سے انہوں نے میرچار کتابیں تیار کیں۔

امام نووی، اینے زمانے کے مشہور محدثین میں سے ہتے، جے مسلم کے شارح ہیں، ان کی کتاب ریاض الصالحین کا نام آپ نے شنا ہوگا، پڑھی بھی ہوگی ان کی اربعین نووی بھی

مشہور ہے اور سب سے زیادہ مقبول اربعین وہی ہے، انہوں نے علم رجال پر دو کتابیں لکھیں۔ تھذیب الاسماء اور المبھمات من رجال الحدیث۔

رجال میں پھرمزید فیل فون بیدا ہوئے، جن کا ابھی تذکرہ ہوگا۔ حافظ ابن جحرنے کم وہیں نصف درجن کا بیں کئیس۔ جن کے الگ الگ مقاصد ہے۔ پھے بطور جامع کا بول کے، پھے سابقہ کتب پراستدرا کات کے اور پھا پی کتابوں کی تنخیص اور انڈ میس یا ڈا بجسٹ کے طور پر۔ آج کل جو کتابیں مروج ہیں وہ حافظ ابن جم عسقلانی اور امام ذہبی کی کتابیں ہیں۔ اس لئے کہ ان کتابوں کی ترتیب، ان کی خوبصورتی اور جامعیت، ان کے مواد کے بھر پور ہونے نے بقیہ کتابوں کتابوں کی ترتیب، ان کی خوبصورتی اور جامعیت، ان کے مواد کے بھر پور ہونے نے بقیہ کتابوں سے لوگوں کو مستغنی کر دیا۔ اگر چہ امام بخاری نے جو کتابیں کھیس وہ آج موجود ہیں، آمام ابوحاتم رازی کی کتابیں موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ سارا مواد حافظ ابن ججر اور علامہ ذہبی کے بان آگیا ہے، اس لئے اب لوگوں کو براہ راست امام بخاری اور دوسرے متقد مین کی کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر چہ وہ دستیاب ہیں۔ تحقیق کرنے والے تحقیق کی مضرورت پڑنے ہیں۔

محاضرات حديث

(YYZ)

رجال کی ان کتابوں کے ساتھ ساتھ، جن کی تعداد پینکڑوں میں ہے، جن میں کم وہیش ایک درجن کتابول کامیں نے آپ کے سامنے ذکر کیا،ان کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں اور بھی ہیں جوبراہ راست رجال ، بینی رجال حدیث پرتونہیں ہیں ، کیکن حدیث سے ملتے جلتے موضوعات پر ہیں۔ حدیث کا جوفیڈ نگ میٹیریل (Feeding material) ہے، تینی بھی سے علم حدیث میں مددملتی ہے یا اس کوعلم حدیث سے مددملتی ہے، اس سے متعلق بھی کچھ کتابیں ہیں، مثال کے طور برطبقات المفسرين كے نام سے كتابيں ہيں۔ مختلف ادوار ميں كون كونسے مفسرين رہے۔ كس سنے تفسیر پر کتابیں تکھیں۔ اس مواد سے بھی علم رجال میں مددملتی ہے۔اس لئے کہ بہت سے مفسرین وہ ہیں جومحد ثین بھی ہیں،مثلاً امام ابن جربرطبری جنہوں نے تفسیر بربھی کتاب مکھی اوروہ بیک وفت حدیث کے عالم بھی ہیں اور حدیث کی روایات بھی بیان کرتے ہیں۔ میہ جوتفییری روایات ہیں بیلم حدیث میں بھی آتی ہیں۔اس لئے طبقات مفسرین میں جوتذ کرے ملیں گےان میں بہت سے لوگ علم حدیث میں بھی relevant ہوں گے۔طبقات القراء،قرآن یاک کے قراء کے طبقات ہیں۔قراء جوروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فلاں لفظ کو اِس طرح یر ها، یا اُس طرح پر ها، به بھی علم حدیث کا حصہ ہے۔ تبویداور قرات سے متعلق بہت می روایات علم حدیث میں شامل ہیں۔اس طرح طبقات قراء میں بہت سے لوگ علم حدیث ہے متعلق ہوں کے۔ اس طرح سے طبقات صوفیا ہے، مثال کے طور پر تابعین میں بہت ہے لوگوں کا بطور صوفیا کے ذکر ہوتا ہے۔ طبقات صوفیا کی ہر کتاب میں بعض صحابہ کا ذکر ملے گا مثلا حضرت ابوذ رغفاریؓ کا ذکر ہوگا،حصرت علیؓ کا ذکر ہوگا جوترک دنیا میں ذرا نمایاں تھے۔اب ظاہر ہے تا بعین کا ذکر آئے گا جن میں ہے بعض نے احادیث بھی بیان کی ہیں۔حضرت حسن بصری کا ذکر مرتذكره صوفيا ميس آئے گا، وہ بيك وقت محدث بھى تھے اور صوفى بھى۔اس لئے طبقات كى ان كتابول ميں جن ميں طبقات قراء، طبقات مفسرين، طبقات صوفيا، طبقات أوَبا، طبقات حكماسب شامل ہیں ، ریجی علم رجال کوجز وی طور پر مواد فراہم کرتے ہیں۔

پھران کے ساتھ فقہائے اسلام کے الگ الگ طبقات ہیں۔طبقات صفیہ،طبقات مالکیہ،طبقات مالکیہ،طبقات مالکیہ،طبقات مالکیہ،طبقات مالکیہ میں امام مالک کا ذکر ہوگا تو امام مالک کے ذکر کے بغیر کونساعلم رجال مکمل ہوگا۔ان کا ذکر طبقات مالکیہ میں بھی ہے،اورعلم حدیث کی ہر کتاب میں ان کا

جرح وتعديل

كاضرات مديث

ذکرہوگا۔علم حدیث کی کوئی کتاب امام مالک کے تذکرہ سے خالی نہیں ہوسکتی۔امام اوزاعی کا ذکر فقہ کی ہرکتاب میں ہوگا۔لیکن علم حدیث میں بھی ان کا ذکرہوگا۔اس لئے طبقات اور علم رجال کی کتابوں میں بہت می چیزیں مشترک ہیں۔

علم رجال کی کتابوں کی ایک اورصنف ہے جس کومشیخہ کہتے ہیں۔اس سے مرادوہ کتابیں ہیں جن میں کی ایک محدث نے اپنے شیوخ کا تذکرہ لکھاہو۔اُس زمانے میں لوگ ایک یادویا تین یا دی تین کا دریا تین یا دی ایک محدث نے اپنے شیوخ کا تذکرہ لکھاہو۔اُس زمانے میں لوگ ایک یادویا تین یا دی آ دمیوں سے علم مدیث حاصل کرنے کے لئے جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کا ذکر میں آگے کروں گا۔اب ایک شخص نے اگر سوآ دمیوں سے مہذیث کی جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کا ذکر میں آگے کروں گا۔اب تذکرہ ایک فیص نے اگر سوآ دمیوں سے مہذیث کی ہوئی تعداد میں ہیں۔امام سخاوی جن کا تعلق دسویں صدی کومشیح کہتے تھے۔اس طرح کے مشیخے برئی تعداد میں ہیں۔امام سخاوی جن کا تعلق دسویں صدی ہجری سے تھا اور اپنے زمانے کے برئے محدث تھے،انہوں نے لکھا کہ میں نے مشیح پر جو کتا ہیں دیکھی ہیں وہ ایک ہزار سے زیادہ ہیں جو مختلف محدثین نے اپنے اپنے شیوخ کے بارے میں لکھیں۔ بیساری کی ساری کتابیں فن رجال کا جز ہیں۔ پھر جسے جسے فن رجال پھیلٹا گیا اس کی دفتہ مذہ گئ

اس کے علاوہ فن رجال کی کی شاخیس تھیں ، مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں لوگوں کا نام الگ ہوتا ہے، لقب الگ ہوتا ہے اور کنیت الگ ہوتی ہے، مثلاً امام بخاری کو بخاری کے لقب سے تو ہم سب جانے ہیں، کین بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کا نام محمہ بن اسماعیل تھا۔ اگر آپ کسی کمآب میں یہ کھا ہواو یکھیں کہ قال محمد بن اسماعیل ، تو شاید بہت کم لوگوں کو یہ چینے گئے کہ اس سے مرادامام بخاری ہیں۔ ای طرح سے پچھلوگ اپنی کنیت سے مشہور ہوتے سے مشہور ہوتے سے مشہور ہوتے مشلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کے حضر سے عبداللہ بن عثان نے میڈر مایا، تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بھیند نہ چلے کہ میری مراد کیا ہے، عبداللہ بن عثان حضر سے ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ اور ان کے دالد ابو تحافی نام عبداللہ اور ان کے دالد ابو تحافی نام عبداللہ اور ان کے دالد ابو تحافی ہوسکا۔ اس لئے راویوں میں سے مسئلہ بہت سے اسے مشہور ہوئے کہ اصل نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہوسکا۔ اس لئے راویوں میں سے مسئلہ بہت سے اسے کہ ایک راوی نے ایک جگہ جب صدیت بیان کی تو ایک شاگر دنے اس کو مسئلہ بہت سے کہ دیا۔ مثلہ جرتی ہے کہ جب صدیت بیان کی تو ایک شاگر دنے اس کو کوریا حدثی میں ہے کہ ایک دیا حدثی ایک دیا ہو تکا ماری خوا میں خوا حدثی کا نام عبد نام دیا۔ مثلاً حدثی البخاری، دوبر بے نے لکھ دیا کہ حدثی محدثی میان کی تو ایک شاگر دنے اس کو کئیت سے کھودیا۔ مثل عرف نام حدث نام عبد نام دیا۔ مثلاً حدثی البخاری، دوبر بے نے لکھ دیا۔ مثل عرب حدیث بیان کی تو ایک شاگر دیا حدثی کئیت سے کھودیا۔ مثل عرب حدیث بام کو کوری کی دیا حدثی البخاری، دوبر بے نے لکھ دیا۔ مثل عرب حدیث بیان کی تو ایک شاگر دیا حدثی میں مدیث بیان کی تو ایک شاگر دیا حدثی کا مدیث کی دیا حدثی البخاری، دوبر بے نے لکھ دیا۔ مثل عرب حدیث بیان کی تو ایک دیا حدثی البخاری، دوبر بے نے لکھ دیا۔ مثلاً عددی البخاری، دوبر بے نے لکھ دیا۔ مثلاً عددی البخاری، دوبر بے نے لکھ دیا۔ مثلاً عددی البخاری، دوبر بے نے لکھ دیا۔ مثل عددی البخاری، دوبر بے نے لکھ دیا۔ مثلاً عددی البخاری میا میا کو بیا میں میں کو البخاری کی دوبر بے نے لکھ دیا۔ مثلاً عددی

نا*خرات مدی*ث

جرح وتعديل

محر بن اساعیل، چوتھے نے لکھ دیا کہ حدثی ابوعبداللہ اب بیسب ایک شخصیت کے توالے ہیں،
لیمن جوشف نہیں جانتا کہ امام بخاری کی کنیت ابوعبداللہ ہی کیا ہوں مشہور تھے بخاری کے لقب سے
، نام ان کا محمہ تھا، والد کا نام اساعیل تھا اس لئے محمہ بن اساعیل بھی کہلاتے تھے، وہ زبر دست
التباس اور البحص کا شکار ہوگا۔ لہذا کوئی ایسی کتاب ہونی چاہئے جس کی مدد سے رہے بعد چال جائے
کہ کس کی کنیت کیا ہے۔ یہ فن موضح ، کہلایا۔ موضح الرجال یعنی رجال کی وضاحت کرنے والا،
کہ کس کی کنیت کیا ہے۔ یہ فن موضح ، کہلایا۔ موضح الرجال یعنی رجال کی وضاحت کرنے والا،
جس میں ان لوگوں کا تذکرہ جمع کیا گیا جن کا نام کچھاور ہولیکن وہ اپنی کئیت سے مشہور ہوں۔ یا نام
سے مشہور ہوں کئیت کے محماور ہو۔ تو کہیں کئیت اور نام میں فرق کی وجہ سے التباس نہ ہو۔ اس پر بہت
سے مشہور ہوں کئیت بچھاور ہو۔ تو کہیں کئیت اور نام میں فرق کی وجہ سے التباس نہ ہو۔ اس پر بہت

اى طرح سے ایک خاص صنف یا میدان ہے جس کو السو تبلف والمسختلف کہتے ہیں۔الموتلف وانختلف پر کم از کم ایک درجن کتابیں موجود ہیں۔ یعنی ملتے جلتے ناموں کی تحقیق۔ لبعض نام مکتے جلتے ہوتے ہیں جس کی دجہ سے التباس پیدا ہوسکتا ہے۔ یہاں اتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔اگر پنتاکریں تو آپ میں ہے کم وہیش ایک درجن نام مشترک تکلیں گے۔ ٹریا ایک کا نام بھی ہے، دوسری کا بھی نام ہے، تیسری کا بھی نام ہے۔محدثین اور رواویوں بھی میں اشتراک اسم ہوسکتا تھا اور ہوتا تھا۔اب بیہ بات کہ اگر ایک دور میں ایک سے زیادہ محمد بن اساعیل ہیں تو کون سے محمد بن اساعیل مراد ہیں۔خود صحابہ کرام میں عبداللہ نام کے کم دبیش ایک درجن صحابہ ہیں۔ان میں سے جو حیار مشہور عبداللہ ہیں وہ عبادلہ اربعهٔ کہلاتے ہیں۔ان عبادلہ اربعہ میں راوی بیان كرتا ب حدثى عبدالله، محص عبدالله في بيان كيا-اب كون في عبدالله في بيان كيا؟ بداس وفت تک پیتنہیں چل سکتا جب تک ان میں سے ہرعبداللہ کے شاگردوں کی فہرست آپ کے پاس موجود نہ ہو۔عبداللہ بن مسعود سے سب فیض کرنے والے کون کون ہیں۔ان کے نمایاں ترین شاگرمثلاً علقمه بین \_علقمه کے شاگردوں میں مختی ہیں ۔حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جوایک اورمشہورعبداللد عضے ان سے ان کے بوتے شعیب بن عبداللدروایت کرتے ہیں۔ شعیب بن عبداللد سے ان کے بیٹے عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں اکر آپ سے کوئی حدیث بیان كرے كه جھے سے ابراہيم تخى نے بيان كيا، وہ كہتے ہيں كەمير نے استاد نے عبداللہ ہے بيہ يو چھا كە فلال معاملة كس طرح مواله اب آب كوفورا معلوم موجائة كاكديهال عبدالله سيعبدالله بن مسعود محاضرات مديث

Marfat.com

مراذ ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص مراد تہیں ہول کے۔آپ کو آسانی سے ایک ابتدائی presumption قائم ہوجائے گی۔اور اگریہ کہا جائے کہ عمروبن شعیب نے بیان کیا، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے ، تو یہاں آپ کوفورا معلوم ہوجائے گا کہ یہاں عبداللہ سے مراد عبدالله بن عمرو بن العاص بین ۔ اس طرح حضرت عبدالله بن عباس ایک اور عبدالله بین ۔مثلاً کوئی کیے کہ مجاہد نے بیان کیا ،مجاہد عبداللہ ہے قال کرتے ہیں ،تو جانے والوں کواندازہ ہوجائے گا كه چونكه مجامد عبدالله بن عباس كے شاكر دبين اس كئے بہال عبدالله سے مراد عبدالله بن عباس ہوں گے۔اس لئے مؤتلف والمختلف کے نام سے جونن ہے، بیاس کی ایک جھوٹی سی مثال ہے۔ صحابہ میں بیرالتباس زیادہ نہیں ہوتا ،کیکن باقی لوگوں میں بہت ہوتا ہے۔ تا بعین میں کم ، شع تا بعین میں اس ہے بھی زیادہ اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ۔ جیسے جیسے راو بول کی تعداد بر حتی جائے گی اس التباس کے امکانات بڑھتے جائیں گے۔اس التباس کو دور کرنے کے لئے کچھ حضرات نے بوری زندگی اس کام میں لگائی کہ ایسے راو یوں کے حالات جمع کریں جن کے نام اور کنیتیں ملتی جلتی ہیں۔ بعض جگہ ایہا ہے کہ نہ صرف اپنانام بلکہ والد کا نام اور دا دا تک کے نام ایک جیسے ہیں۔اب تین نامول سے بھی بیتہیں چلتا کہ کون مراد ہے۔ پھریہال کنیت سے پتہ کیلے گا کہیں وطن کی نسبت سے پت چلے گا جیسے نیٹا بوری ، الکوفی ، البصری یا استاد سے پت چلے گا۔اس ر قدیم ترین کتاب امام دار قطنی کی ہے جومشہور محدث ہیں۔حضرت خطیب بغدادی جن کامیں نے ذکر کیا ہے، بغداد کے ہیں۔ان کی بھی اس موضوع پر کتا ہیں ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں ایسی ہیں جوالگ الگ کتابوں کے راویوں پر مشمل ہیں۔ مثلاً سیح بخاری میں جتنے راوی ہیں ان پرالگ کتابیں ہیں۔ اساء رجال سیح ابخاری۔ سیح بخاری کے جتنے رجال ہیں وہ کون کون ہیں۔ سیح مسلم کے رجال پر کتابیں ہیں۔ موطاامام مالک کے رجال پر کتابیں ہیں، مندامام احمد کے رجال پر کتابیں ہیں، امام ابودا وُدی سنن پر کتابیں ہے۔ حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے راویوں پرالگ الگ کتابیں موجود ہیں جن میں وہ سارامواد کیجا مل جا تا ہے۔ اس میں تلاش کرنے میں آسانی ہوجاتی ہے۔ اب اگر رجال کی ساری کتابیں ایک جگہ ہوتیں اور الگ الگ کتابیں ایک مواد شہوتا تو تلاش کرنامشکل ہوجاتا۔ اگر ابودا وُدی راوی کی آسانی سے اسانی سے اسانی سے مارا مواد وکا کا ایک کتابیں ایک کتابیں ایک کتابوں کے رجال پر مواد شہوتا تو تلاش کرنامشکل ہوجاتا۔ اگر ابودا وُدی کتابوں کے رجال پر مواد شہوتا تو تلاش کرنامشکل ہوجاتا۔ اگر ابودا وُدی کتابوں کے رجال ابودا وُدی کتابوں کے رجال ابودا وُدیمن تلاش کرلیں آسانی سے مل جائے گا۔

جرح وتعا

اس طرح سے پھر داوی وہ ہوتے تھے جن کا حافظ شرد عیں اچھا تھا۔ بعد میں عمر زیادہ ہوگی۔ نو سے سال ہوسال ہوگی اور حافظہ جواب دے گیا۔ اب کس من سے حافظہ کرور ہوا؟ کس من میں تھوڑا کمزور ہوا کس میں میں زیادہ کمزور ہوا۔ جب تک بیہ معلومات نہ ہوں تو یہ تعین دشوار ہے کہ بیر دوایت کس دور کی ہے۔ اس پرالگ سے کتا بیل ہیں۔ امام دارقطنی کی ایک کتاب ہے کہ بیر دوایت کس دور کی ہے۔ اس پرالگ سے کتا بیل ہیں۔ امام دارقطنی کی ایک کتاب ہے کہ بیان کیس اور بعد میں جول گئے۔ وہ سارے نام ایک ساتھ معلوم ہوجا کیں گے جن کی یا دداشت بیان کیس اور بعد میں بھول گئے۔ وہ سارے نام ایک ساتھ معلوم ہوجا کیں گے جن کی یا دداشت اخیر میں جواب دے گئ تھی۔ اس کتاب میں سنوں کے تعین کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ فلاں میں بالکل اخیر میں جواب دے گئا۔

کل یا پرسول میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف حدیث کی ایک قتم ہے مدلی، اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں راوی نے اپنے شخ کے بارہ میں کوئی misrepresentation کی ہو فلطی سے یا جان ہو جھ کر، کہ جس سے سننے والوں نے یہ سمجھا کہ روای وہ نہیں ہے جس سے انہوں نے روایت کی ہے بلکہ کوئی اور ہے ۔ میں نے اس سلسلہ میں ایک فرضی مثال دی تھی کہ مثال کے طور پرامام مالک کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کوئی راوی ہے جو کر ور ہے۔ اب دو محق جا کر کوفہ یا ومثق میں حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جوامام مالک سے براہ راست موایت کرتا ہے اور دو سراوہ شخص ہے جس کوامام مالک سے پر ھے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ دوسرا شخص اگر کمزور آدی کے حوالہ سے بیان کر ہے گا تو لوگ منتفر ہوجا کیں گے۔ اس سے نیخ کے لئے وہ یہ کہنے لگے کہ حدث نبی الامام العادل، الامام الکبیر فی المدینة المنورہ۔ اب سننے والے کا ذہن فورا آمام مالک کی طرف جائے گا۔ حالا تکہام مالک مراز نہیں کوئی اور مراد ہے۔ اس سے التباس ہوسکا ہے۔ اس لئے ایس حدیث کو مدلس کہتے ہیں۔ مراسین پر یعنی تدلیس کرنے والوں پر الگ سے کتا ہیں موجود ہیں۔ اس موضوع کومرا تب المدلسین اور طبقات المدلسین والوں پر الگ سے کتا ہیں موجود ہیں۔ اس موضوع کومرا تب المدلسین اور طبقات المدلسین

بعض اوقات نام کا حوالہ دینے میں بھی ایک عجیب وغریب لذت معلوم ہوتی ہے۔ مثلًا امام محمد بن حسن شیبانی جو بوے مشہور محدث ہیں، بروے نقیہ بین اور امام ابوحنیفہ کے محاضرات مدیث محمد میں مصروت مدین مصروت مصروت

Marfat.com

شاگردوں میں بزانمایاں مقام رکھتے ہیں اور امام ابوطنیفہ کے نوے فیصد اجتہا دات انہوں نے ہی مدوّن کئے ہیں، آج فقد حقی امام محمد کی کتابوں کی بنیاد پر قائم ہے۔ امام محمد نے ابتدائی کسب فیض اینے ہم سبق امام ابو پوسف ہے کیا تھا۔امام پوسف کی عمر زیادہ تھی امام محمد کی عمر کم تھی۔ جب امام ابوحنیفہ کا انتقال ہوا تو امام محمر کی عمر کوئی اٹھارہ انیس سال تھی۔ بقیہ تھیل انہوں نے امام ابو یوسف ہے کی اور چندسال انہوں نے مدینہ منورہ میں امام مالک سے بھی کسب قیض کیا اور مکہ مکرمہ میں حدیث کی تنکیل کرنے کے بعدوہ کوفہ آ گئے۔ جب وہ کوفہ آئے تو امام ابو یوسف اس وفت چیف جسٹس بن چکے تنصے۔امام محمداوران کے درمیان تھوڑی می غلط ہمی ہوگئی جوعام طور پر انسانوں میں بہوجاتی ہے۔جس دور میں ان دونوں کے درمیان غلطہی ہوئی اس دوران امام تھر جب کسی روایت میں امام ابو یوسف کا حوالہ دیتے ہیں تو اس میں اس غلط جمی یا بد مزگی کے باوجو دامام ابو یوسف کا پورا احتر ام کموظ رکھتے ہیں اگر چہاس بشری بدمزگی کی وجہ سے وہ امام ابو پوسف کا نام نہیں لیتے ،کیکن جو ، بات بیان کرتے ہیں اس سے ان کے اعلیٰ ترین اخلاقی معیار اور اعلیٰ ترین ذمہ داری کا احساس موتات وه بیان کرتے ہیں کہ حدثنی من اتق فی دینه و امانته مجھے سے اس تحص نے بیان کیا جس کے دین اور امانت پر مجھے بورااعماد ہے۔ ناراضکی کی وجہ سے نام ہیں لکھتے ، کیکن ناراضکی کے باوجود ربیبیان کرتے ہیں کہ مجھے ان کے دین اور آمانت پر پور ااعتماد ہے۔ حدث نسی من اثق فی ديسه وامانته حدثني الثقه، حدثني الثبت، حدثني الحجة الثقه مجميسا يك السراوي نے بیان کیا جو جحت ہے، شبت ہے اور تقدیم ۔ اور سب کومعلوم ہوتا تھا کہ اس سے امام ابو پوسف مرادین اس لئے میرحدیث مبہم یا ماس نہیں ہے۔ لیکن اس سے میداندازہ کرلیں کداعماداور ذمہ داری کتنی غیر معمولی تھی۔اس طرح کی ایک اور مثال بھی میں عرض کرنے والا ہوں جس سے اُس غیر معمولی اور عظیم ذمه داری کا احساس ہوگا جوراویان حدیث نے ملحوظ رکھی اوراس ذمہ داری کا شبوت دیا جوآج نا قابل تصور ہے۔

ایک کتاب اعلام النساء پر بھی ہے اس سے مرادوہ خوانین ہیں جوروایت حدیث سے متعلق رہی ہیں اور ان کا سارا تذکرہ پانچ جلدوں پر شمل ایک کتاب میں دستیاب ہے۔ بقیہ تذکروں میں بھی ہے۔ رجال کی ہر کتاب میں مردراویوں کے ساتھ خوانین راویوں کا تذکرہ بھی

موجود ہے۔

محاضرات حديث

( """

جرح وتعديل

بیسے بیسے بیسے بیموادسا منے آتا گیا۔ وہ مرتب ہوتا گیا، یہاں تک کہ جوتھی پانچویں صدی ہجری تک سارا کام مکمل ہوگیا۔ یہ تحقیق عمل کہ ان میں سے سراوی پر کیا اعتراض ہے یا کس راوی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر الگ کتابیں کھی جانی شروع ہوئیں۔ یہ وہ علم ہے جس کو علم جرح تعدیل کہتے ہیں۔ بڑح کے معنی زخمی کر دینا اور بڑح کے معنی بھی زخمی کر دینا ہیں۔ لیکن عربی زبان میں زخمی کر دینا دو مفاہیم میں استعال ہوتا ہے۔ ایک مفہوم تو کسی چھری یا ہتھیار ہے جسم پر زخم لگا دینا ہوتا ہے۔ ایک مفہوم تو کسی چھری یا ہتھیار ہے جسم پر زخم لگا دینا ہوتا ہے۔ ایک مفہوم تو کسی چھری یا ہتھیا دی جسم پر زخم لگا کوئی اس کے لئے عربی زبان میں بڑح کالفظ استعال ہوتا ہے۔ ایک رخم لگا تاول پر ہے کہ کوئی ایس کے لئے عربی رائی اس کے لئے بڑح کالفظ استعال ہوتا ہے۔ ایک شاعر کوئی ایس کا سے کے بڑح کالفظ استعال ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

حسراحسات السهنسان لهسا التيسام ولا يسلتسمام مساحسرح السلسسان

کہ تلوار کا زخم تو اچھا ہوجا تا ہے کین زبان اور الفاظ کا جوزخم ہوتا ہے وہ مندل نہیں ہوتا،
وہ دیر تک باتی رہتا ہے۔ لہذا جرح کے ہیں معنی کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ وہ سے تو اس کری گئے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے اس سے مرادیہ ہے کہ حدیث کے کسی راوی کا کوئی ایسا عیب بیان کرتا جس کی وجہ سے وہ عدالت کے مرتبہ سے ساقط ہوجائے اور اس کی بیان کروہ روایات ضعیف حدیث شار ہوجا کمیں یا کسی راوی کی کسی ایسی کمزوری کو بیان کرنا جس کی وجہ سے اس راؤی کسی عدالت ختم ہوجائے یا عدالت کا درجہ کم ہوجائے ، اور اس کی بیان کروہ راویات ضعیف حدیث شار ہوجا کئی یا عدالت کا درجہ کم ہوجائے ، اور اس کی بیان کروہ راویات ضعیف حدیث شار ہوجا کی سے جرح کی تعریف علامہ این اثیر جو ایک اور مشہور محدث ہیں اور لافت حدیث پران کی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث بردی مشہور ہے اور پانچ جلدوں میں ہے۔ حدیث بیاں کہ جرح سے مرادوہ وصف ہے کہ جس کی کسی راوی سے جب نبیت کروی جائے تو اس کی بات پڑل کرنالازی ندر ہے۔ اس کمل کو جرح کہتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ دوسراعمل ہے تعدیل کا ،کہ کسی راوی کے بارے میں بیتحقیق کرکے بتادیا جائے کہ بیدراوی عادل ہے۔ بیداوی ان چارشرا لطاکو، جن میں سے ایک شرط کی تین فریل سے ایک شرط کی تین فریل سے ایک شرط کی تین فریل سے ایک شرا لطاکو پورا کرتا ہو، کہ بیدراوی مسلمان تھا، عادل تھا ، بیتی ان تمام اخلاقی اور روحانی خوبیوں اور انجھا ئیوں کا حامل تھا جو ایک راوی حدیث کے لئے ضروری ہیں، اس

الله

ن محاضرات حدیث

کا حافظ اچھا تھا، اس کا صبط اچھا تھا، اس کی بیان کردہ روایت میں کوئی علت نہیں ہے، اس کی سند کے راستہ میں کوئی رکاوٹ اور چھ میں کوئی خلانہیں ہے اور بیاو نیجے کر دار کا انسان تھا۔ جب ان ساری چیزوں کی شخفیق ہوجائے تو شخفیق کے اس عمل کو تعدیل کہتے ہیں۔ جرح کے معنی کمزوری بیان کرنا اور تعدیل کے معنی عدالت بیان کرنا۔ گویا جرح اور تعدیل کا آپس میں گہراتعکق ہے۔ ایک راوی اگر لوگوں کے مفروضہ میں عادل ہے اور آپ نے بیہ بتایا کہ بیر اوی جھوٹا ہے تو اس کی عدالت سلب ہوگئ۔ یا آپ نے کہا کہ جھوٹا تو نہیں لیکن بعض لوگوں نے اس پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا ہے تو وہ مشکوک ہوگیا۔ یا آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کرکے پیتہ چلایا کہ فاسق ہے اوربعض ایسےاعمال میں مبتلا ہے جن کا کرنے والا قاسق ہوجا تاہے ،نعوذ باللہ شراب بیتا ہے ، یا جھوٹی گواہی دی ہے یا کسی الیمی بڑی بدعت میں مبتلا ہے جس کے بدعت ہونے پر اتفاق ہے۔ ایک تو وہ برعت ہے جس کے برعت ہونے میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو برعت سمجھتے ہیں لعض نہیں بھتے بعض ایک عمل کوسنت بھتے ہیں بعض بدعت بھتے ہیں ،ایسانہیں بلکہ بدعت کے کئی ایسے کل میں شریک ہے جس کے بدعت ہونے پرسب کا اتفاق ہے۔ یا بیمجہول ہے،غیرمعلوم ہے، پیتہیں کون ہے، کس زمانے کا ہے کس جگہ کا ہے، اس کا استاد کون ہے، علم حدیث کس سے حاصل کیا، بینی مجہول الکیفیت اور مجہول الحال ہے۔ ماذات تومعلوم ہے کہ فلاں آدمی ہے، فلاں کا بیٹا ہے فلاں شہر کا ہے۔ کیکن اس کی صفات کا پیتہ نہیں کہ س قسم کا آ دمی ہے۔اجھا ہے کہ برا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی چیز اس میں کم ہوتو اس کی عدالت ختم ہوجاتی ہے۔اور عدالت ختم ہوجائے گ تووه راوی متنزلیں رہے گا۔اس طرح اگر تعدیل ختم ہوگئ توجرح ہوگئ۔اس مل کوجرح کہتے ہیں۔ الى طرح صبط كامعامله بيك آب كي تحقيق مين اس كاحافظ الجيما تقام كل اورادا دونون کے دفت اوراخیر تک اچھا رہا بھل ہے لے کرادا تک سب یا تیں ٹھیک ٹھیک یا در ہیں،لیکن بعد میں تحقیق سے بینہ چلا کہ اس کا جا فظرختم ہو چکا تھا۔ شروع سے ختم ہو گیا تھا یا بعد میں ختم ہو گیا ، شروع سے خراب تھا یا بعد میں خراب ہو گیا تھا ہیمسئلہ تھیں سے ثابت ہوگا۔ یا مثلاً کسی راوی کے ہارہ میں تحقیق سے بتا جلا کہ ان کا حافظہ تو تھیک تھا، لیکن بعض اوقات وہ ایک آ دمی اور دوسرے آ دمی مين اختلاط كرويا كرتے تھے يا ايك بات اور دوسرى بات ميں اختلاط كرديتے تھے۔ يابية ابت ہوا و كَمُّ عَافظ اللَّهِ مُعْلِكَ بِهِ لِيكِنْ جُورُوا بِيتِي بِيإِن كرتے ہيں وہ عام يقد اور متندراويوں يے مختلف كوكى

Marfat.com

چیز بیان کرتے ہیں۔مثال کے طور پوکوئی الی بات بیان کرے جوسب راویوں کے بیان سے

مثلاً اكثر راوى بيربيان كرتے ہيں كهرسول الله عليہ جب نماز يرمها كرتے تھے تو یہاں(ناف بر)ہاتھ باندھاکرتے تھے، کچھلوگوں نے بیان کیا کہ یہاں(ناف کے اوپر)باندھا كرتے تھے، کچھنے بيربيان كيا كه يہاں (سينه كے اوير) باندھاكرتے تھے، کچھنے بيربيان كيا کہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھا کرتے تھے۔اب بہ جارروایتیں متندراویوں کے ذریعے آئی ہیں۔ان جاروں کے بارہ میں بیاختلاف تو ہوسکتا ہے کہان میں بہتر عمل کونسا ہے۔ کیھے کے خیال میں یہاں افضل ہے، کچھ کے خیال میں یہاں افضل ہے، کچھ کے خیال میں چھوڑ ناافضل ہے۔ جومتنداور ثقتہ راوی ہیں وہ ان چار میں محدود ہیں۔اب اس کےعلاوہ کوئی شخص کیجھاور بیان کرے مثلاً میہ کہرسول الله ﷺ (نعوذ بالله) يبَهال (گردن بِر) ہاتھ باندھا کرتے تھے، بالفرض اگرائی روایت ہوتو یہ ثقات کے خلاف ہے، راوی کا درجہ جو بھی ہولیکن روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ایساغیر ثفتہ بیان بھی راوی کی عدالت کوسا قط کر دیتا ہے اور اس سے راوی مجروح ہوجا تا ہے۔ اس کئے کہ اگر سچا ہوتا تو ایسی بات کیوں بیان کرتا جو عام طور پر کسی نے بیان نہیں گی۔ یا کسی راوی کے بارے میں سے ٹابت ہو کہ اخیر میں کثرت سے ان کوالی کیفیت پیش آنے لگی تھی جس میں وہ بات کو بھول جایا كرتے تھے۔ بڑھا ہے میں كثرت سے ايبا ہوتا ہے كہ بعض اوقات حافظ اجھا ہوتا ہے اور بعض او قات کچھ بھی یا دنہیں رہتا۔ آپ نے ای نو ہے سال کی عمر کے برزرگوں میں دیکھا ہوگا کہ پور ہے بورے ہفتے ایسے گزرتے ہیں کہ یا وواشت تھیک رہتی ہے اور بعض اوقات اچا تک ایسی کیفیت ہوجاتی ہے کہ بچھ یادنہیں رہتا۔اینے گھر والوں کو بھی نہیں پہچانتا۔تو میتحقیق ہونی جاہئے کہ کسی رادی کی بیر کیفیت تھی کہ ہیں تھی۔ بعض او قات ایک راوی کوئی فاش غلطی کرتا ہے اوروہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن ہے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔اگراس طرح کی چندغلطیاں ثابت ہوجا ئیں تواس کوبھی عدم تعدیل باجرح قرار دیں گےاور وہ راوی غیرمتنداور بجروح ہوجائے گا۔

بیساری کی ساری اہمیت علم اسناد اور علم جرح وتعدیل کی ہے۔ ذخیرہ کوریث کا بیش تر دارومداران حضرات كي تحقيق اورعلم رجال كي تغييلات يرب علم حديث كي دو برا يستون ہیں،ان میںسب سے بروااور مرکزی ستون ،اگر کسی خیمہ کے درمیانی ستون سے مثال دیں تو وہ علم جرح وتعديل

(PP4

اسناد علم روایت اور علم جرح وتعدیل ہے۔ اس کے محدثین کرام نے اس کی طرف زیادہ توجہ دلادی حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اسناد وین کا ایک حصہ ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتا تو جس کا جو جی چاہتا بیان کر دیا کرتا۔ امام شعبہ بن الحجات ، جن کے بارے میں ہارون الرشید نے کہا تھا کہ وہ پچھوڑ کراور چھان کر کھوٹے اور کھر ہے کوالگ الگ کر دیں گے۔ چنا نچرانہوں نے کھر ااور کھوٹا الگ الگ کر کے ثابت کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ علم حدیث اور جرح وتعدیل کے بہت بڑے امام شھے۔

امام اوزاعی جوفقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ علم صدیث ای وقت زائل ہوگا جب علم اسناداور علم روایت زائل ہوجائے گاعلم اسنادی بقاعلم صدیث کی بقا کے مترادف ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ یہ علم جوتم حاصل کرتے ہویہ سرایا دین ہے، لہذا اس بات کویقنی بناؤ کہتم میں سے حاصل کرد ہے ہو۔ لہذا اس علم کومتندرادی سے حاصل کرو غیر متندرادی سے حاصل نہ کرو۔ اب سوال ہیہ کہ کمتنداور غیر متندکا تعین کیے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ دہ علم رجال اور علم جرح وقعد میں سے ہوگا؟ طاہر بات ہے کہ دہ علم رجال اور علم جرح وقعد میں سے ہوگا۔ سب پہلے جس محدث نے جرح وقعد میں سے کام لیادہ امام علم میں شراحیل اضعی جن کی وفات ۱۰ ایا ۱۰ اور میں ہوئی اور تا بعین میں ان کا ہزا اونچا درجہ ہے۔ وہ اپنے زمانے کے ہوئے فقیداور ہوئے محدث تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس علم لین استاداور جرح وقعد میں ہوئی اور ان ہم کے میانہ اور علم استاداور جرح وقعد میں ہوئی اور ازار اجیم تحقی اور ان کے اس علم میں ہوئی سے اس علم میں جو ابھی میں خور سے جم ابھی ہم بلید دیگر حضرات نے سب سے پہلے اس کام کی بنا ڈالی۔ بیتا بھین میں درمیانہ دوجہ کے تابعین کی زمانہ تھا۔ ان حضرات میں کہنا ڈالی۔ بیتا بھین کی درمیانہ دوجہ کے تابعین کی زمانہ تھا۔ ان حضرات میں کی جرح وقعد میں سے کہا دوبول کی جرح وقعد میں سے کہا میں کا درمیانہ کیا درمیانہ کے تابعین کی درمیانہ دوبول کی جرح وقعد میں سے کہا میں کا درمیانہ کی درمیانہ کی میں درمیانہ کی ہیں دوبول کی جرح وقعد میں سے کام لیا۔

جرح وتعديل اورحسن ظن

جرح وتعدیل کے بارے میں حسن طن سے کام نہیں چاتا۔ محد ثین کا کہنا ہے کہ یہ قرآن پاک میں جوآیا ہے کہ ان الظن لا یعنی من الحق شیعاً اور حسن طن سے کام لوہ سوئے فن سے کام موسوئے فن سے کام موسوئے فن سے کام مت لوءان بعض الظن الم ۔ ان اصولوں کا اطلاق علم حدیث پرنہیں ہوتا۔ بدرسول التھا ہے ہے۔

rrz )

محاضرات حديث

جرح وتعديل

کی صدیث کا معاملہ ہے، بیدین کی تقابت اور authenticity کا معاملہ ہے۔ اس میں بی خطرہ مول نہیں لیا جاسکتا کہ ہم خوش گمانی ہے کی کو با کردار، تکوکار اور راستباز سمجھ لیں اور محض خوش گمانی ہے کام لیرکری کو سیا سمجھ لیں۔ اس میں تو انتہائی ختیت ہے کام لیرن پڑے گا۔ اس میں ذرہ برابر مداہنت یا کمزوری کی کوئی تخبائش نہیں ہے۔ امام سلم نے اپنی کتاب نصیح مسلم کے مقدمہ میں اس بر تقصیل سے گفتگو کی ہے۔ ان سے کس نے کہا کہ آپ جرح وتعدیل سے کام لیتے ہیں۔ یہ تو غیبت ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں امام سلم نے اپنی مقدمہ میں گفتگو کی ہے۔ واقعہ یہ کہ ایک بہلوسے اس میں غیبت تو یقینا ہوتی ہے۔ کسی کو کہیں کہ وہ جوٹا ہے یا یہ کہیں کہ اس کا حافظہ جواب دے گیا ہے، تو یہ یقینا اس کی ذات پر ایک منفی تجرہ ہے۔ لیکن تمام محدثین اور کا حافظہ جواب دے گیا ہے، تو یہ یقینا اس کی ذات پر ایک منفی تجرہ ہے۔ لیکن تمام محدثین اور فقہا نے بالا تفاق یہ قرار دیا ہے کہ یہ وہ غیبت نہیں ہے جو شریعت میں ناجا کر اور حرام ہے۔ بلکہ یہ تو دین کی خاطر دین کے خط اور بقا کی خاطر لازی ہے۔ حدیث رسول بیان کرنے والے راوی وین کی خاطر دین کے خط اور بقا کی خاطر لازی ہے۔ حدیث رسول بیان کرنے والے راوی وین کی خاطر کو ای دین کی جائے گی جس طرح میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمد اس میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمد اسے میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمد اس میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمد الت میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمد اللہ میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمد اللہ میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمد اللہ میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمد اللہ میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمد اللہ میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمد اللہ میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمد اللہ میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمد اللہ میں گواہوں کی چھان بین کی جائے گی جس طرح عمد اللہ میں گواہوں کی جوائے گی جس طرح کی جوائے گی جس طرح کو تھاں بین کی جائے گی جس طرح کی حدیث رسول ہوں کو تھاں بین کی جائے گی جس طرح کی کی حدیث رسول ہوں کو تھاں بین کی جائے گی جس طرح کی کو تھاں بین کی جائے گی جس طرح کے تو تھوں کی خوائی کی حدیث کو تھاں بی کو تھاں بیاں کو تھا کو تھا کی خوبر کی کو تھا کو تھا کی کو تھا کی کو ت

محدثین نے جب گواہوں کی اس چھان پھٹک کے تذکرہ ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ جرح و تعدیل کا یہ ساراعمل ہوا کیسے؟ یہ پیتہ کیسے چلا کہ بیراوی بھولتا ہے یا نہیں بھولتا؟ یہ راوی سچانے کہ جھوٹا ہے؟ اب تو یہ کام بردا آسان ہے۔ درجنوں بلکہ سینکڑوں کتابیں ہرجگہ دستیاب ہیں۔ کتابیں جاکر دیکھ لیس کیکن لوگوں نے اس کام کو کیسے کیا، میں اس کو کوئے گیا، میں اس کوئے گیا کہ میں کوئے گیا کہ کیا کہ میں کوئے گیا کہ میں کوئے گیا کہ کیا کہ کوئے گیا کوئے گیا کہ کوئے گیا

پی خصرات نے اپن پوری زندگی اس کام بیس لگائی کہ ان تمام احادیث کوجم کیا جو ایک راوی سے مروی ہیں۔ مثلاً حضرت عمر فاروق کا ارشادہ کہ انسا الاعمال بالنیات و انسا الک راوی سے مروی ہیں۔ مثلاً حضرت عمراً نے میان کی تھی۔ میں بے کہ حضرت عمراً نے منبر پر خطبہ کے دوران بیان کیا کہ بیس نے خود بیار شاد حضور اللہ کے سمانے یہ حضرت عمراً سے فلال نے سنا، پھر فلال سے فلال نے سنا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ایک مرحلہ پر جاکر بہت سارے حضرات کے جو شیخ ہیں وہ ایک ہی بہت سارے حضرات کے جو شیخ ہیں وہ ایک ہی بہت سارے حضرات کے جو شیخ الف سے بیس آ ومیول نے اس کو روایت کیا۔ اب ایک محدث بیر جیک کرنا ہیں۔ فرض کیجے شیخ الف سے بیس آ ومیول نے اس کو روایت کیا۔ اب ایک محدث بیر جیک کرنا

محاضرات مديث

YY'A

برح ولقديل

جاہتے ہیں کہ ان بیں راویوں کا درجہ جرح وتعدیل کی میزان میں کیا ہے۔اب وہ بیرکس کے کہ ایک ایک آ دمی کے پاس جا کر ملا قات کریں گے۔کوئی مدینہ میں ہےتو کوئی مکہ میں ہے،کوئی کوفہ میں ہے تو کوئی بھرہ میں ہے۔ چھ چھ مہینے سفر کرکے ان کے پاس پہنچیں گے۔ اور جا کر ان شاگردوں کے شاگر دبن کر بیٹھیں گے۔ان سے ان احادیث کی روایت کریں گے۔ بیس آ دمیوں ہے روایت کا بیل ظاہر ہے کہ ایک دوسال میں مکمل نہیں ہوا ہوگا۔اس میں بہت وفت لگا ہوگا۔ وس دس سال میں کہیں جا کر ممل ہوا ہوگا، ہیں سال میں ہوا ہوگا، ہم نہیں کہد سکتے کہ کتنا وفت لگا ہوگا۔جب بیل مکمل ہوجائے گا تو بھروہ ان روایات کا باہم مقابلہ کرکے دیکھیں گے۔اگروہ بیہ دیکھیں کہانیں راویوں کی روایت ایک جیسی ہے اور بیبواں راوی مختلف بات کہتا ہے تو اس کے معنی بہیں کہ بیسویں راوی ہے یا تو بھول چوک ہوگئی یا اس کا حافظہ اس میں کا مہیں کرتا تھا، یا اس نے نعوذ باللہ جان بوجھ کرکوئی چیز ملاوٹ کی ہے۔اب اگروہ اختلاف یا تندیلی سنجیدہ قتم کی ہے یعنی الیں ہے جس سے معنی ومفہوم میں فرق پڑتا ہے، تو بیراس راوی کے خلاف جائے گا اور اس کی عدالت كمزور ہوجائے گی۔اوراگر اس اضافہ یا تبدیلی ہے معنی اور مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں یر تا ،صرف لغت یا الفاظ کا فرق ہے ، تو اِس ہے اُس راوی کے حافظہ کے بارہ میں رائے پر اثر برسے گا۔ اور کہا جائے گا کہ گویا اس کا حافظ اتنا اچھا نہیں تھا، ورنہ جب انیس راوی ایک طرح سے بیان کررہے ہیں تو پھر بیسواں دوسری طرح کیوں بیان کررہاہے؛ اب یا تو اس کے حافظ میں کمی ہے یا پھراس کی نیت میں فتورہے۔اگر معنی میں فرق پڑتا ہے تو نیت میں اور اگر صرف الفاظ میں فرق ہے تو حافظ میں فتور ہے۔اب گویا بیا لیک مفروضہ ہے کہاس راوی کے حافظہ یا نیت میں سے سی ایک چیز میں فتورہے۔اب وہ محقق اس راوی کی بقیدروایات کی تحقیق کریں گے۔ان راویوں کے ساتھ بیٹھ کروہ یا بچ دس سال کسب فیض کریں گے۔ یا بچ سال میں ان کی ساری احادیث جمع کرنے کے بعد، ان کے جواسا تذہ ہیں، ان کے پاس جائیں گے۔ اُن سے اِن کی تقىدىق كريں گے تواس میں بھی پچپین تمیں سال لگیں گے۔ان پیچیس تمیں سالوں میں کہیں جا كر میرتابت ہوگا کہ واقعی ان صاحب کے حافظ میں کمزوری تھی یا نبیت میں فتورتھا۔ پھران کی جرح کی باری آئے گی اور بیفیصلہ کیا جائے گا کہ بیراوی مجروح ہے۔ بیکام آسان نہیں تھا۔اس براو گول کی نسلوں کی سلوں نے کام کیا اور اس طرح سے مختلف روایات کی veriations جمع کیں۔ان جرح وتعديل

Marfat.com

يهال ضمناً ايك اور بات بھى من كيجئے۔ آپ نے سنا ہوگا كدامام بخارى نے چھولا كھ احادیث میں سے اپنی بیرکتاب سیح بخاری مرتب کی۔امام احمد بن عنبل نے سات لا کھا حادیث سے مرتب کی ۔اس سے بیرخیال پیدا ہوتا ہے کہتے بخاری میں تو کل دو ہزاراور پچھ سواحادیث ہیں ، م بهت احیمالتے ہیں کہ دو ہزار حدیثیں لے کر باقی لاکھوں احادیث کوجھوٹی قرار دے کر بھینک دیا گیاہے۔ یاامام احمدنے ساڑھے سات لا کھ میں سے تیس جالیس ہزار بیان کیس باقی سب جھوٹی تقیں۔ یا در کھئے بیا یک بہت بڑامغالطہ ہے۔ یا تو منکرین حدیث علم حدیث سے واقف نہیں ہیں ، یابدنیتی سے ایسا کہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب کوئی محدث بیر کہتا ہے کہ میرے یاس ایک لاکھا حادیث ہیں تو ایک لاکھا حادیث ہے ایک لاکھ متن مراد نہیں ہوتے ، بلکہ ان کی مرادیہ variation ہوتی ہے کہیں آ دمیوں کے یاس گئے ان سے جا کرایک روایت کی تحقیق کی اور حدیث کامتن سنا۔ یوں بیبیں حدیثیں ان کے یاس ہوکئیں۔اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے ہیں احادیث حاصل کیں۔وہی ایک روایت ہیں اور آ دمیوں سے حاصل کی ،تو وہ کہیں گے کہ میں نے مزید ہیں احادیث حاصل کیں۔ ہیں بیہ ہو گئیں، ہیں شعبہ کی ہو گئیں، نو کل جالیس ہو گئیں۔ حالا نکہوہ بہت کم ہوں گی ممکن ہے جارہوں، ممکن ہے یا پنج ہوں۔حضور میں ایک ارشادات ایسے ہیں کہ اگر ان کے سارے طَرُ ق اور سارى روايات كوجمع كياجائي توان كى تعدادكى كئ سوبنى بيم مشبور حديث بانساالاعمال بالنيات ،اس كے مارے طرق ملاكر مات سوسا ڑھے مات موہیں۔ ماڑھے مات سوطرق سے بدروابت آئی ہے۔اب محدث کے گا کہ میرے یاس ساڑھے سات سوطرق یاساڑھے سات سو احادیث ہیں۔ لیکن اصل میں حدیث ایک ہی ہے۔ امام بخاری نے بیرکام کیا کہوہ ایک ایک حدیث کو کنفرم اور ری کنفرم اور و بریفائی اور ری و بریفائی اور ری ری ری و بریفائی کرنے کے لئے درجنوں آ دمیوں کے باس سے سینکروں اساتذہ کے باس جا کرایک ہی صدیث مختلف سندوں

جرح وتعديل

سے حاصل کی۔ایک دوسرے سے کولیٹ (Collate) کیا۔ پھران میں سے جوبہترین سند تھی اس کوانہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ساری روایتیں اورساری سندین نقل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔اگروہ ایک ایک حدیث کی ساری سندین نقل کرتے تو شاید پوری تھے بخاری اس ایک حدیث، انسالاعت ال بالنیات کی سند سے بھر جاتی۔انہوں نے تمام اسا تذہ سے تعدین کرنے اور باتی کوفقل کرنے کی ضرورت کرنے کے بعد سب سے بہترین سند کا انتخاب کر کے نقل کردی اور باتی کوفقل کرنے کی ضرورت نہیں تھے۔ البنا جب امام بخاری ہے ہیں کہ میں نے چارلا کھا حادیث میں سے بھے بخاری منتخب کی تو اس کے معنی یہ بیں کہ ایک حدیث کو میں نے سینکٹر وں مرتبدوریفائی کیا، درجنوں شیوخ اور صحابہ کی روایات کو بھر کی اور پھران میں سے جو سند مجھے سب سے زیادہ بہترین گی میں نے اس کو اختیار کرلیا اور باتی سندوں کو نظر انداز کردیا لہذا جب تعداد بیان کی جاتی ہے تو اس سے میراد

امام بحلی بن معین جوسحابہ کے بعد محدثین کے سب سے او نچے در ہے میں شار ہوتے ہیں۔ اورا پنے زمانے میں امیر الموشین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک مجھے کوئی حدیث ہمیں طرق سے مذل جائے، میں اپنے کوئیتی سمجھتا ہوں۔ میں اس حدیث کے بارے میں بتی ہوں جس کے تمیں طرق یا تمیں سندیں میرے پاس موجود نہ ہوں، زیادہ ہوں تو اچھا ہے اور جتنی زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے۔

ایک بزرگ تے حضرت ابراہیم بن سعید، جوامام سلم کے اسا تذہ میں سے تھے۔امام سلم نے ان سے روایات لی ہیں۔ ان سے ایک محدث ملنے کے لئے گئے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے حضرت ابو بکر صدیق کی فلال روایت سننا چا ہتا ہوں۔ آپ کی سند سے وہ کیسے پیٹی۔ گویا یہ ویر یفیکیشن کی ایک قتم تھی۔ انہوں نے اپنی ملاز مہ سے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جوروایات ہیں ان کی 23 ویں جلد لے آؤ۔ اب ان صاحب نے جرت کے ساتھ سوچا کہ حضرت ابو بکر کی ساری روایات ملاکر بھی شاید چالیس اور پچاس سے ڈیادہ نہیں بنتیں۔ جوزیاوہ سے زیادہ وی پندرہ صفحات کے ایک کتا بچہ میں سائتی ہیں، تو یہ تیمیویں جلد کہال سے بھگ بنتی ہیں، ان کی مرویات کی تعیبویں جلد کہال سے آئی ؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میر سے بھگ بنتی ہیں، ان کی مرویات کی تعیبویں جلد کہال سے بھگ بنتی ہیں، ان کی مرویات کی تعیبویں جلد کہال سے ان گا جب تک میر ب

Marfat.com

محاضرات مديث

: جرح وتعديل

پاک کی ایک روایت کے سوطرق جمع نہ ہوجا کیں اس وفت تک نہ میں اس کو متند نہیں سجھتا ہوں اور نہ آگے بیان کرتا ہوں۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی ہر روایت کے کم از کم سوسوطرق جمع کرکے ایک ایک جلد میں مرتب کرد کھے ہیں۔ بیصدیث جو آپ بیان کرد ہے ہیں بیتھیویں جلد میں مرتب کرد کھے ہیں۔ بیصدیث جو آپ بیان کرد ہے ہیں بیتھیویں جلد میں ہے۔ حدیث ایک ہے باتی ساری اس کی سندیں ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے کس کس نے سنا اور انہوں نے کہاں کہاں بیان کیا۔

اب سوسوسندی اس طرح بنیں۔ کہ ایک صاحب من کر کوفہ چلے گئے۔ جب انہوں نے وہاں اس روایت کو بیان کیا۔ وہاں بینکٹر وں شاگر دوں نے اس ایک حدیث کوسنا۔ تو کوفہ میں الگ سندیں وجود میں آگئیں۔ ایک دوسرے صاحب من کر بھر و چلے گئے تو بھر و میں الگ سندیں ہوگئیں۔ اب یہ بزرگ پہلے بھر ہ گئے ، وہاں سے من کر پھر کوفہ گئے۔ اس طرح سے انہوں نے کئی مولدوں میں اس پورے سلسلہ اسناد کو جمع کیا۔ اس طرح اس مسلسل عمل کے ذریعے روایات اور کئی جلدوں میں اس پورے سلسلہ اسناد کو جمع کیا۔ اس طرح اس مسلسل عمل کے ذریعے روایات اور متن کا باہمی مقابلہ (Collate) کیا گیا۔ یہ کوئی آسان عمل نہیں تفارلیکن اس کے نتیجہ میں راویوں کی بھول چوک کا اور اگران کی کوئی کمزوری ہے اس کا پور اپور انداز ہ ہو جایا کر تا تھا۔

اس باب میں سب سے زیادہ سخت امام شعبہ بن الحجاج ہے، جن کے بارے ہیں چھانے کی بات ہارون رشید نے کہی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے کئی عشرے اس کام میں لگائے۔ کئے عشرے لگائے ہم نہیں جانے ۔ لیکن کئی عشرے اس کام میں لگائے کہ مختلف راویوں سے جواحادیث آئی ہیں ان میں ویر پیشنز کون کون می ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیا حافظ میں کی ہے یا کسی اور وجہ سے ویر پیشن ہے۔ پھر انہوں نے انہائی تی کے ساتھ چھان ہین کا بیکام کیا۔ ان کامعیار بڑا او نیا تھا، انہوں نے اسے اس معیار سے لوگوں کی جرح و تعدیل کی۔

جرح وتعدیل کے اس مل میں جن لوگوں نے اپنی زندگی کھیائی۔ پچاس پچاس ، ساٹھ اور سرسر سرسال کھیائے ، ان کے اندرایک ایسا ملکہ پیدا ہوجایا کرتا تھا کہ وہ آسانی سے پت چلالیا کرتے سے کہ اس دوایت میں بید کمزوریاں ہیں ، الفاظ میں بیہونا چاہئے اور بیہونا چاہئے۔

ایک مشہور محدث ہیں۔ وہ اپنے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے ہیں، جرح وتعدیل کے امام بھی ہیں، امام این ابی حاتم الرازی، جرح وتعدیل پران کی آٹھ جلدوں پرمشمال ایک مفصل کتاب بھی ہے۔ امام این ابی حاتم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ میرے استاد

محاضرات حديرت

777

ي جرح وتعديل

نے مجھے سے بیرحدیث بیان کی ہے اور پوری سند کے بعد حدیث بیان کی۔امام ابن ابی حاتم نے خاموشی سے بوری حدیث من اور پھر کہا کہ اس میں میکروری ہے، مید کمزوری ہے اور مید کمزوری ہے۔فلاں کی روایت فلال سے تابت تہیں ہے، فلال کی روایت فلال واسطہ سے ہے اور فلال کی فلاں واسطہ کے بغیر ہے۔ کوئی آٹھ دس کمزوریاں بتائیں۔ان صاحب نے کہا کہ آپ نے تو چیک كے بغيريہ سب كمزورياں بيان كرويں۔آخرآب نے بيسب بچھى بنيادى بتاديا؟ غالبًا ان صاحب کوشبہ ہوا کہ شایدایسے ہی کہد یا ہو۔اس پرامام ابن ابی حاتم نے کہا کہ اگر آپ کومیری بات میں کوئی شک یا شبہ ہے تو امام ابوز رعدرازی، جو ایک اور امام تھے، وہ بھی اسی درجہ کے امام ہیں اورانہوں نے بھی جرح وتعدیل پرایک کتاب لکھی ہے،ان کے پاس چلے جا کیں اور جا کر پوچھ لیں۔وہ امام ابوزرعہ کے باس حلے گئے۔ان سے وہی حدیث بیان کی۔ انہوں نے بھی فورا ہی کوئی حوالہ یا کتاب چیک کئے بغیرز بانی وہی ساری دس بارہ باتیں دوبارہ بتا نیں جواس ہے بل امام ابن ابی حاتم نے بتائی تھیں۔اب ان صاحب کو بڑی جیرت ہوئی کدانہوں نے بھی وہی کچھ بنایا جوابن الی ابوحاتم نے بتایا تھا۔ انہوں نے جیرت سے یو جھا کہ آخرا کے سیسب باتیں کس بنیاد پر بتارہے ہیں،آپ کی دلیل کیا ہے۔انہوں کہا کہ جبتم کسی سنار کے یاس کوئی کھوٹا دینار لے کر جاتے ہو،اوروہ اس کودیکھ کر کیے کہ بیکھوٹا ہے تو کیا اس سے دلیل پوچھتے ہو؟ جیسے سنار کو کھوٹے کھرے کا اندازہ ہوجا تا ہے کیا ہمیں نہیں ہوتا؟ سنار سکہ کوایک بار ہاتھ میں لے کر ذرااح چھالتا ہے اوراس کوفورا معلوم ہوجا تاہے کہ سونا کھوٹا ہے کہ کھراہے۔ محدث کو،جس کی عمراس میدان میں كزرى بوءاس كوجى اندازه بوجاتا ب كدكيا كهراب اوركيا كهونا

جرح وتعديل كمشهورائمه

وہ حضرات جنہوں نے جرح وتعدیل میں اپنامقام بیدا کیاان کے نام الگ الگ بیان کے جائیں تو بات بڑی لمبی ہوجائے گی۔ اور اگر جرح وتعدیل میں ان کا اسلوب بھی بیان کیا جائے تو بات بہت زیادہ لمبی ہوجائے گی۔ لیکن میں مختفراً ،صرف برکت کے لئے اس نیت ہے کہ اللہ تعالی روز قیامت جب ان کا حشر کر ہے تو جمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لے ،صرف اس وجہ سے میں ان کے ماتھ شامل کر لے ،صرف اس وجہ سے میں ان کے ماتھ شامل کر جرادیتا ہوں۔

محاضرات حديث

جرح وتعديل

(۱) امام سفیان توری،

(۲) امام الكّ،

(٣) امام شعبه بن الحجاج،

(١٧) امام ليث بن سعدً،

(۵) سفيان بن عيدينهُ،

(٢) عبدالله بن مبارك،

(۷) يخل بن سعيد قطان،

(۸) یکی بن سعیدانصاریؓ۔ (یا در ہے کہ روایت میں یکی بن سعید قطان اور

سنکی بن سعیدانصاری کا درجه ایک ہے۔ لیکن جرح وتعدیل میں سی کی بن سعید قطان کا درجه

(٩) وكي بن الجراح، بيرامام شافعي كاستاد، امام ابوصنيفة ك شاكر داورايخ زمانه کے صف اول کے محدثین میں سے تھے۔آپ نے امام شافعی کا شعر سنا ہوگا،وہ انہی وکیج کے بارے میں ہے۔امام شافعی کہتے ہیں۔

شَكُوتُ الى وكيع سوء حفظي: فاوصاني الى ترك المعاصي

و نور الله لايعطى لعاصى

and the second of the second

فان العلم نور من الهِ کہ میں نے وکیج سے اپنی یا دواشت کی کمزوری کی شکایت کی۔انہوں نے مجھے گناہ چھوڑ نے کی تقییحت کی۔اس کے کہم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور کسی گناہ گار کوعطانیں بهوتا\_

(۱۰) اس کے بعدامام شافعی اوران کے شاگرد،

(۱۱) پھرامام شافعی کے شاگر داحد بن طنبل ،

(۱۲) احد بن حنبل سے ہم عصر یکی بن معین،

(سا) ان كے شاكر دعلى بن المدين، جوامام بخارى كے استاد بيں۔

بيجر وتعديل كے برے برے المه بيل جودوسرى صدى جرى كاواخراورتيسرى

صدی ہجری کے اوائل کے ہیں۔تیسری صدی ہجری کے اوائل میں بھی بروے بروے محدثین ہیں

جرح وتعديل

( YMM

جوجرح وتعدیل کے فن میں او نیجا مقام رکھتے ہیں۔ مثلاً امام داری جن کی سنن داری مشہور ہے۔
ابوزر عدرازی جن کا ذکر ابھی کیا گیا، امام ابوحاتم رازی ، امام بخاری ، امام سلم ، امام ابوداؤ و اوران
کے بعد دالے طبقہ میں امام دار قطنی ۔ یہ سب وہ حضرات ہیں جوعلم حدیث اور جرح و تعدیل کے بورے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کا متفقہ فیصلہ جرح و تعدیل کے باب میں حتی اور آخری فیصلہ جمع جا جاتا ہے۔ کسی راوی کی جرح تعدیل کے بارہ میں اگران حضرات میں اختلاف ہوتواس کو دور کرنے کے تفصیلی تو اعد ہیں جو جرح و تعدیل کے بارہ میں اگران حضرات میں اختلاف ہوتواس

ان حفزات نے جرح وتعدیل کے کام کوئٹنی دیانت داری سے کیااس کی دومثالیس عرض کرتا ہوں۔دومثالیس اس لئے کہ پہلی مثال میں شاید کوئی شبہ ہوجائے۔ایک بزرگ تھے محمد بن ابی السری بوج جرح وتعدیل کے بڑے امام تھے۔انہوں نے اپنے بھائی حسین بن ابی السری کے بارے میں کہا، کہ 'لانہ کتب واعن احدی فانہ کذاب میرے بھائی سے دوایت نہ کریں اس لئے کہوہ جھوٹا ہے۔ ممکن ہے کس کے دل میں خیال آئے کہ بھائی سے لڑائی ہوگئ ہوگی ، مکان کی تقسیم پر جھڑا ہوگیا ہوگا یا ب کی میراث پر اختلاف ہوگیا ہوگا اس لئے بھائی کی روایت کو قبول نہ کرنے کامشورہ ہوگا۔ بیسب با تیں کہنے والے کہ سکتے ہیں۔

اس ہے بھی آ گے بڑھ کرام علی بن المدین کی مثال کیجے جوام بخاری کے استاد سے
اورا پنے زمانے میں امیر المونین فی الحدیث کہلاتے سے ،ان کا کہنا ہے کہ الان کتب واعن ابی ،
فان ابی ضعیف ، میر سے والدکی روایت مت لینا، وہ ضعیف راوی ہیں۔ اپنے والدکوانہوں نے
ضعیف قرار دیا اوران کی روایات کو صحیح قرار نہیں دیا۔ باپ کے بارے میں کسی کا بی کہنا کہ وہ علم
حدیث کی رو سے ضعیف ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بات صرف وہی آ دی کہ سکتا ہے
جو صرف اللہ سے ڈرتا ہواور دنیا میں کسی اور کا خوف اس کو نہ ہو۔ ورنہ مکن نہیں کہ کوئی آ دمی اپ
باپ کی زندگی میں یہ کہ کہ میرے باپ کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور باپ بھی وہ جو متی مسلمان ہو، عالم ہو، علم حدیث کا استاد اور شاری ہو، کوگ اس سے حدیث پڑھنے کے لئے جاتے
مسلمان ہو، عالم ہو، علم حدیث کا استاد اور شاری ہو، کوگ اس سے حدیث پڑھنے کے لئے جاتے
ہوں ،اس کے بارے میں یہ کہنا آ سان نہیں ہے۔

محاضرات حديث

rra"

علم حدیث اور جرح وتعدیل میں ائمہ فن کا ایک طبقہ بڑا متشدد اور سخت مشہور ہے۔وہ ذ رای بات میں راوی کومجروح قرار دے دیتے ہیں۔وہ جب کسی راوی کوعادل قرار دیتے ہیں تو بری مشکل سے عادل قرار دیتے ہیں۔وہ کسی کوآسانی سے عادل قرار نہیں ویتے۔ان متشدوین میں بھی بن معین اور ابن ابی حاتم رازی تمایاں ہیں۔ بھی بن معین اور ابوحاتم رازی کے بارے میں لوگوں نے لکھاہے کہا گریم کی کوعادل قراردے دیں تواس راوی کودانت سے پکڑلو، فسع صو ا علیه بالنواجذ ، جس طرح دانت سے مضبوطی سے پکڑا جاسکتا ہے اس طرح پکڑلو، اس کئے کہوہ بہت یکا راوی ہے۔ جب ان جیسے لوگ کسی کو عاول قرار دیے دیں تو پھراس میں کوئی اختلاف نہیں۔اور بیرطبقہ اگر کسی کو مجروح قرار دیے تو دیکھو کہ دوسرے لوگ بھی اس کومجروح قرار دے رہے ہیں یانہیں۔اگر دوسرےلوگ بھی اس کو مجروح قرار دے رہے ہیں تو پھران کی جرح قابل اعتاد ہے۔اور اگر دوسرےلوگ مجروح قرار نہیں دے رہے اور صرف یہی متشدد حضرات اس کو مجروح قراردے رہے ہیں تو پھر دیکھو کہ ان کی جرح کی بنیاد کیا ہے۔اگروہ جرح کی کوئی یکی بنیاد اور وجہ بتارہے ہیں تو پھران کی جرح قابل قبول ہے، راوی کو مجروح قرار ددے دینا جائے۔ لیکن اگر بیلوگ اپنی جرح کی کوئی بنیاد یا وجر بیس بتارے بیں تو ہم بیہ بھیں گے کہ ان کے معیار کی تختی کی وجہ سے وہ راوی ان کے بیانے پر پورائیس از اہوگا۔اب ایسا بیانہ کہ کوئی آ دمی اسپے باپ کو کمزور قراردے، یہ ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے۔اس کئے استے او نیے بیانے پرنہیں ناپنا جا ہے۔ کیکن اگر بیدحضرت اپنی جرح کی کوئی وجہ بتارہے ہیں کہ میں نے اس کوفلاں کام میں مبتلا دیکھا یا فلاں جگہ تلطی کی یا جان ہو جھ کرغلط بیانی کی تو پھرٹھیک ہے۔وہ جرح جس کی وجہ نہ بیان کی گئی ہو اس کو جرح غیرمفسر کہتے ہیں بعنی وہ جرح جس کی تفسیر بیان نہیں کی گئی ہو۔ان حضرات کے جرح غیرمفسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معتبر ہیں ہے۔ جرح مفسر معتبر ہے۔

ایک طبقہ ہے متسابلین کا جوتساہل سے کام لیتے ہیں۔ان حضرات کا انداز رہے کہ انہوں اس کو انداز رہے کہ انہوں اس کو انہوں اس کو انہوں اس کو انہوں اس کو ایسے رہنے کہ اور کہا کہ دیکھی قابل اعتاد ہے۔ان کی جرح غیر مفسر معتبر ہے، تعدیل غیر مفسر معتبر اس کی جرح غیر مفسر معتبر ہے، تعدیل غیر مفسر معتبر

جرح وتعديل

(TREAT)

نہیں ہے۔جب وہ کی کوعادل قرار دیں تو وہ معتر نہیں ہوگی جب تک وجہ نہ بتا کیں کہ ان کو کیوں عادل قرار دیے رہے ہیں۔ان سب متساملین میں بیہ حضرات شامل ہیں: امام حاکم ،امام بہقی اور کسی حد تک امام ترندی۔امام ترندی کے ہاں بھی بڑی حد تک نرمی ہے۔اور کئی ایسے کمز ور راو بوں کوانہوں نے عادل قرار دے دیا ہے جو دوسرے حققین کی تحقیق میں مجروح سے۔

ایک رویہ ہے معترلین کا جومیانہ روی اور اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ان کی دونوں ایک رویہ ہے۔

ایک رویہ ہے معتدلین کا جومیانہ روی اور اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ان کی دونوں آراء معتبر ہیں جرح بھی اور تعدیل بھی۔ان میں ام احمد امام بخاری اور امام ابوزرع شامل ہیں۔ جرح و تعدیل پر جو کتابیں ہیں ان کی تعداد بہت بڑی ہے۔ ثقد راویوں پرالگ کتابیں ہیں۔ ضعفا پرالگ کتابیں ہیں۔امام بخاری کی کتاب المضعفاء ہے،امام نسائی کی کتاب ہے کتاب المضعفاء و المعترو کین۔امام داقطنی کی کتاب ہے۔این عدی کی کتاب ہے المحامل فصد بیتھا کہ ایک جگدالگ سے ضعف راویوں کی تفصیل بیان فی المصعفاء و المعترو کین آمانی ہو،اور علم حدیث کے راویوں کی تحقیق کرنے والے آمانی ہے۔ان کی تحقیق کرنے مار جس طرح تعدیل بھی ایک بیابی شاخ ہے۔اور جس طرح علم حرح تعدیل بھی ایک بیمثال علم ہے۔ وائر دعل ناان الحمد للدرب العلمین

\*\*\*\*

جرح وتعديل

172

محاضرات مدست

ہمارے اسلاف نے دین کو درست احداز میں پہنچانے کے لئے کتنی کوسٹش کی ، انہوں نے اپنی ساری زند کھیاں اس میں کھیا تیں ، ذہن میں سوال آتا ہے کہ زعد گی کی دیگر ذمہ داریاں، رزق حلال کاحصول ،گھریلواور خانگی ذمہ داریوں کی ادائیکی کس طرح ہوتی تھی ؟

واقعی بیایک بنیادی سوال ہے۔اس سلسلہ میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔امام ربیعة الرائے ، یعنی امام ربیعہ بن عبدالرحمٰن ایک بڑے مشہورامام ہیں ،امام مالک ؒ کے استاد ہیں ،علم حدیث اورعلم فقنہ دونوں میں بڑا او نیجا درجہ رکھتے ہیں۔ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے۔انہوں نے بہت دولت اپنے گھروالوں کو دی اور تجارت کی خاطر کسی دوسرے ملک میں چلے گئے۔وہاں حالات کچھالیے رہے کہ وہ وقت پر واپس نہ آسکے اور آنے میں بندرہ ہیں سال لگ گئے۔ جب جارے تھے تو ایک نھا بچہ چھوڑ کر گئے تھے جو گھر میں رہتا تھا اور ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا تھا۔ان کی اہلیہ نے ان کے جانے کے بعداس بیسے کوئٹی کاروبار میں لگانے یا محفوظ رکھنے کے بجائے بیچ کو جگہ جھیجا جہاں سے اس نے علم حاصل کیا اور اتناعلم حاصل کیا کہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے عالم ہو گئے۔ ان کی رائے اتنی قابل احتر ام بھی کہ لوگ دور دور سے سننے کے لئے آتے تھے اور ان کالقب ہی ہوگیا، ربیعۃ الرائے۔ بیں بچیس سال کے بعد ان کے والدواليس آئے۔ برانے زمانے میں دستور تھا اور سنت بھی ہے کہ جب آ دمی سفر سے واپس آئے تو یہلے متجد میں جا کر دورکعت نفل ادا کر کے پھر گھر میں آئے۔صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں بیسنت رائج تھی۔افسوس ہے کہاب لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ چنانچہامام ربیعۃ الرائے کے والد پہلے مسجد میں گئے اور نوافل ادا کئے۔وہاں دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت اور صحت مندنو جوان بیٹھا ہوا ہے اور علم حدیث بیان کرر ہاہے اورلوگ من رہے ہیں۔ بیبر مے متاثر ہوئے کہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے اور عالم فاضل ہے۔ جب گھروا پس آئے ، گھروالوں سے ملے ، بیٹے کے بارے بیں یو چھا۔ انہوں نے کہا کہ ہیں گیا ہوا ہے ،تھوڑی دیر میں آئے گا۔انہوں نے کہاا جھا۔ پھر یو جھانو بہی کہا كتھوڑى دىر ميں آجائے گا۔اس دوران انہوں نے اپنے بييوں كے بارے ميں يو جھاتو اہليہنے بتایا کہ وہ تو میں نے برے مفید کاروباراور برئ اچھی تنجارت میں لگادیئے ہیں۔ای اثنامیں والد صاحب اس منظری کی بارتغریف کر چکے نتھے جو وہ مسجد میں ویکھ کر آرہے تھے کہ مسجد میں ایک نوجوان حدیث کا درس دے رہے ہیں۔جب انہوں نے تھوڑی دیر میں رقم کا حساب بوجھا تو پہت

چلا کہ گھر میں تو بچھ بھی نہیں ہے سب ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ پیبہ کہاں خرج ہو گیا تو انہیں بتایا گیا کہ ایسے کاروبار میں لگادیا گیا ہے جو بڑا مفید کاروبارتھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مفید کاروبار کہاں ہے، اس کے اثرات تو کہیں نظر نہیں آرہے ہیں۔ گھر میں تو فقروفاقہ کا منظر نظر آرہا ہے تو جواب دیا کہ وہ آپ ہی کا بیٹا ہے جو مبحد میں درس دے رہا ہے۔ وہ آپ ہی کا صاحبز ادہ ہے اور میں نے سارا پیساس کی تعلیم پرخرج کردیا ہے۔

اس طرح سے لوگ اپی عمر بھر کی کمائی علم پرخرج کردیا کرتے تھے۔لیکن ایسے حضرات بھی تھے جوا یک سال تجارت کرتے تھے اور ایک سال علم حدیث کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ میہ کرتے تھے کہ ایک بھائی نے کاروبار کیا اور دوسرے بھائی کو حدیث کی خدمت کے لئے وقف کر دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ابتدائی وس بارہ سال علم حدیث میں لگائے پھر چند سال کاروبار میں لگائے ، پھر علم حدیث میں جند سال لگائے۔ اس لئے کہ علم حدیث میں کے لئے طویل طویل سفر کرنے پڑتے تھے ، اور میہ کام پینے کے بغیر نہیں ہوسکتا تھا۔ بیسہ حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی پڑتی تھی۔

اگر ہم علم حدیث حاصل کرناچاہیں تو ایسے ادار ہے کہال کہال موجو دہیں براہ مہر بانی مزید علم کے لئے رہنمائی کر دیں۔

علم حدیث کے الگ اداروں کے بارے میں تو میں پھے کہ نہیں سکتا۔ البتہ وین اداروں میں ہرجگہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ بعض جگہ اچھی ، بعض جگہ کمزور، لیکن اس کے لئے آپ کو پہلے آٹھ سال ابتدائی علوم پڑھنے پڑیں گے۔ پھرعلم حدیث کا نمبر آئے گا۔اس لئے آپ عربی سیے کر پہلے یہاں خود پڑھنا شروع کردیں۔ بیتو عربحرکا کام ہے۔

> معرات کو آپ اینے ساتھ ایک صخیم کتاب لائے تھے اس کانام بتادیں۔ وہ صحاح ستایعنی بخاری مسلم ،تر مذی ،ابوداؤد، ابن ماجداور نسائی کامجموعہ تھا۔

> > بخاری کی احادیث کے عنوانات میں کوئی خاص جوڑ نظر نہیں آتا .....

یہ بات بظاہر سے معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً حصرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے اوصانی خلیل بٹلاث ۔اس کو بخاری میں دوعنوا نات کے تحت بیان کیا گیا ہے باقی کہیں بیان نہیں کیا گیا۔ بیروی غوروخوض کی بات ہے۔اس موضوع پرلوگوں نے الگ سے کتابیں کھی ہیں۔امام بخاری جب

محاضرات حديث

۲۳۹

جرح وتعديل

کوئی عنوان بیان کرتے ہیں تو وہ عنوان بڑی گہری بصیرت پر دلالت کرتا ہے۔ بعض اوقات حدیث کے الفاظ میں وہ چیز نہیں ہوتی الیکن حدیث کے معانی پرغور کریں تو وہ چیز سامنے آجاتی ہے۔مثلاً میں نے سیجے بخاری کی آخری حدیث پڑھی تھی جس کاعنوان امام بخاری نے دیا ہے ہاب قول الله عزو حل و نضع موازين القسط ليوم القيامة وان اعمال بني آدم توزن 'ــياس باب کاعنوان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے باب میں کہ ہم روز قیامت برابر کا ایک تر از و ر تھیں گے اور اس اعلان میں کہ بنی آ دم کے اعمال تولے جائیں گے، بیعنوان ہے اور حدیث ہے كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن تقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كوياوه زبان مين تكلنے والأعمل ميزان ميں بھاري كيے ہوگا؟ بيهاكا ساجملہ جوزبان سے نکلاتواس کو کیسے تولاجائے گا۔ کیااس کے تولے جانے کی کوئی شکل ہے؟ جب اس کے تولے جانے کی کوئی شکل ہے تو اعمال کے تولے جانے کی بھی یقینا کوئی نہ کوئی شکل ممکن ہے۔ جب اعمال کے تو لے جانے کا ذکر ہے تو موازین قبط کے معلوم ہو گئے۔ اس طرح سے امام بخاری بالواسطه طور پربتاتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے۔ سیجے بخاری کے عنوانات پرلوگوں نے الگ ہے کتابیں لکھی ہیں اور درجنوں جلدوں میں بعض اوقات ہیں ہیں جلدوں میں کتابیں لکھی تکی ہیں اور بخاری کے ترجمۃ الباب کی تفسیر کی گئی ہے۔مولا نامحدادریس کا ندھلوی لا ہور کے ایک مشہور محدث منھے، انہوں نے انتخفتہ القارى فى حل تراجم البخارى كے نام سے ايك كتاب لكھى ہے جوامھی تک پھیی جہیں ہے، لیکن ان کے صاحبر اوگان، جن کے پاس وہ کتاب ہے، ان کا کہنا ہے كها كروه چھيے گي تو پچيس تيس جلدوں ميں آئے گي۔اس ميں صرف بخاري كے عنوانات كي تشريح ہے۔اصل کتاب کی تشریح نہیں بلکہ صرف عنوانات کی تشریح ہے۔

قب برات مے حوالہ سے لوگوں سے جوعقائد ہیں ان کو کیسے در ست کیاجائے ؟

لوگوں سے ان کے عقائد کے بارے میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہئے۔ لوگ عقائد کے معاملہ میں خاصے متشدد ہوتے ہیں ، ایک مرتبہ اختلاف میں شدت پیدا ہوجائے قو پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ آپ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ رمی سے بیان کریں۔ جولوگ شب برات پر پچھ عبادت وغیرہ بات نہیں سنتا۔ آپ آ ہستہ آ ہستہ برات کی عبادت کا ذکر آ با ہے۔ حالانکہ کرتے ہیں وہ بھی میں جھر کر تے ہیں کہ حدیث میں شب برات کی عبادت کا ذکر آ با ہے۔ حالانکہ کسی سے حدیث میں تو نہیں آ با ہے۔ اس لئے آ ہستہ آ ہستہ ان کوقائل کریں۔ اگر پہلے ہی دن تقدید

جرح وتعديل

میں شدت آگئی تو پھر مناسب ہیں ہوگا۔

مدیت میں مردوں کے لئے سونا، چاندی اور بلاٹنیسم کی انگوٹھیاں استعمال کرنے کا کھیا بیان ہے؟
مردوں کے لئے صرف سونے کی انگوٹھی کی ممانعت ہے۔ جاندی کی انگوٹھی اگر کسی مقصد کی خاطر ہوتو جائز ہے اور بقیہ چیزوں کی انگوٹھی پہننامردوں کے لئے حرام نہیں ہے جائز ہے، صرف سونے کی انگوٹھی جائز ہیں ہے۔ اس کے انگوٹھی جائز ہیں ہے۔

كيابهم حضور الله كوبائى اسلام كهرسكت بين؟

مہیقی اور تر مذی مے حوالہ معان کی بندر هویں کی روایت کابیان ہے۔

محدثین میں جو قرمدار حضرات ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ صدیث ضعیف ہاس لئے اگر پھو
اس ہے کوئی چیز ٹابت نہیں ہوتی لیکن چونکہ صدیث تر غدی اور نہتی میں آئی ہاس لئے اگر پھو
لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان سے نہا ختلاف کرنا چاہے اور نہ خواہ مخواہ الجھنا چاہئے ۔ کیونکہ وہ
ائی دانست میں تو حدیث پر ہی عمل کررہے ہیں، چاہے وہ ضعیف ہوگ تو دو سرے کے نزدیک وہ شعیق میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک محقق کے نزدیک وہ ضعیف ہوگ تو دو سرے کے نزدیک وہ ختیت میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک محقق کے نزدیک وہ کئے اس میں زیادہ تحق سے کام نہیں لینا چاہئے۔ امام بہتی کا مقام بہت ہی او نچاہے۔ ان کا مقام لئے اس میں زیادہ تحق سے کام نہیں لینا چاہئے۔ امام بہتی کا مقام بہت ہی او نچاہے۔ ان کا مقام انتہاں کی کتابوں میں بعض احادیث بیان کرنے والوں کے سلسلہ کے آخری محدث ہیں۔ انتااہ نچاہے کہ وہ سند کے ساتھ احادیث بیان کرنے والوں کے سلسلہ کے آخری محدث ہیں۔ لیکن ان کی کتابوں میں بعض احادیث بیان کرنے والوں کے سلسلہ کے آخری محدث ہیں۔ میضوعات بھی ہیں۔ لیکن کی کتابوں میں بعض احادیث صعاف بھی ہیں، بعض کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ میضوعات بھی ہیں۔ لیکن کی کا طلمی سے میرا ذات سے میصوعات بھی ہیں۔ لیکن کی کتابوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خلطی سے میرا ذات گرائی ہی ہے وہ رسول الشویک کی ذات گرائی ہے۔

الله تعالیٰ کار شاد ہے کہ اس اے باسٹ دیا جا تاہے ہر حکمت و ال کام .....، اکثر علماء کے فرد و یک اس سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے۔

حب برات کے متعلق و ضاحت کریں۔

جرح وتعديل

کافرات دریث

بھی لوگوں کوشب برات کرنے دہیجے۔اگر لوگ آپ سے پوچیس تو آپ صرف اتنا بناد ہیجے کہ شب برات کی کوئی با قاعدہ عبادت سے حدیث سے نابت نہیں لے لیے لیے پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جاکر ریڈ بواور ٹی وی والوں سے لڑیں، یہ سے جہیں ہے۔اس سے مسائل بھڑتے ہیں اور خیالات ہیں شدت پیدا ہوتی ہے۔ نری سے کام لیں بخی وہاں کرنی چاہے جہاں واضی طور پر کوئی چیز دین ہیں جرام اور ممنوع ہو، اور ممکر کی حیثیت رکھتی ہو۔ جہاں اختلافی چیز ہووہ ہاں شدت نہیں کرنی چاہے۔ صحابہ کرام ہیں بھی اختلاف تھا۔ایک کے زود یک ایک ممل سنت تھا۔ ایک صحابی کرام ہیں بھی اختلاف تھا۔ایک کے زود یک ایک مل کوئی چیز کھائی جائے ہیں اور کی ہوئی سنت تھا۔ایک صحابی ان کیا کہ اگر آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز کھائی جائے ہی دو ہرے کوزو کے بات حضرت عبداللہ بن عباس کے سانے کوئی چیز کھائی جائے ہیں ہوئی تو انہوں نے فر مایا کہ اگر میں سر میں گرم تیل لگاؤں تو کیا جھے دوبارہ وضوکر والو دو بارہ وضوکر والو دو بارہ وضوکر والو دو بارہ وضوکر والو دو مایک دوسرے کے خلاف ٹھ لے کر نہیں نکلے تو ہم کیوں اگلیں؟ آپ شب برات پر عبادت کرنے والوں کو عبادت کرنے دیجئے۔ اس طرح کے محاملات میں زیادہ ختی نہیں کرنی چاہے۔

ا یک عالم اور محدث جویہ جانتے ہیں کہ جوشخص حفور تقلیبہ کے جھوٹ بات منسوب کرے و در و زخ میں اپناٹھکانہ بنالے ، پھر و ہضعیف جدیث مخیوں بیان کرتے ہیں ؟

د یکھے ضعف حدیث ایک درجہ میں تو حدیث ہے۔ محدیث بات آئی ہو کہ جو دیث بات آئی ہے۔

کرتے وقت اس کے ضعف کا حوالہ دے دینا چاہئے کہ ایک ضعف حدیث میں یہ بات آئی ہو کہ جو و لیے خود اپنی جگہ ٹھیک پر کھلوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ضعیف حدیث میں کوئی ایس بات آئی ہو کہ جو و لیے خود اپنی جگہ ٹھیک ہواور ثابت ہو، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ دسول اللہ اللہ ہے گئے کہ ایس بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ دسول اللہ اللہ ہے اپنی ہے کوصلو قالتین سکھائی۔ اس کا ضعف بھی کم در ہے کا ہے اور اس میں ایک نماز کی تلقین ہے۔ اب اگر کوئی اس پڑمل کرنا چا ہے تو کر لے، اچھی بات ہے اور اگر نہ کرنا چا ہے تو کر لے، اچھی بات ہے اور اگر نہ کرنا چا ہے تو کہ جنوبیں۔ کی ضعیف حدیث کی بنیا د پر مسلمانوں میں کوئی اختلاف پیدا کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔

حصر ت ابو بكر حضور المليسك بهت قريب تفي اور برو قت سائقدر من تقي يمر ال ساتني

جرح وتعديل

ریبردا چھاسوال ہے۔ بات یہ ہے کرروایات کی ضرورت اس وقت محسوں کی گئی جب محابہ کرام کی تعداد کم ہوتی گئے۔ چونکہ عام طور پرصحابہ کرام کو معلوم تھا کہ فلال معاملہ میں صفور کے لئے فیصلہ کیا تھا اس لئے صحابہ کو آئیس میں حدیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حدیثیں بیان کرنے کی فرورت نہیں پڑتی تھی۔ حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت اس وقت بیش آئی جب تا بعین کا دور آیا اور تا بعین کو رہنمائی کی ضرورت بیش آئی۔ صحابہ کرام نے ان سے بیان کیا کہ کس معاملہ میں حضور کی راہنمائی اور تعلیم کیا تھی۔ جب تک رہنمائی کی ضرورت بیش نہیں آئی تو صحابہ کرام نے روایات بیان نہیں کیس۔ ان حالات میں جعزے ابو بحرصد ایش میں سے روایات کو بیان کرتے ۔ اس لئے جو صحابی شخصے میں تھرم ہیں یعنی جن کا فرمانہ بھتا قدیم ہیاں۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ روایات کرنے والے صحابہ جتنابعد کا جان سے روایات آئی بی زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ روایات کرنے والے صحابہ حضرورت بڑی ، لوگوں نے زیادہ رجوع کیا۔ حضرت عرضے اس لئے کہ ان کو زیادہ ضرورت بڑی ، لوگوں نے زیادہ رجوع کیا۔ حضرت عرضے اس لئے کہ ان کو زیادہ خضرورت بڑی ، لوگوں نے زیادہ رجوع کیا۔ حضرت عرضے اس لئے کہ ان کو زیادہ خضرورت بڑی ، لوگوں نے زیادہ رجوع کیا۔ حضرت عرضے اس لئے کہ ان کو زیادہ خوروں تیں۔ آپ دیکھیں کے روایات کم ہیں۔

جی ہاں جرح وتعدیل کے بھی درجات اور طبقات ہیں۔ جن بارہ طبقات کا میں نے حوالہ دیا وہ مراتب رواۃ کہلاتے ہیں۔ ان میں پہلے چھطبقات تو مقبول راویوں کے ہیں اور بقیہ چھطبقات کر ورراویوں کے ہیں جن میں سے آخری چا زمتر وک راوی ہیں اور ان کی روایت قبول مہیں کی جاتی ۔ بیخلاصہ آپ علامہ حافظ ابن حجر کی تقریب التہذیب کے مقدمہ میں دیکھ لیس اس میں کھا ہوا ہے۔

عدیث میں مرغے کے بولنے کے وقت کی دعائے یا سکھائی گئی ہے؟ میر ہے خیال میں بہ جو دعاسکھائی گئی ہے بہ بھی ایک ضعیف یا موضوع حدیث ہے۔ مجھےاس کی تحقیق نہیں ہے اس لئے میں بہچنیں کہرسکتا۔

اگر علم عدیث ہے شعبہ کو اپنانا چاہوں تو بھیا پہلے عمر بی ماسٹر کرنا ہوگا؟ اگر آپ علم حدیث میں ماسٹر کرنا جا ہیں تو ہمارے ہاں ہین الاقوامی اسلامی یو نیورشی اسلام آباد میں داخلہ لے لیں، یہاں اصول الدین میں ایم اے ہوتا ہے، حدیث اور تفسیر میں ایک

۵۳)

جرح وتعديل

سپیشلائزیشن ہے جس میں حدیث کے بنیادی کورسز پڑھائے جاتے ہیں۔ پہلے بی اے آنرز میں اصول الدین کرنا ہوگا جو کہ انٹر میڈیٹ کے بعد چارسال کا کورس ہے۔ اس میں بھی علم حدیث کے کورسز لازی ہیں۔ اس کے بعد دوسال کا پیشل کورس ورک ہے بھرایک سال کا تقییس ہے اس میں آپ علم حدیث کے Intensive کورسز کر سکتے ہیں۔

کیا آج حدیث کی جو کتابیں شائع کی جاتی ہیں ان میں اتنی ہی اعتیاط کی جاتی ہے جتنی پہلے کی

جا تى تقى؟

میں جے پر جانا چاہتی ہول میر المحرم نہیں ہے .....

جب محرم نہیں ہے تو آپ پر مج بھی فرض نہیں ہے۔ آپ محرم کے ساتھ بچ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرامشورہ بھی ہے۔ آپ کسی کے مشورہ پر نہ جا کیں اور اسی مسلک پر عمل کریں کہ بغیر محرم کے جج نہیں ہوتا۔

\*\*\*

محاضرات مديب

برح وتعديل

## ساتواں خطبه

مدور مرست

بير، 13 اكتوبر2003

تدوين عديث

raa

محاضرات حديث

Marfat.com

## تذوين حديث

تدوین حدیث کے موضوع پر گفتگو کا مقصداس پورے کمل کا ایک خلاصہ بیان کرنا ہے
جس کے نتیجہ میں احادیث نبوی کو جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا اور کتا بی صورت میں مدون کر کے ہم
تک پہنچایا گیا۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض کے ذہن میں بیہ خیال پیدا ہو کہ تدوین حدیث کا
موضوع تو گفتگو کے آغاز میں ہونا جا ہے تھا اور سب سے پہلے بیہ تانا جا ہے تھا کہ احادیث کیے
مدون ہو کیں اور ان کی تدوین کی تاریخ کیا تھی۔

لین بیموضوع میں نے نبتا آخر میں اس کے رکھا ہے کہ ابتدائی چھودن کی گفتگو سے اس بات کا ایک عموی اور سرسری سااندازہ ہوجائے کہ علم حدیث کی تدوین کن مضبوط علمی بنیادوں پر ہوئی ہے۔ جولوگ علم حدیث کی تدوین کے نقطہ نظر سے شبہات کا اظہار کرتے ہیں ان کے شہبات گنتے بے بنیاداور کننے کمزور ہیں۔ اس کا پھھاندازہ گزشتہ ہفتہ کی گفتگو سے ہوگیا ہوگا۔ واقعہ بے کہ علم حدیث کے بارے میں محدثین کرام نے جس باریک بنی اور دفت نظر سے کا مرایا القدید ہے کہ علم حدیث کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا گیا اور رسول ہے، جتنی محنت ، محبت ، عقیدت اور کاوش سے علم حدیث کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا گیا اور رسول التحقیقی کے ارشادات کو محفوظ کیا گیا وہ پوری انسانی تاریخ کا ایک منظر د، عجیب وغریب اور بے مثال کارنامہ ہے۔ اس کارنامہ سے جولوگ واقف ہیں اور جن کواس کارنامہ کی عظمت کا اور اس کی مدیث کی تدوین کے مثال کارنامہ کی عظمت کا اور اس بارے میں جوشکوک وشہبات ناوا تھیت ہیں وہ بالکل بے بنیاد ، نہایت کمزور اور بڑے بارے میں جو تک صرف نظر کیا اور اس کی حدیث کی تدوین کے بارے میں جو تک صرف نظر کیا انسانی ہیں ، توان سے کی حدیث کی حدیث کی تور اور بڑے بارے میں ، توان سے کی حدیث صرف نظر کیا جاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ، نہایت کم ور اور بڑے بارے میں ، توان سے کی حدیث صرف نظر کیا جاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ، نہایت کم ور اور بڑے بارے میں ۔ آگر بیشبہات ناوا تفیت پر مین ہیں ، توان سے کی حدیث صرف نظر کیا

جاسکتا ہے۔ کیکن اگر میہ شہبات کسی بدنیتی پر بہنی ہیں اور اسلام کے بارے ہیں کسی بدگمانی کو پیدا کرنے کی کوشش کا ایک حصہ ہیں تو پھر بیا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ انسانی جرم بھی ہے، علمی جرم بھی ہے۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو اس جرم کے اثر ات ہے محفوظ رکھے جواس غلط بھی کا کری وجہ سے شکار ہوگئے ہیں۔

کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے نام ہے آج جوذ خیر ہمام وہدایت مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ تاریخی اعتبار سے استناد کا وہ درجہ نہیں رکھتا جو کسی نہ ہی روایت کے لئے ضروری ہے۔ یہ بات سب سے پہلے مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کہی بلکہ اس کا آغاز مغربی متشرقین نے کیا۔ مغربی مستشرقین یعنی یورپ اور دنیا ئے مغرب کے اُن اہل علم نے جنہوں نے اسلامیات اور اسلامی علوم وفنون کا مطالعہ کیا، سب سے پہلے ذات رسالت مآب علیہ الصلاق والسلام کونشانہ بنایا۔ ستر ھویں اور اٹھارویں صدی عیسوی میں اور کسی حدتک انیسویں صدی کے آغاز میں جو کتابیں کسی گئیں ان میں بیشتر حملے رسول الشفائی کی ذات گرامی پر ہوتے تھے۔ ایک مسلمان ان کتابیں کسی گئیں ان میں بیشتر حملے رسول الشفائی کی ذات گرامی پر ہوتے تھے۔ ایک مسلمان ان بے بنیا داور علیظ باتوں کونہیں و ہراسک جومغر کی مصنفین ذات رسالت مآب شائی کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھا کرتے تھے۔ لیکن بہت جلد ان کو اندازہ ہوگیا کہ یہ افزامات استے بودے، ایک کتابوں میں لکھا کرتے غیر عقلی ہیں کہ کوئی شجیدہ اور منصف مزائ شخص ان الزامات سے متاثر نہیں بہسکا۔

یا تو بیدوجہ ہوگی یا چرخودان کواحساس ہوگیا ہوگا کہ جو ہاتیں وہ کہدرہے ہیں وہ غلط ہیں اس لئے انہوں نے اس بے کارمہم کوچھوڑ دیا اور حملہ کارخ قرآن پاک کی طرف کردیا۔ یعنی اب تو پوں کا رخ قرآن مجید کی طرف موڑ دیا۔ قرآن مجید کے بارے میں بہت می الجھنیں اور غلط فہمیاں بیدا کی گئیں اور انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے شروع میں قرآن پر انگریزی، فرانسیسی ، جرمن اور بہت می دوسری زبانوں میں بہت بچھ کھا گیا۔ ان تحریوں میں قرآن پاک کے بارے میں ہر طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئے۔ چالیس بچاس مال کے بعدان کواندازہ ہوگیا کہ یہ چیز بھی بہت کمزور ہوا درقرآن پاک آئی مضبوط بنیادوں پر مال کے بعدان کواندازہ ہوگیا کہ یہ چیز بھی بہت کمزور ہوا درقرآن پاک انٹی مضبوط بنیادوں پر مال کے بعدان کواندازہ ہوگیا کہ یہ چیز بھی بہت کمزور الزامات کی بنیاد پر ہلا نامکن نہیں ہے۔ چنا نچھانہوں فائم ہے کہ ان بنیادوں کواس طرح کے کمزور الزامات کی بنیاد پر ہلا نامکن نہیں ہے۔ چنا نچھانہوں نے قرآن مجید کوجھی چھوڑ دیا اور اپنی تو پوں کارخ حدیث نبوی کی طرف کردیا۔ اب بروے دوروشور

ے اس موضوع پر دنیائے مغرب میں کتابیں آئی شروع ہو کیں جن سے مشرق میں بھی بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہونے لگے۔

میں نام نہیں اور کی ان میں بہت ہے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، کیکن مغربی محققین کو جولوگ جوف آخر ہمجھتے ہیں اور کسی انگریزیا کسی مغربی مصنف کے قلم سے نکلی ہوئی کسی بھی کمزور سے کمزور بات کو تحقیق کا سب سے اونچا معیار قرار دیتے ہیں، وہ لوگ بڑی تعداد میں مستشر قین کی تحریروں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے حدیث کے بارے میں وہ غلط فہیاں دہرانا شروع کردیں جومغربی مصنفین دہرایا کرتے تھے۔الجمد للدید دور بھی گزرگیا اور اب مغربی مصنفین نے بھی تنایم کردیں جومغربی محدیث کی بنیا داستے مضبوط اور گہرے ستونوں پر قائم ہے کہ کوئی اس کو ہلائمیں سکتا۔اب ان کا نشانہ دوسری چیزیں ہیں۔

علم حدیث کے بارے میں ان حضرات کا دعویٰ بیتھا کہ پہلے نہ سنت کا کوئی تصورتھا نہ حدیث کورسول الٹھ کیا ہے۔ بطور ماخذ شریعت اور ماخذ قانون کے بھی بیان کیا، نہ حدیث کے نام سے کوئی فن موجودتھا، نہ حدیث اور سنت کی حفاظت کے لئے وہ سب کچھ کیا گیا جو بتایا جاتا ہے، بلکہ ریسب پرو بیگنڈ ا ہے۔ بیمیں مغربی مصنفین کی بات کر رہا ہوں ذراغور سے من لیجئے گا۔

ان کامفروضہ پیتھا کہ تیسری چوتھی صدی ججری میں مسلمانوں میں سے بعض اوگوں نے مختلف اقوام سے بچھا چھی اچھی چیزیں حاصل کیں ، دوسرول سے سیکھ کرا چھے اجھے اصول اپنائے۔ اوران کوایک نہ ہی تقذی دینے کے لئے رسول اللہ اللہ اللہ کی ذات گرای سے منسوب کردیا۔ یہ ساری سندیں اور ساری چیزیں جعل سازی ہے گھڑی گئیں اور آہیں سابقہ لوگوں سے منسوب کردیا گیا۔ جو آ دمی علم حدیث کے بارے میں اتنا بھی جانتا ہو جتنا سمندر میں انگلی ڈال کریائی

حاصل کیا جاسکتاہے، تو وہ اس بات کے بے بنیاد ہونے کا اتنائی قائل ہوگا جتنا کی بھی بداہت کا انکار کیا جائے تو آدمی اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ جن لوگوں کوعلم حدیث سے واقفیت نہیں تھی یا مغرب سے بہت زیادہ متاثر اور مرعوب تضانہوں نے اس بات کواس طرح و ہرانا شروع کیا کہ بردی تعداد میں مسلمان اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ کہا جانے لگا کہ احادیث کی بنیاد محض زبانی طور پر کہی تی باتوں پر ہے۔ امام بخاری نے اپنے زمانے میں جو ادھراُ دھر کی باتیں سنیں وہ جمع کردیں جوسب نضول ہیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں۔

كاخرات حديث

109

جب احادیث کے بارہ میں یہ بے بنیاداور غیر علی بات کہی گی تو محدثین اور علاء تاریخ

نے ایک نے انداز سے علم حدیث پرغور وخوض شروع کر دیا۔ پیچلی چھنشتوں میں جو گفتگوہوئی

ہان کو سننے کے بعد آب کو یہ بات و یہ بھی بے بنیاد معلوم ہوگی اور یہ خیال ہوگا کہ یہ اتنی کمزور

اور غلط بات ہے کہ جس کا جواب ہی نہیں دینا چاہئے۔ چنا نچہ شروع میں مسلمان علاء کا یہی روئیہ

رہا، اس لئے کہ وہ حدیث سے واقف تھا اور علم حدیث پر ان کی نظرتھی ۔ ان کو یہ چیز اتنی کمزور، اتنی سطی اور مضکہ خیز معلوم ہوئی کہ انہوں نے اس کا جواب و بینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن پچھ عصہ

کے بعد انہوں نے محسوں کیا کہ مسلمانوں میں جولوگ علم حدیث سے واقف نہیں ہیں یا مغربی تعلیم

یافتہ ہیں اور اسلای علوم وفنون سے ان کو مس نہیں ہے وہ ان باقوں سے متاثر ہورہے ہیں ۔ اس احساس کے بعد مسلمان علاء نے علم حدیث کے ذفائر اور تاریخ کی شہادتوں سے وہ معلومات جمع احساس کے بعد مسلمان علاء نے علم حدیث کا تحفظ کیے ہوا۔ ان میں سے بعض کا ذکر بچھی گفتگو میں کیں جن سے نابت ہوتا ہے کہ علم حدیث کا تحفظ کیے ہوا۔ ان میں سے بعض کا ذکر بچھی گفتگو میں کیں جن سے نابت ہوتا ہے کہ علم حدیث کی قشائو میں کی ہوا۔ ان میں سے بعض کا ذکر بچھی گفتگو میں آج کے گفتہ ہوں۔ ان میں سے بعض کا ذکر بچھی گفتگو میں آج کے گفتگو میں اور بعض کا ذکر بھی گفتگو میں آج کے گفتگو میں کیا ہوں۔

پہلی بات تو مخربی مصنفین کی طرف ہے یہ کی گئی کہ علم صدیث کا سمارا ذخیرہ ذبانی
دوایات کی بنیاد پر منتقل ہواہے۔اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے اور تھوڑی دیر کے لئے تشکیم کرلیا
جائے کہ ذبانی روایات کی بنیاد پر علم صدیث مرتب ہواہے تو پہلاسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زبانی
روایت کی بنیاد پر کوئی چیز منتقل نہیں ہوسکتی؟ کیا ماضی میں زبانی روایات کی بنیاد پر نتقل ہوئے ہوں تو کیا
ذ خائر منتقل نہیں ہوئے؟ کیا اگر ماضی میں پھے ذ خائر زبانی روایات کی بنیاد پر نتقل ہوئے ہوں تو کیا
ان کے بارے میں بھی ای طرح کے شک وشید کا اظہار کیا گیا؟ ان تندوں سوالات کے جوابات نفی
میں ہیں۔ دنیا میں بہت کی اقوام کی تاریخ اور دنیا کے بہت سے اقوام کے علمی ذ خائر زبانی روایات
کی بنیاد پر نتقل ہوئی ہے وہ نا قائل قبول اور منا قائل بھروسہ ہے، تو پھر مسلمانوں کے علاوہ
دنیا کی ہرقوم کی روایات دریا ہرد کرنے کے قائل ہیں۔ اس لئے کہ دنیا کی ہرقوم میں جوروایات
ذبانی بنیادوں پر ہی نتقل ہوئی ہیں۔ چونکہ پوری دنیا گئی ہوئی ہیں وہ آغاز ہیں ساری کی ساری
ذبانی بنیادوں پر ہی نتقل ہوئی ہیں۔ چونکہ پوری دنیا گئی ہیں اور غیر تر بی کی دایا تھا ہوئی ہیں وہ آغاز ہیں ساری کی ساری
دبانی بنیادوں پر ہی نتقل ہوئی ہیں۔ چونکہ پوری دنیا ہے تمام تحریری اور غیر تو کی ہی دخوا ہوئی کی دایا تا ہیں۔ خوائی دبانی بنیادوں پر ہی نتقل ہوئی ہیں۔ چونکہ پوری دنیا ہے تمام تحریری اور غیر تو کی دریا ہوئی ہیں۔ خوائی ہوئی ہیں۔ خوائی ہوئی ہیں۔ خوائی دریا ہوئی ہیں۔ خوائی ہیں۔ اس لئے پھران سب کو دریا ہرد کر دینا چاہے۔ خااہر ہو ان

Marfat.com

کے لئے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یونا نیوں کا سارا ذخیرہ آئ آپ تک کیے پہنچا؟ جولوگ یونا نیوں کے علم وفتون پراظہار تعجب کرتے ہیں ان سب کواس ذخیرہ ہے ہاتھ دھو لینے چاہمیں اوراس سارے ذخیرہ کو در یا برد کر دینا چاہئے۔ کیا آئ افلاطون کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مکالمات کا کوئی نخہ موجود ہے؟ کیا آئ منطق پرارسطو کے اپنے ہاتھ کی تھی ہوئی کوئی کتاب دستیاب ہے؟ کیااس کی تخریریں بوطبقا وغیرہ موجود ہیں؟ کیا تکیم افلاطون اور جالینوس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نئے آئ موجود ہیں؟ اگر بیسب چیزیں آئ موجود نہیں ہیں توجس بنیاد پر علم حدیث پرشک وشبکا اظہار کیا جارہا ہے انہی بنیادوں پران تمام علوم وفنون کا افکار کردینا چاہئے؟ اور کہنا چاہئے کہ بیہ نئے افلاطون اور جالینوس نے نہیں بلکہ بعد کے کسی آ دمی نے مرتب کئے تھے اور پچھلے لوگوں سے غلط منسوب کردیئے گئے؟ یہ ہات تو ہڑی بجیب ہے کہ جو بات اہل مغرب سے منسوب کی جائے وہ مسلوب کردیئے گئے؟ یہ ہات تو ہڑی جو بات اہل مغرب سے منسوب کی جائے وہ رسول النہ کیا تھی کی ذات گرامی سے منسوب ہو، وہ گئی ہی روز روشن کی طرح ہو گئے ہی آئی می سلسلہ رسول النہ کیا تھی کی ذات گرامی سے منسوب ہو، وہ گئی ہی روز روشن کی طرح ہو گئے ہی آئی سلسلہ سے منسلک ہواس کا افکار کردیا جائے ہی بیات قابل قبول ہے۔ اور جو چیز مسلمانوں سے نسبت رکھتی ہواوں سے نسلک ہواس کا افکار کردیا جائے ہی بیات قابل قبول نہیں ہے۔

Marfat.com

. تدوين حديث

سے فدائیت کا مظاہرہ کیا اور سیدنا عمر فاروق نے اس طرح سے اسلام کی خدمت کی۔اگر قابل قبول ہیں توسب قابل قبول ہونی جاہئیں اوراگر نا قابل قبول ہیں توسب نا قابل قبول ہیں۔ ان دونوں میں فرق اورامتیاز کی کوئی بنیا زہیں ہے۔

پھراسلام سے پہلے کے جوذ خار عربوں نے محفوظ کئے ہیں، عرب شاعری اور خطابت کے نمونے، جاہلیت کے ادب کے نمونے، جن کو گزشتہ ڈیڑھ ہزار سال سے اہل علم و تحقیق پڑھتے چلے آرہے ہیں ان سے عربوں کے اس مزاح کا اندازہ ہوجا تا ہے جو وہ چیزوں کے محفوظ کرنے میں اپنی کے بارہ میں رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے جا بلی ادب کے نمونے جمع کر کے محفوظ کرنے میں اپنی عمریں کھیائی ہیں، جن لوگوں کو سینعکڑ وں اشعار پر مشتل قصا کد زبانی یا دہوا کرتے تھے ان کے حافظ کی مثالیں ضرب المثل ہیں۔ وہ استے تو از کے ساتھ اور اتنی کثر ت کے ساتھ منقول ہیں کہ کوئی ان کی مثالیں ضرب المثل ہیں۔ وہ استے تو از کے ساتھ اور اتنی کثر ت کے ساتھ منقول ہیں کہ کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص آج اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ ہٹل نام کا کوئی فر مازوا بھی تھا جو جرمنی میں گزرا ہے۔ یاوہ تاریخ کی ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے کہ ہٹل نام کا کوئی فر مازوا بھی تھا جو جرمنی میں گزرا ہے۔ یاوہ تاریخ کی ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے۔

جن لوگول نے سیستائو ول قصا ندمخوظ رکھے جو تسلسل اور تو اتر کے ساتھ اسلام سے ہم لو ہو ہے جو تو اور دلچیں کی وجہ سے محفوظ رکھتی ہوں ہوں ہوں اور اور دلچیں کی وجہ سے محفوظ رکھتی ہو، وہ اس غیر معمولی وین جذبہ اور حمیت کی وجہ سے، جو صحابہ کرام میں موجز بن تھا، اس غیر معمولی وین جذبہ اور حمیت کی وجہ سے، جو صحابہ کرام میں موجز بن تھا، اس غیر معمولی مجب اور عقیدت کی وجہ سے جو رسول الشقیلیة کی ذات گرای کے لئے ان کے دلوں میں موجود تھی، کول وہ اس پورے ذخیرہ رشد و ہدایت گرائی کے سینے جن پراحادیث نبوی مشتمل تھیں۔ عربول کے حافظہ کی مثالیس ویکھتی ہوں تو جابلی اوب اور شاعری کا مطالعہ کریں کہ رسول الشقیلیة کی ولا دت مبار کہ سے کئی گئی سوسال پہلے کے قصا ندلوگوں نے تقل کئے ہیں اور آج کہ اس طرح محفوظ ہیں۔ آج زمانہ جاہلیت کے درجنوں نہیں سینکڑ وں قصا نداملام سے کئی گئی۔ معلقات، اصمعیات، مفصلیات اور ایسے، ہی دوسرے مجموعوں میں موجود پر قصا نداملام سے کئی گئی۔ معلقات، اصمعیات، مفصلیات اور ایسے، ہی دوسرے مجموعوں میں موجود پر قصا نداملام سے کئی گئی۔ معلقات، اصمعیات، مفصلیات اور ایسے، ہی دوسرے محقول میں موجود پر قصا نداملام سے کئی گئی۔ معاصر عرب محقق نے تیسری صدی عیسوی کے عربی استعار کا پہلا ہو ہوں ان اشعار کو محفوظ رکھ سکتی ہو، جن کو چودہ موچویس میں آج ہیں آج دیں آب ہیں آب کو پڑھ کر استعار کا پہلا کے گئے تھے۔ استعار کا پہلا یا ہو دوسر ان اشعار کو محفوظ رکھ سکتی ہے، جن کو چودہ موچویس میں آج ہیں آب ہیں آب کو پڑھ کر اس استعار کو محفوظ رکھ کھی ہے، جن کو چودہ موچویس میں آب ہیں آب ہیں آب کو پڑھ کر کے دوسر کے جودہ موچویس میں آب ہیں آب کیں آب کو پڑھ کر کے دوسر کے جودہ موچویس میں آب ہیں آب کیں آب کو پڑھ کر کھی کے دوسر کے جودہ موچویس میں آب ہیں آب کیں آب کو کھور کے دوسر کے دوسر کے جودہ موچویس میں آب ہیں آب کیں آب کی کو کھور کے دوسر کے دوسر کے جودہ موچویس میں آب ہیں آب کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کیں کو کھور کے دوسر کے دوسر کی کو کھور کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی کو کھور کی کو کھور کے دوسر کے دو

مناسكتا بهون، وه قوم احاديث اورقر آن بإك كوكيون محفوظ أبين ركه سكتى؟

پھر بیرمفروضہ بھی اپنی جگہ غلط ہے کہ کی جمعنوظ رکھنے کے لئے جب تک تحریری شہادتیں نہ ہوں وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ حالاتکہ اگر کی تاریخی حقیقت یا واقعہ کی بنیاد صرف تحریری شہادت ہوتو وہ بھی مشکوک ہے۔ خود تحریری شہادت کے بارے میں رہے کیے پہ چلے گا کہ بیووی تحریر ہے جوفلاں س میں لکھی گئی۔ فرض کیجے کہ آج رسول الشوالی کے ارشادات کا کوئی مجموعہ جو سیدنا ابو ہریرہ نے نے لکھا، موجود ہوتا ہتو جن لوگوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ اس مجموعہ کہا بارہ میں بھی ای طرح شکوک و شبہات کا اظہار کرتے جیسے آئی کررہے ہیں۔ مستشرقین کہتے کہ نہیں ہیوہ مجموعہ نہیں ہے جو حضرت ابو ہریرہ ہے منسوب کیا جا تا ہے، بلکہ بیتو بعد میں کس نے لکھ کر آئی سنسوب کردیا ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ انکار کرنے والا اس کا بھی انکار کرتا ۔ مانے والے اس کے باوجود ہر چیز کا انکار کرتا ۔ مانے والے اس کے باوجود ہر چیز کا انکار کرتا جیں ۔ انکار کرتے ہیں جو ہر طرح سے تو اتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ اس لئے کس موافق یا خالف کے انکار سے بات نہیں بنی ، بات اور دلیل اس بنیا و پر قائم ہوتی ہے کہ جو چیز پہنچائی گئی وہ یا خالف کے انکار سے بات نہیں بنتی ، بات اور ولیل اس بنیا و پر قائم ہوتی ہے کہ جو چیز پہنچائی گئی وہ کتنے استناد کے ساتھ پہنچائی گئی۔ اس کو آگا کہ کو استناد کے ساتھ پہنچائی گئی۔ استناد کے ساتھ پہنچائی گئی۔ وہ میں جو اصالت یعنی purity اور میں اس میں جو اس کے ساتھ اس کو آگے کس طرح سے متنظی کیا گیا۔

جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عجیب و خریوں کو حافظ سے نوازا، ای طرح سے میاللہ تعالیٰ کی عجیب و خریب سنت ہے اور میں اس کی بابت اپنا مشاہدہ آپ سے بیان کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی میہ عجیب وغریب حکمت رہی ہے کہ جو شخص علم حدیث میں دلچین لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حافظ میں برکت عطاء کردیتا ہے۔ اس دور میں بھی جن لوگوں کا آپ نے بہترین حافظ دیکھا ہوگا یا آٹندہ دیکھنے کا موقع ملے گا وہ علم حدیث سے دابستہ ہوں گے اور جن کا علم حدیث کے ساتھ اختصاص کا تعلق ہوگا وہ حافظ اور یا دواشت میں دوسروں سے نمایاں طور پرمتاز نظر آئے گا۔ محدث اختصاص کا تعلق ہوگا وہ حافظ اور یا دواشت میں دوسروں سے نمایاں طور پرمتاز نظر آئے گا۔ محدث جلیل مولا نا انورشاہ کشمیری کے حافظ کے واقعات ہم سب نے کشرت سے سنے ہیں۔ ماضی قریب میں شخ عبدالعزیز بن باز اورشخ ناصر الدین البانی کے چرت انگیز حافظ کا مشاہدہ کرنے والے کشرت سے موجود ہیں۔

محاضرات حديث

PYP

مذوين حديث

خودمیرے ایک استاد، جن کی سند ہے میں آخری دن ایک حدیث آپ کوسناؤں گا، مولا نا عبدالرحمٰن صاحب مینوی ، مردان کے قریب کسی علاقہ کے رہنے والے تھے، پٹھان تھے، ار دوبہت کم جانتے تھے، جب میں ان سے حدیث پڑھتا تو وہ عربی ،ار دوپشتو کو ملاجلا کر بولا کر \_تے تھے۔ان کا طریقہ بیٹھا کہ فجر کی نماز کے بعد درس کا آغاز کرتے تھے اور ظہر تک مسلسل پڑھایا کرتے تھے۔اس کے بعدتھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے،عصر کے بعد واک کرنے جایا کرتے تھے۔مغرب کے بعد پچھ طلبہ کو ایک اور کتاب پڑھایا کرتے ،عشاء کے بعد سوچایا کرتے تھے اور پھر تہجد کے لئے اٹھتے تتھے۔ میں نے ان کے کمرے میں کوئی کتاب، کوئی نوٹس، کوئی یا دواشتیں، کوئی اس طرح کے بوائنش بھی لکھے ہوئے نہیں دیکھے جس طرح کہ میں نے اس کاغذ کے پرزہ پر کھے ہوئے ہیں۔وہ فجر کی نماز کے بعد ہیٹھتے تھے اور زبانی بیان کرنا شروع کردیتے تھے۔ پڑھنے والاطالب علم ایک ایک حدیث پڑھتا جاتا تھا۔اس کے بعدوہ اس حدیث برزبانی گفتگو کیا کرتے تنے، اور بتایا کرتے تھے کہ اس حدیث میں دس مسائل ہیں ، اس میں گیارہ مسائل ہیں ، اس میں بندرہ مسائل ہیں، پہلامسکلہ رہے، دوسرا رہے، تیسراریہ ہے۔اس کے بعد فرماتے آگے چلو، درمیان میں ہرراوی پر ایک ایک کر کے جرح یا تعدیل کرتے تھے کہ اس راوی کے بارے میں فلال نے بیلکھا ہے، فلال نے بیلکھا ہے، فلال نے بیلکھا ہے اور ہرراوی کی پوری تقصیل بیان کیا کرتے ہے،اس حدیث میں جتنی روایات بطرق یاvariations ہوتی تھیں وہ سب بیان کیا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کوکوئی کتاب چیک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔اگر میں ان کونہ دیکھا تو شاید میں بھی بھی بھی اس شبہ میں یر جایا کرتا کہ جو کھے محدثین کی یادداشت کے بارے میں سناہے وہ شاید مبالغہ آمیز ہو، لیکن چونکہ ان کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کئے میرے ذہن میں کسی مبالغہ آمیزی کا وسوسہ نہیں آتا۔ میں نے کئی اورلوگوں کو بھی دیکھا جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم حدیث ہے وابستہ رہنے والے افراد کے حافظہ میں ایک خاص برکت عطا فرمادیتاہے جو ہاتی لوگوں کے حافظ میں اکثر نہیں ہوتی۔

امام احمد بن طنبل جن کے نام سے ہر مسلمان واقف ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بارے میں اپنی یا دواشتوں کے جو کے بارے میں اپنی یا دواشتوں کے جو تخریری ذخائر منظے، وَہ بارہ اونٹوں کے بوجھ کے برابر منظے۔ عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے

(GLAG)

کاضراست مدیرے

دخمل کے آن مجید میں بھی یہ لفظ استعال ہوا ہے ' حِمْل بعیر وانا به زعبہ 'ایک اونٹ کا بو جھ او حمل اس وزن کو کہتے ہیں جو ایک اونٹ پر لا دا جاسکے۔ اور ایک اونٹ پر دونوں طرف لا دا جاتا ہے۔ امام احمد کے پاس جو تحریری ذخائر تھے وہ بارہ اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھے۔ کتنے ذخائر تھے ، بیتو کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ۔ لیکن اصل اور اہم بات سے ہے کہ مام احمد نے خود کئی مرتبہ بیہ بات ارشاد فر مائی اور ان کے جانے والوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ بیسارے ذخائر ان کو ذبائی یا دہے۔

میں بی بن معین نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے چھلا کھروایات لکھی ہیں۔
روایات سے مراد ہے کہ ایک حدیث مختلف روایات سے آئے تو حدیث ایک ہی رہے گا۔لیکن
روایات بہت می ہوں گی۔اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، روایت بھی کہتے ہیں اور طریق بھی کہتے
ہیں۔تو یکی بن معین نے چھلا کھروایات اپنے ہاتھ سے کھی ہیں اور یہ سب کی سب ان کوز بانی
یا دھیں اوران میں سے کوئی چیز انہیں بھولی نہیں تھی۔

ابوزرعدرازی نے لکھا ہے، کہ میں نے سفید پرسیاہ رنگ سے کوئی ایسی چیز نہیں لکھی الاواح فیظے ، جو مجھے یا دنہیں ہے۔ کاغذ پر جو بھی لکھاوہ میں نے یاد کر لیااور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یاد ہو گیا۔اما معمی ،امام ابوطنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں،انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ میں نے کسی سفید چیز پرسیاہ رنگ ہے ایسی کوئی چیز نہیں لکھی،اور کسی شخص نے مجھے کوئی ایسی کہ میں نے کسی سفید چیز پرسیاہ رنگ ہے ایسی کوئی چیز نہیں لکھی،اور کسی شخص نے مجھے کوئی ایسی مدین روایت نہیں کی جو مجھے زبانی یا دنہ ہو، ہر چیز کو میں نے زبانی یاد کیا۔

اسلام کے ابتدائی ادوار میں لکھنا کوئی کارنامہ بیس سمجھا جاتا تھا۔ لکھنے پر تو اب زور
دیاجائے لگاہے۔ ان کے ہاں اصل کارنامہ بیتھا کہ یاد کتنا ہے۔ آپ نے بچین میں شایدامام
فرائی کا قصہ پڑھا، دگا۔ ایک زمانہ میں تیسری چوتھی جماعت کے کورش کی کتاب میں لکھا ہوتا تھا،
کہ امام غرالی کئی سال تک طلب علم کر کے کہیں سے اپنے وطن واپس آ رہے تھے۔ اپنی یا دداشتیں،
نوٹس اور کتابیں وغیرہ ایک گھڑی میں بائدھ کرساتھ لئے ہوئے تھے۔ قافلہ پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکو
دوسری چیزوں سمیت ان کی گھڑی میں بائدھ کرساتھ لئے ہوئے تھے۔ قافلہ پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکو
اور عالم فاضل ہو بچکے تھے، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس کے اور کہا کہ میری گھڑی میں تو کوئی مال
ودوات نہیں تھی، وہ تمہارے کئی کام کی ٹمیں۔ اس لئے وہ مجھے واپس کردے ڈاکوؤں کے سردار نے

محاضرات مديث

کہا کہ اس میں کیا تھا؟ امام غزالی نے کہا کہ میں طلب علم کے لئے گیا تھا اور دس بارہ سال میں جو علم سیھ کر آر ہاہوں وہ تحریری یا دواشتوں کی صورت میں اس گھڑی میں موجود ہے۔ میری یا دواشتیں اس گھڑی میں ہیں، وہ مجھے واپس کر دو۔ اس زمانے میں ڈاکو بھی بڑے نالم فاشل ہوتے تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار ہنسا اور اس نے کہا کہ اچھا تمہاراعلم اس گھڑی میں ہے؟ یہ کیا علم ہوا کہا گرڈاکو تمہاری کھڑی کا ایس کر دیں تو تم عالم؟ وہ کیا علم سے جو شری میں رکھا ہوا ہوا ہوا وار اگر گھڑی کا نے تابل ہو گئے، اور اگر واپس مل گئی تو عالم ہوگئے۔ اور اگر واپس مل گئی تو عالم ہوگئے۔ اور اگر واپس مل گئی تو عالم ہوگئے۔ امام غزالی پر اس کا بڑا اثر ہوا، کہنے لگے کہ واقعی ڈاکوٹھیک کہتا ہے۔ چنا نچہ دو بارہ واپس می چیز کا محتاج نہیں ہوگئے، دو بارہ کسب فیض کیا اور جو پڑھا تھا سارا زبانی یا دکیا اور کہا کہ اب میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، مجھے سب زبانی یا در بیانی یا دیا اور کہا کہ اب میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، مجھے سب زبانی یا در بیانی یا دکیا اور کہا کہ اب میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، مجھے سب زبانی یا دیا ہوں، مجھے سب زبانی یا دیا ہوں۔

آپ نے ڈاکٹر حیداللہ کا نام سنا ہوگا، پس نے ان کودیکھا ہے۔ ان کا موضوع بھی علم حدیث پر ہوا کام حدیث تھا۔ اور آج ان کے ایک دوحوالوں سے بات بھی ہوگی۔ انہوں نے علم حدیث پر ہوا کام کیا۔ وہ پوری دنیا پس جایا کرتے تھے۔ پس نے بھی ان کے ساتھ بعض سفر کئے ہیں۔ ان کی باس کوئی ساز وسامان نہیں ہوتا تھا۔ ان کی جیب بیس ایک قلم ہوتا تھا، دوسری جیب بیس چندلفا فے اور ایروگرام ہوتے تھے۔ جب بھی کہیں سفر پر جانا ہوتا تھا خالی ہاتھ گھر سے نکل کر جہاز بیس سوار ہوکر دوانہ ہوجاتے تھے۔ بدان کے پاس کپڑے ہوتے تھے نہ کتا ہیں نہ کاغذ۔ دات کو او پر کا جولیا س ہوتا تھا اس کو باین کر جہاز بیس سوجایا کرتے تھے۔ نہ ان کے پاس کپڑ ان دریے تھے۔ نیا دولہاس کرتا پا جامہ لکتا تھا، اس کو باین کر جوانا ہوتا تھا تو سوجایا کرتے تھے۔ ہفتہ دو بفتہ تو ای طرح گز اردیتے تھے۔ نیا دہ عرصہ کے لئے جانا ہوتا تھا تو کپڑ دل کے ایک دو جوڑ سے چھوٹے سے بیگ میس ساتھ لے لیتے تھے۔ علم ان کے دماغ میں اور کہڑ دل کے ایک دو جوڑ سے چھوٹے سے بیگ میں ساتھ لے لیتے تھے۔ علم ان کے دماغ میں اور کنام اس کو بایک کوئی یا دواشت یا کوئی کتا ہوتا تھا۔ جب خطبات بہا دلیور دینے کے اگر آ ہے تھے۔ ڈاکٹر حمیداللہ کا یہ تو ان کے پاس کوئی یا دواشت یا کوئی کتا ہوں گے۔ جب خطبات بہا دلیور دینے کے ڈاکٹر حمیداللہ کا یہ منظر تو میں نے بھی دیکھا ہوگا۔

محدثین کے ہاں بھی مسلمانوں کی روایت کے عین مطابق کاغذیر لکھا ہونا کوئی کارنامہ نہیں تھا، بلکہ یا دواشت اصل کارنامہ تھی۔محدثین میں ایسے حضرات بھی تھے جو پہلے حدیث کو لکھتے

محاضرات حديث

774

تے، لکھنے کے بعد یاد کرتے تھے، یاد کرنے کے بعد ضائع کردیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان توری نے اپنے تمام ذخائر کھے، کھکران کویاد کیا، یاد کرنے کے بعد ان تحریوں کومٹا کرضائع کردیا۔ وجہ بیار شاد فرمائی کر بعد وف من ان یت کل القلب علیہ 'یعنی اس خوف سے ضائع کر رہا ہوں کہ میرا دل اس پر مطمئن نہ ہوجائے، بھروسہ نہ کرلے کہ لکھا ہوا تو موجود ہے اس لئے یادر کھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر چیز کھی ہوئی ہواور کتاب آپ کے پاس رکھی ہوتو خیال ہوگا کہ جب ضرورت ہوگی و کیے لیس کے باس رکھی ہوتو خیال ہوگا کہ جب ضرورت ہوگی و کیے لیس کے بیاس رکھی ہوتو خیال ہوگا کہ جب ضرورت موگی د کہ کے کہ کل ہوگی و کیے لیس کے۔ یاد کرنے کودل نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آپ کوا کہ تحریم کے کہ کل واپس کردیں اور آئندہ بھی آپ کوئیس ملے گی تو آپ اس کویا د کرنے پر توجہ دیں گے اور وہ جلدی آپ کویا د ہوجائے گی۔ اس لئے محدثین نے یاد کرنے پر بھی زور دیا اور تحریری ذخائر پر بھی زور

### كيارسول التُعلِينة نها حاديث لكصف منع فرمايا؟

محاضرات حديث

(YYZ)

میں ممانعت فرمائی؟ اس پرکوئی منکر حدیث اظہار خیال نہیں کرتا۔ اس طرح وہ احادیث بھی موجود

ہیں جن میں رسول اللہ علیہ نے احادیث لکھنے کی اجازت دی، احادیث کو لکھوایا، اپنے حکم سے
اپنے بعض ارشادات کو صبط تحریر میں منتقل کروایا اور صحابہ کرام کو تحریری طور پر منتقل کیا۔ کوئی منکر
حدیث بھی اس کاذکر نہیں کرتا۔ اس لئے کہ بیان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ عدل وانصاف اور
مدیث بھی اس کاذکر نہیں کرتا۔ اس لئے کہ بیان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ عدل وانصاف اور
کیاجائے کہ اصل بات کیا ہے۔

مثال کے طور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے الاتکتبوا عنی ، میری طرف ہے مت لکھو، ومن كتب عنبي غيرالقرآن ،اورجو تحض مجھے سے قرآن كے علاوہ يجھ لکھے، فيليد مده ،اس كو مٹادے،و حدثوا عنی ،ہال میری طرف سے روایت کرو، و لا حربے ،اس میں کوئی حرج نہیں، ومن كذب عملي متعمداً فليتبو أمقعده من النار بيه موهمديث جم كم باركيس منكرين حديث كاكہنا ہے كەرسول الله علي في احاديث كولكھنے سے منع فرمايا تھا۔ اس كئے ان لوگوں کے دعوے کے مطابق آپ کے زمانے میں احادیث نہیں لکھی گئیں۔ صحابہ کرام نے نہیں لکھیں اور جب صحابہ کرام نے نہیں لکھیں تو بعد میں لکھے جانے کا کوئی اعتبار نہیں ۔لیکن اس ندکورہ بالاحديث ميه مراد كياب، بيرسول التيطيعية نه كس كومنع كيا تقااور كيول منع كيا تقا؟ بيرالي چیز ہے جس پرمنکرین حدیث زورنہیں دیتے ۔ کیکن خود اس روایت میں دولفظ بڑے قابل غور ہیں۔ایک آپ نے بیفر مایا کہ حدیث واعنی، جھے سے احادیث بیان کرو،اس میں علم حدیث اور آپ کے ارشادات من کرروایت کرنے کا حکم واضح طور پر موجود ہے، گویا اس حدیث ہے کم ہے کم اتنا تو ٹابت ہوا کہ آپ نے زبانی روایت کرنے کا تھم دیا اورا حادیث کوزبانی منتقل کرنے کا تحكم ديار لكھنے كى ممانعت كى اليكن زبانى بيان كرنے كاتكم ديا۔ دوسراا ہم لفظ ہے كہ جوكوئى قرآن کے علاوہ کچھ لکھےاس کومٹادے، آپ نے رہیں فر مایا کہاس کوضائع کردے، پھاڑ دے یا بھینک و نے بااس کوجلا دیے ویا زمین میں دفن کردیے، مثادییے کا لفظ ذراغور سے بادر کھنے گا اس

ند و بن حدیث حضور کی حیات مبارکہ میں اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہرسول اللہ علی نے نہ صرف صحابہ

محاضرات حدیث

تزوين حديث

کرام کو لکھنے کی اجازت دی بلکہ آپ کی موجودگی میں اور آپ کی مجل میں صحابہ کرام آپ کے ارشادات کو لکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی کر وایت سنن داری میں منقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ اللہ کے مجل میں بین العاص کی کر وایت سنن داری میں منقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ اللہ کے مجل میں بیشا ہوتا تھا اور جو بھی آپ ارشاد فر ما یا کرتے تھے وہ لکھا کرتا تھا۔ مجھ سے قریش کے بعض فر مدوار حضرات نے یہ کہا کہ تم رسول اللہ اللہ تھا ہوتا تھا۔ مجھ سے قریش کے بعض فر مدوار محضرات نے یہ کہا کہ تم رسول اللہ اللہ تھا ہوں بعض اوقات آپ عصد میں ہوں بعض اوقات مزاح کا موڈ ہوسکتا ہے اور وہ کوئی بات مزاح کے طور پر ارشاد فر ماسکتے ہیں، تو ہوں بعض اوقات مزاح کا موڈ ہوسکتا ہے اور وہ کوئی بات مزاح کے طور پر ارشاد فر ماسکتے ہیں، تو میں اللہ اللہ علی کہ ہوں کہ وہیں کہ ہیں ہے تیں ہے نے فر مایا کہ ہیں جو سنووہ کھوفاللہ کی نفسی بیک وہی مائے کہتے ہیں گئی ۔ آپ نے فر مایا کہ ہیں میر کی جان ہے میر کی زبان سے تک مالوہ کوئی اور بات نہیں نکتی ۔ اب و کھنے کہ آپ نے قسم کھا کرفر مایا کہ جو میں کہتا ہوں وہ حق کہتا ہوں لہذا کھو۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جو بات سنتے تھے وہ کھا کرتے تھے۔ایک روایت
کے مطابق انہوں نے ڈیرھ ہزارا حادیث اس مجو سے ہیں کھیں۔ یہ مجموعہ صحیفہ صادقہ کہلاتا ہے۔
اس مجموعہ کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس مجموعہ کی تاریخ پراگر بات شروع کی جائے تو گفتگو بہت کمی ہوجائے گی۔ یہ مجموعہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بعدان کے صاحبزاد نے کے حصہ میں آیا۔انہوں نے اپنے والد سے پڑھنے کے بعداس کو روایت کرنے کی اجازت حاصل کی۔ وہ آیا۔انہوں نے اپنے والد سے پڑھنے کے بعداس کو روایت کرنے کی اجازت حاصل کی۔ وہ شعیب تھا۔ اس کے بعدان کے بعد یہ مجموعہ ان کے لوتے کے حصہ میں آیا جن کا نام شعیب تھا۔ اس کے بعدان کے پڑلوتے عمرو کے حصہ میں آیا، اور وہ اس کی روایت کیا کرتے سے کئے۔ کتب عدیث میں آپ نے یہ روایت بار ہا پڑھی ہوگی، مندامام احمداور تریدی کے ساتھ ساتھ استا تھا وہ کی کتابوں میں ہے۔ عدم و بن شعیب عن ابیه عن حدہ عن النبی علیه اللہ عن حدہ عن النبی علیه اللہ الصاف قو اللہ اللہ عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اس کے نظرت عبراللہ بن عمرو بن العاص ہے۔ وہ اس کے شعیب اپنے داد سے روایت کرتے ہیں، یعنی روایت کرتے ہیں، یعنی حدم مورائی سے دائیں صورت کے اس کے سے دائیں میں مرتب کیا، فرمائی سیدائی وہ کی میں مرتب کیا،

محاضرًات حدثيث

اس کوزبانی یادکیا، زبانی یادکرنے کے بعدا پے بیٹے کو پنچایا، بیٹے نے آگے کو گوں تک پنچایا اور ان کے شاگردوں نے آگے تک پنچایا، اور یوں بیذ فیرہ امام احمد بن شبل کا کہ احادیث کے شاگردوں نے آگے تک پنچایا، اور یوں بیذ فیرہ امام احمد بن شبل کیا کہ احادیث کے اس ذخیرہ کا بیشتر حصہ اپنی مند میں محفوظ کرلیا۔ (سارا اس کے نہیں کیا کہ احادیث کے استخاب میں ان کا اپنا ایک معیاز تھا۔) اب مندامام احمد میں بعض تخفیفات کے ساتھ تقریباً پورا کا پوراموجود ہے۔ مندامام احمد تیری صدی ہجری میں کھے جانے والے مجموعوں میں لوگوں نے یا دواشت سے سی سائی با تیں لکھ دیں، اس کی ایک تردید تو آپ کے سامنے آگئی کہ مندامام احمد میں ایک ایساذ فیرہ موجود ہے جورسول الشیک ایک زمانہ مبارک میں کھا گیا اور شقل ہوتے ہوتے امام احمد تک آگیا۔ زبانی یا دواشت بھی رہی، تحریری روایت بھی رہی۔ اور امام احمد نے اس کو خور کا توں شامل کردیا۔ لہٰذالم ماحمد کے بارے میں بیاعتراض تو بے بنیاد اور کمزور ثابت ہوگیا جو کے اس خور کا توں شامل کردیا۔ لہٰذالم ماحمد کے بارے میں بیاعتراض تو بے بنیاد اور کمزور ثابت ہوگیا کہا توں شامل کردیا۔ لہٰذالم ماحمد کے بارے میں بیاعتراض تو بے بنیاد اور کمزور ثابت ہوگیا کہا توں شامل کردیا۔ لہٰذالم ماحمد کے بارے میں بیاعتراض تو بے بنیاد اور کمزور ثابت ہوگیا کہا توں شائی با تیں کھی تھیں۔ اس ایک مجو سے سے بیات ثابت ہوگی۔

حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ بین پہلے بھی عرض کر چکاہوں کہ
انہوں نے بتایا کہ بیں اورعبداللہ بن عرو بن العاص ہم دوونوں حضور کی جلس میں بیٹے ہوتے تھ،
ان کے پاس حقیقین زیادہ ہوتی تھیں اور میرے پاس کم ہوتی تھیں۔فانسہ کسان یکتب و لا
اکتب اس لئے وہ کصے رہتے تھاور بین نہیں لکھتا تھا۔ اس لئے ان کا جموعہ زیادہ تھا۔ میر اتھوڑ ا
تھا۔ پھرایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں نے حضور کے شکایت کی کہ جھے اکثر یادئیں رہتا
تو آپ نے فرمایا کہ لکھ لیا کرو، جھے لکھنے کی ہذایت کی تو اس وقت سے میں بھی تھے لگا۔ حافظ کی
کروری کی شکایت کے حوالہ سے آپ نے فرمایا : ایک چا در لاؤ، میں نے ایک چا در یا رومال میں
نے لاکر چیش کر دیا۔ اس میں آپ نے بھے پڑھ کر پھولکا۔ اس کو با ندھ کر جھے دے دیا کہ اس کو سینے
نے لاکر چیش کر دیا۔ اس میں آپ نے بچھ پڑھ کر پھولکا۔ اس کو با ندھ کر جھے دی کہ اس کو سینے
سے لگا لو۔ جب سے میں نے سینے سے لگا یا اس وقت سے میں کوئی بات بھول آئیں ہوں۔ جھے ہر
چیزیا دررہ تی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس مجموعہ سے دون اندا پی یا دواشت کو چیک کیا کرتے تھے۔ اور اس
موجود تھا۔ حضرت ابو ہریرہ اس مجموعہ سے رون اندا پی یا دواشت کو چیک کیا کرتے تھے۔ اور اس

Marfat.com

محاضرات حديث

رہتے تھے۔جیسا کہ مروان بن علم خلیفہ نے ایک مرتبہ چیک کیا تھا،اور چیک کرنے کے بعد بعینہ وہی نکلا تھا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا۔لہذا حضرت ابو ہریرہ، جوحضور کے انقال کے بعد پچاس سال تک زندہ رہے،اوراپی زندگی کے اگلے پچاس سال تک جو بھی روایات بیان فرماتے رہے اس میں کسی ایک روایات بیان فرماتے رہے اس میں کسی ایک روایت اوران کے تحریری ذخیرہ میں التباس نہیں ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور کے فرمایا کہ فیک و العلم بسالکت اب ، کہ جو علم تم مجھ سے حاصل کرتے ہواس کوتر پر میں قید کر و، صبط تحریم بیں لاؤ۔ یہ تیسر کی مثال ہے کہ حضور نے لکھنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ تھم ارشاد فرمایا۔ حضرت رافع بن خدت کی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ، امام سیوطی نے تدریب الراوی میں نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ تعلیق ہے عرض کیا کہ ہم آپ سے بہت کی اشیاسنتے ہیں تو کیا ان کولکھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا اکتسوا و لاحر ہے ، لکھ لیا کرواس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعدرافع بن خدت کی تھی لکھنے لگے۔ یہا کہ اور صحافی کی مثال آپ کے سامنے آئی۔ کہ صحابہ حضور کے ارشا دات حضور کے دمانہ ہی میں حضور کی ارشا دات حضور کے دمانہ ہی میں حضور کی اجازت سے لکھا کرتے تھے۔

ریکہنا کہ حضور نے تمام احادیث کو لکھنے کی ممانعت کردی تھی بدالکل ہے بنیاد اور غلط بات ہے۔ جامع ترفدی کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوایک بوے برے صحابیٰ بیں، جرت سے پہلے مدینہ کے سرداروں میں شار ہوتے تھے، قبیلے خزرج کے بوے برداروں میں شار ہوتے تھے، قبیلے خزرج کے بوے برداروں میں مدارتھے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کیا جب برداروں میں سے تھے اور استے براے سردارتھے کہ رسول اللہ اللہ کیا جب انگر رسول اللہ اللہ کیا ہے۔ اگر رسول اللہ اللہ اللہ کیا ہے۔ اگر رسول اللہ اللہ اللہ کیا ہے۔

محاضرات مديث

کا جائشین انصار میں سے ہوتا تو یقیناً سعد بن عبادہ ہی ہوتے ، ان کے پاس ایک تحریری ذخیرہ اصادیث موجود تھا۔ کان بسلك صحیفہ ان کی ملکت میں ایک صحیفہ یعنی ایک کتاب تھی ، حدیفہ اصادیفہ من احساد فقہ من احساد الرسول علیہ الصلوفہ والسلام و سننه 'جس میں انہوں نے احادیث رسول اور سنتوں کی ایک بڑی تعداد محفوظ کرر تھی تھی۔ یعنی ان کے پاس احادیث رسول اور سنن پر مشمل ایک ایک کھا ہوا مجموعہ موجود تھا۔ ان کے بعدوہ صحیفہ ان کے صاحبز ادے کے پاس مان پر مشمل ایک ایک کھا ہوا مجموعہ موجود تھا۔ ان کے بعدوہ صحیفہ ان کے صاحبز ادے کے پاس کیا۔ ان کے صاحبز ادے کو گول کو اس کی روایت کر کے اور پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور لوگ اس کی مقابر ان سے حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ ذخیرہ حضرت سعد بن عبادہ گے کے صاحبز ادے کے بعد ان کے شاگر دوں کے پاس گیا۔ پہلے تو ایک بی نسخہ تھا، اب اس کے سنگر وں نسخ تیار ہوگئے۔ ہر شاگر د نے اپنانسخہ تیار کرلیا۔ جیسا کہ طریقہ تھا کہ استاد اپنانسخہ سامنے رکھ کر بولئے تھے اور شاگر د نے اپنانسخہ تیار کرفی والے تھے اور شاگر د نے اپنانسخہ تیار کرفی اللہ کے کہ رسول اللہ کی تھے جاتے تھے۔ ہر شاگر د کے پاس ایک نسخہ تیار ہوجا تا تھا۔ یہ ایک اور اہم مثال ہے کہ رسول اللہ کو تھے جاتے تھے۔ ہر شاگر د کے پاس ایک نسخہ تیار ہوجا تا تھا۔ یہ ایک اور اہم مثال ہے کہ رسول اللہ کی تھے جاتے تھے۔ ہر شاگر د کے پاس ایک نسخہ تیار ہوجا تا تھا۔ یہ ایک اور اہم مثال ہے کہ رسول اللہ کی تھے جاتے تھے۔ ہر شاگر د کے پاس ایک نسخہ تیار کے اور لکھ کر ان کو کھو ظور کھا۔

اس کے ساتھ ساتھ رسول النہ اللہ کے مہر ہوں روایات میں آتا ہے 104، بعض روایات میں آتا ہے 104، بعض میں آتا ہے 104، بعض میں آتا ہے 105، بعض میں آتا ہے 105 تبلیغی خطوط مختلف حکمر انوں کے نام کھے۔اگر حضور کا ہرار شاد حدیث ہے تو ہرنامہ مبارک بھی ایک حدیث ہے۔ تبرکا ایک نامہ مبارک سنا دیتا ہوں:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمدعمدالله ورسوله الى هرقل عظيم الروم\_سلام على من اتبع الهدئ

اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام\_ اسلم تسلم يوتك الله احرك مرتين\_ فان توليت فانما عليك اثم اليريسيين\_و السلام على من اتبع الهدئ \_

محمد رسول الله

بینامہ مبارک بلاشک وشبہ حدیث تھی ، حضور کے لکھوائی۔104 اس طرح کی احادیث آپ نے لکھوائی۔104 اس طرح کی احادیث آپ نے لکھوا کیں۔ مختلف لوگوں کوآپ نے بھیجیں۔ ان میں سے چھآج بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر حمیداللہ نے فرانسیسی زبان میں ایک کتاب کھی ہے جس کا مضمون یہی چھا اصل نامہ ہائے مبارک ہیں جو مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ انہوں نے ان کی پوری تفصیل اور

محاضرات حديث

121

تاریخ اس کتاب میں بیان کی ہے۔ ایک ہوئی ہم چیز بیہ ہے کہ یمتن جو میں نے آپ کے ساسنے پڑھا ہے آپ نے بعض کیلینڈ روں میں بھی اس کو چھپا ہوا دیکھا ہوگا ، بعض نقتوں میں بھی چھپا ہوا دیکھا ہوگا ، بیمتن اور سیح بخاری میں دیا ہوا متن بار ہا چھپا ہے۔ لوگ اس کوفقل کرتے ہیں۔ یمتن اور شیح بخاری میں دیا ہوا متن بالکل ایک ہے۔ دونوں میں سوفیصد یکسانیت ہے۔ یہ کتوب نبوی 1864ء میں ایک عیسائی کے پاس دریا فت ہوا تھا۔ اس کی تاریخ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن جب بید دریا فت ہوا اور اس کی بیعبارت پڑھی گئ تو بعد چلا تو اس کا متن بعینہ وہی ہے جو شیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ گویا شیح بخاری کی ایک مافذ کی تصدیق ہوگئی۔ کہ آج جس چیز کا اصل نسخہ دریا فت ہوا ہے وہ شیح بخاری میں تبدی کویا ایک اور تقد بق ہوگئی کہ شیح میں تیری صدی ہجری میں ای طرح لکھی گئ تھی۔ اب اس بات کی گویا ایک اور تقد بق ہوگئی کہ شیح میں تیری صدی ہجری میں ای طرح لکھی گئ تھی۔ اب اس بات کی گویا ایک اور تقد بق ہوگئی کہ شیح میں تین ما فذ تھے۔

رسول التُعَلِينَة غصرف ان نامہ ہائے مبارک پراکھانہیں فر مایا تھا۔ آپ نے پڑھا
ہوگا کہ جب رسول التعلیق مدیند منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے قبائل اور یہودیوں کے
درمیان ایک معاہدہ فرمایا جو بیٹاق مدینہ کہلاتا ہے۔ یہ 52 دفعات پر مشمل دنیا کا پہلاتحریری
دستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی دستورتح ری طور پر مرتب نہیں ہوا۔ دنیا کی کسی قوم میں اس طرح کی
دستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی دستوری قانون کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، یہ دستاویز کسی مدقن
دستور کی پہلی مثال ہے۔ یہ حضور کے کسی اس کا بالواسطہ حوالہ ہے، سنن ابوداؤد میں اس کے بعض
حدیث میں موجود ہے۔ جی بخاری میں اس کا بالواسطہ حوالہ ہے، سنن ابوداؤد میں اس کے بعض
مثال ہے کہ دنوی میں حدیثیں کسی گئیں اور رسول التُعلیق کے تھم سے کسی گئیں۔

ان کے علاوہ حضور نے مختلف قبائل سے معاہدے فرمائے ، ہر معاہدہ ایک حدیث ہے۔ اس لئے کہ س معاہدہ میں کس قبیلہ کے ساتھ آپ نے کیا شرا کط طفر ما کیں؟ کس قبیلہ کو کوئی مراعات عطا فرما کیں، غیر مسلموں کو کیا حقوق دیئے؟ بیسب ان معاہدوں سے ثابت ہوتا ہے۔ توبیر سب معاہدے احادیث ہیں۔ اس طرح کے جومعاہدے رسول التھ اللہ نے فرمائے ان کی تعداد کم وہیش جا رساڑھے چارسو کے قریب ہے۔ ان میں سے بیشتر معاہدے آج بھی میں جود ہیں اور مکا تیب نبوی اور و ثاکق نبوی کا اہم جصہ ہیں۔ اس موضوع پر در جنوں کی تعداد میں

محاضرات حديث

الگ سے کتابیں موجود ہیں جو صدراسلام سے آج تک لکھی جارہی ہیں۔لوگ ان پر کام کرر ہے ہیں۔ال کے ان پر کام کرر ہے ہیں۔اس لئے ان مثالوں کے بعد بیر کہنا کہ رسول اللہ اللہ اللہ فائے مدیث لکھنے کی ممانعت کی تھی یہ بات فضول اور بے بنیاد ہے۔

ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ممانعت والی احادیث آئی ہیں ان کا کیا مفہوم ہے۔ ان کے تین مختلف مفاہیم ہیں۔ سب سے پہلے تو رسول الشیک نے اسلام کے بالکل آغاز کے دور ہیں ممانعت فرمائی۔ جب حضوراً یہ ماحول ہیں تھے جہاں لکھنے والے بہت تھوڑے تھے۔ آغاز اسلام میں مکہ مگر مد میں تمام لکھنے والوں کی تعداد سترہ تھی جیسا کہ بلاذری نے لکھا ہے۔ جب رسول الشیک جرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو بارہ تیرہ آدمیوں کے سواکوئی لکھنا نہیں جانتا تھا۔ ان کھنے والوں میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھاوہ تعداد میں اور بھی تھوڑے تھے۔ سب نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ سے ابولہب لکھنا جانتا تھا، لیکن اس نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ سے تو اسلام کیا۔ سے تو اسلام

اس کے اسلام قبول کرنے والوں میں جو لکھنا جائے تھان کی تعداداور بھی کم تھی اور رسول الشعطی انہی ہے قرآن پاک کھوانے کا کام لیا کرتے تھے۔اس لئے اگر شروع میں قرآن پاک اورا حادیث دونوں چزیں بہی حفرات لکھا کرتے تو اس بات کا براامکان تھا کہ قرآن اور احادیث کے مضامین آپس میں گلوط ہوجا کیں اور کسی کوآگے چل کریہ شبہ ہوجائے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے یا حدیث ہے۔مثلاً حضرت عمر فارون گلھنا جانے تھے۔لیکن اگر رسول الشعلی اللہ علی اللہ کی آیت ہے یا حدیث ہے۔مثلاً حضرت عمر فارون گلھنا جانے تھے۔لیکن اگر رسول الشعلی کی شروع میں حضرت عمر فارون گواس کی اجازت دیتے کہ ایک کا غذرے ایک سرے پر قرآن پاک عمر فارون گلے کا غذری ان اور دوسرے سرے پر حدیث لکھیں اور یہ ذخیرہ حضرت عمر فارون گلے خاندان میں چلاآتا تو سو بچاس سال کے بعد اس بات کا امکان تھا کہوہ دونوں کا غذری ایس جوقر آن کا حافظ نہیں ہے اوروہ حدیث کو بھی قرآن کا حصر بھی ہے۔ اس کا امکان تھا کہوہ دونوں کا امکان تو بہر حال موجود رہتا۔اس لئے رسول الشعلی کے نظروع میں قرآن یا کہ کے علاوہ کوئی کا امکان تو بہر حال موجود رہتا۔اس لئے رسول الشعلی کے نظروع میں قرآن یا کہ کے علاوہ کوئی اور چز کھنے کی ممانعت فرمائی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول التعلیق صحابہ کی بیرتر بیت فر مار ہے تھے کہ جوحضور گو کرتا ہوا ریکھیں اس پرخود بخو دمل درآ مدشروع کر دیں ، بجائے مجیفہ پر لکھنے کے اس کوسینوں میں اتار لیں

محاضرات حديث

تا کہ وہ کمل کے ذریعے محفوظ ہوجائے۔قرآن پاک الفاظ کے ذریعے محفوظ ہوجائے ،سنت آپ کے کمل کے ذریعے محفوظ ہوجائے ،سنت آپ کے کمل کے ذریعے محفوظ ہوجائے ،اورلوگوں کے رگ ویے میں ساجائے ،لوگوں کے طرزعمل اور شب وروز کی نشست و برخواست کا حصہ بن جائے۔اس لئے شروع میں رسول الشیکھیے نے اس کی حوصلہ افر ائی نہیں فرمائی کہ حدیث اور سنت کولکھا جائے۔

اس کے بعد دوسری ممانعت آپ نے کا تبان وقی کے لئے فرمائی۔ جولوگ خاص
کا تبین وجی تھے ان کے لئے فرمایا کہ وہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کھیں۔اس لئے کہ
اگر کا تبان وجی تھے ان کے لئے فرمایا کہ وہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کھیں۔اس لئے کہ
حضرات لکھیں، مثلاً حضرت ابوشاہ کے پاس کھی ہوئی چیز موجود تھی اور ابوشاہ کا تبان وجی میں سے
منہیں تھے۔اس لئے ابوشاہ کے ذخیر ہے میں کوئی چیز نکے تو اس میں بی غلط جی نہیں ہوگئی کہ بیہ
قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں ہے۔ایک فی لاکھ بھی اس کا امکان نہیں تھا۔لیکن مثلاً حضرت زید
بن ثابت کے پاس اگر کوئی ایس چیز ہوتی تو مغالطہ کا امکان تھا اس لئے حضور نے کا تبان وجی کوئی خرال

تیسری چیز جوبڑی اہم ہے وہ یہ کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز کھی ہے فلید محمد، وہ اس کو مٹاد ہے۔ بعض صحابہ یہ کرتے تھے، اورا کی مرتبہ حضور نے دیما کہ وہ ایسا کررہے تھے کہ قرآن پاک کے اپنے نسخہ میں تفسیری حواثی لکھ لیتے تھے یا اس کا غذیر جوجگہ بجتی اس پرآپ کے ارشادات گرامی لکھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز کھی ہے تو مٹادو۔ اس لئے کہ اگرا کی بی کا غذیر ایک ہی چیز ہوگی تو اس سے آگے جل کر بڑی ایک جو مٹادو۔ اس لئے کہ اگرا کی بی کا غذیر ایک ہی چیز ہوگی تو اس سے آگے جل کر بڑی ابھی پیدا ہو مگانی ہے۔ اس لئے آپ نے مٹانے کا حکم دیا، ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا۔

یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں لوگ جان ہو جھ کریا غلط بھی کی بنیاد پر شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور نے لکھنے کی مما نعت فرمائی تھی۔ لکھنے کی مما نعت بہت آغاز کے سالوں میں تھی ، کا تبین وحی کے لئے تھی اور قرآن پاک جن چیزوں پر لکھا ہوتا تھا ان پر حدیث لکھنے ہے منع کرنے کی ہدایت تھی۔ اس ایک بہلو کے علاوہ حضور نے خودا حادیث لکھنے کی اجازت دی ، آپ کم مختل میں احادیث لکھی گئیں ، آپ کی اجازت ہے گھی گئیں ، آپ نے خود کھوا کرلوگوں کودیں ، کم مختل میں احادیث کھی گئیں ، آپ نے خود کھوا کرلوگوں کودیں ، بہت می دستاویز ات اور وٹائن آپ نے تیار کروائے جوآج کتب حدیث میں موجود ہیں اور ان

محاضرات مديث

ے ای طرح احکام نکلتے ہیں جیسے سنت کی باقی چیزوں سے احکام نکلتے ہیں۔ بیطریقة صحابہ کرام ا کے زمانہ میں بھی جاری رہا۔

تدوین حدیث صحابہ کرام کے دور میں

مشہور صحابی حضرت ائس بن مالک کو حضرت ابو بکر صدیق نے کی ذمہ داری پر بھیجا۔
صدقہ اور زکوۃ کی وصولی کے لئے محصل بنا کر بھیجا۔ مندامام احمد کی روایت ہے کہ حکت اب و
ب کر لانس بن مالک فرائص الصدفہ التی سنھا رسول اللہ ﷺ، کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ شکھیے میں بیں اور حضو تھیا تھے ہے ثابت
نے حضرت انس بن مالک کو وہ تمام احکام جوز کوۃ کے بارے میں بیں اور حضو تھیا تھے ہے ثابت
بیں وہ سب کھے کرد ہے۔ میدواضح طور پر حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے صدیث کو تحریری طور پر
مرتب کرنے کا ایک نمونہ ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی گوار شادات رسول کھے کردے رہے
بیں۔ مندامام احمد بی کی دوسری روایت ہے کہ حسب عصر لعقبہ بن فرقد بعض السنن کہ کھیے بین فرقد بعض السنن کے کہ خضرت عشر نے بعض سنتیں کھے کردیں۔ یہ دوسرے صحابی اور
غلیفہ راشد کی طرف سے سنت کو تحریری طور پر مرتب کرنے کی ایک مثال ہے۔
غلیفہ راشد کی طرف سے سنت کو تحریری طور پر مرتب کرنے کی ایک مثال ہے۔

بعض جاہلوں اور بدووں میں مشہورتھا کہ حضرت علی کو حضور نے کوئی خاص قتم کاعلم دیا تھا جو باقی صحابہ کو نہیں دیا تھا۔ یہ بات حضرت علی کی حیات مبارکہ ہی میں لوگوں نے بھیلا دی تھی حالا نکہ رسول النہ علیہ کو تو تھم تھا کہ البھا البرسول بلغ ماانول البك ، جوتم پر نازل کیا گیا ہے الوگوں تک پہنچا دو۔ تو حضور کے بارے میں یہ کہنا نعو ذباللہ کہ خاص خاص چیز میں صرف اپنے اہل خاندان کو پہنچا کیں اور عام چیز میں باقی لوگوں تک پہنچا کیں ، یہ بڑی بدگمانی کی بات ہے۔ البلہ تعالی اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ بات بھیلا دی کہ حضور آنے کوئی خاص قتم کاعلم حضرت علی کو دیا تھا جو باقی صحابہ کو نہیں دیا۔ کسی نے اس پس منظر میں حضرت علی سے ان کے زمانہ خلافت میں بوچھا کہ آپ کورسول اللہ اللہ تھا تھی ہے کوئی خاص علی موالہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ، حضور سے نہیں صرف تین چیز میں میں بیں۔ ایک قرآن مجید ، ایک وہ خاص فیم جواللہ تعالی کی انسان کو عطا کرتا ہے صرف تین چیز میں ملی ہیں۔ ایک قرآن مجید ، ایک وہ خاص فیم جواللہ تعالی کی انسان کو عطا کرتا ہے اور ایک وہ ہدایا سے جواس صحیفے میں کسی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے بو چھا کہ آن صحیف میں کسی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے بو چھا کہ آن صحیف میں کیا گھا ہو کے ہیں اور یہ تھم کھا آتے نے فرمایا کہ اس میں دیت اور قید یوں کوآن زاد کرانے کے احکام کلاہے ہوئے ہیں اور یہ تھم کھا ا

تروين صريبت

**12** Y

محاضرات مذيث

ہوا ہے کہ کی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قبل نہ کیا جائے۔ یہ بعض خاص حالات میں حضور کے بدایت فرمائی تھی۔ یہ بیت فرمائی تھی۔ ہوئے جو حضور کے زمانہ میں لکھے ہوئے جو حضور کے بیت کے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز خاص طور پر مجھے نہیں دگ جو بقیہ صحابہ کولمی وہ مجھے ہیں ملی ۔ اس سے یہ پہتہ چلا کہ ایک صحیفہ حضور کے زمانے کا لکھا ہوا حضرت علی کے پاس بھی موجود تھا جس میں دیت، قید یوں کی رہائی کے احکام اور یہ بات کہ مسلمان اور کا فرکوایک دوسرے کے مقابلہ میں قبل کیا جاسکتا ہے کہ بیس ، اس کے بارے میں بعض ہدایات دی گئی تھیں۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ایک صحابی تھے جوسب ہے آخر میں انقال کرنے والے صحابہ میں سے تھے۔ جھے جے سی ارنہیں لیکن سن اٹھائی نوائی ججری کے لگ بھگ ان کا انقال ہوا۔ چند آخری صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے پاس ایک صحیفہ، لیخی احادیث کا لکھا ہوا مجموعہ موجود تھا جس میں سے وہ روایت کیا کرتے تھے۔ حضرت سمرہ بن جندب مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کا نام ساہوگا، ان کے بارے میں حافظ ابن ججر نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ 'جسمع فیھا احادیث کئیرہ اس رسالہ یا کتاب میں انہوں نے بہت کی احادیث جمع کی تھیں۔ حافظ ابن ججر نے تہذیب ساتھ بہت کی احادیث جمع کی تھیں۔ حافظ ابن ججر فی تعداد نہیں بنائی لیکن احادیث کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں احادیث جمع کی تھیں ۔ حضرت ابورافی رسول اللہ اللہ اللہ کے گئی کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کے ساتھ بہت طویل عرصہ تک رہے۔ ان کے پاس ایک تحریری ذخیرہ موجود تھا جس میں نماز کے بعض احکام لکھے ہوئے سے سے یہ تھے۔ یہ بھی ایک صحابی کا کھا ہواذ خیرہ ہے۔

حضرت ابوموکی اشعری کا مرتب کیا ہوا ایک مجموعہ آج بھی دستیاب ہے اوراستبول کے سب خانہ سعیدعلی پا شامیں اس کا مخطوط موجود ہے۔ مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے دست مبارک کا لکھا ہوا ایک اور مجموعہ اس کتب خانہ سعیدعلی پا شامیں موجود ہے جس میں مج کے دست مبارک کا لکھا ہوا ایک اور مجموعہ اس خانہ موجود ہے۔ ایک اور کے ایک اور کتب خانہ موجود ہے۔ استبول میں ایک اور کتب خانہ موجود ہے۔ استبول میں ایک اور کتب خانہ ہوئے تو کتب خانہ فیض اللہ کہلاتا ہے وہاں موجود ہے۔ وشق کا ایک کتب خانہ دارالکتب الظا ہریہ ہے جو کتب خانہ موجود ہے۔ وشق کا ایک کتب خانہ دارالکتب الظا ہریہ ہے جو کتب خانہ موجود ہے۔ اس کی ایک جدید ترین محارت بنائی گئی ہے، اس میں بید جو رہبت بڑا اور نفیس کتب خانہ بنایا تھا اور قد کم

Marfat.com

محاضرات حديث

تذوين حديث

کابیں اس میں جمع کی تھیں۔ اس میں سے مجموعہ موجود ہے۔ ایک اور مجموعہ ہو جو حضرت ابو ہریا ہ کے شاگر در شید ہام بن مذبہ ، جو ایک تا بعی سے ، ان کا مرتب کیا ہوا ہے، لیکن اس طرح مرتب کیا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان کو جواحادیث اطلاکرائیں وہ انہوں نے اس مجموعہ میں مرتب کردیں۔ اصل مجموعہ حضرت ابو ہریرہ کا تھا، لیکن ہام کے نام سے اس لئے مشہور ہے کہ تحریم ہام بن مذبہ کی تھی۔ بید ستیاب صحائف میں قدیم ترین ہے جو مطبوعہ شکل میں موجود ہے، غیر مطبوعہ تو بن مذبہ کی تھی۔ بید ستیاب صحائف میں قدیم ترین ہے جو مطبوعہ شکل میں موجود ہے، غیر مطبوعہ تو کہ اور بھی ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ مجموعہ بار ہاچھیا ہے جس کا اردو، انگریزی، فرانسیی، ترکی اور کئی دومری زبانوں میں ترجمہ موجود ہے۔ اصل مجموعہ بی میں ہے جس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے آئے سے کوئی بچاس یا ساتھ سال پہلے ایڈٹ کیا تھا۔ یہ چند مجموعے ہیں جو صحابہ کے زمانہ میں تیار ہوئے۔ یہ مثال کے طور یہ میں نے ذکر کئے ہیں۔

تدوین صربیث تا بعین کے دور میں

ہمارے ایک بہت محرم اور فاضل دوست ڈاکٹر محمصطفے اعظمی نے ایک کتاب انگریزی میں کہ ہے آپ ضرور پڑھنے گا۔اس کا نام ہے Hadith Literature ہے وہ 48 مجموعوں انہوں نے صحابہ کے مرتب کئے ہوئے 8 مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں یہ چند مجموعوں کتا ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ان 48 مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں یہ چند مجموعوں کا فیاری کے موعوں کا ذکر کیا ہے۔انہوں نے تاریخ ساتھ ساتھ انہوں نے تاریخ ساتھ ساتھ انہوں نے تاریخ سے بہتہ چلا کہ ڈھائی سوتا بعین کے سے ڈھائی سومجموعوں کی شہادت جمع کر کے مرتب کی ہے جس سے بہتہ چلا کہ ڈھائی سوتا بعین کے مجموعوں کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ان میں سے چند مجموعوں کی شہادت جمع کر کے مرتب کی ہے جس سے چند مجموعوں کی شہادت جمع کر کے مرتب کی ہے جس سے چند مجموعے جو بہت اہم ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔

کیکن ان کاذکرکرنے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیر کانام لینابر اضروری ہے جن کا انتقال غالباً 101 ہجری میں ہوا۔ ہجرت کے تقریباً نو سے سال کے بعد کا ان کا زمانہ ہے۔ لیکن استفافت سے پہلے وہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ کے گورز رہے۔ مدینہ منورہ کی گورزی کے زمانہ خلافت سے پہلے وہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ کا زمانہ تھا۔ اس زمانہ میں انہوں نے مدینہ منورہ کے ایک محدث حضرت محد بن مسلم بن شہاب زہری سے جوامام مالک کے استاد ہیں ، یہ کہا کہ آپ

محاضرات حديث

مدیند منورہ کے شیوخ حدیث سے احادیث کا ایک مجموعہ جمع کر کے مرتب کریں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں جتنے راویان حدیث اور شیوخ حدیث تھے، ان سب کے پاس جا کرانہوں نے کسب فیض کیا اور ان سب احادیث کا ایک مجموعہ مرکاری اہتمام میں مرتب کیا۔

جب من 99-98 ھے لگ بھگ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ایک سر کلر جاری کیا اور مختلف علاقوں میں لوگوں کوخطوط کصے کہ احادیث کے مجموعے مرتب کر کے مجھے بھیجے جا کیں۔ انظروا الی حدیث رسول اللہ ﷺ کیا حادیث کا جائزہ لواوران کا پنہ چلا کر ان کو مجموعوں کی شکل میں مرتب کرو۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا منشورتھا، ایک سرکلر تھا جو انہوں نے صوبوں کے گور نروں کے نام لکھا تھا۔ مختلف لوگوں نے یہ محموعے تیار کر کے بھیجے جن میں تین مجموعوں کا تذکرہ صراحت سے محدثین نے کیا ہے۔ ایک تھے قاضی ابو بکر محمد بن عمرو بن حزم، انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ اور کتب حدیث میں جابجا اس کے حوالے ملتے ہیں اور بعض محدثین نے ان کو بھی بیان کیا ہے۔ ایک محمد عدیث میں جابجا اس کے حوالے ملتے ہیں اور بعض محدثین نے ان کو بھی بیان کیا ہے۔ ایک محمد عمر تب کیا تھا جو آج بھی بیان کیا ہے۔ ایک محمد عمر تب کیا تھا جو آج بھی بیان کیا ہے۔ ایک محمد عمر تب کیا تھا جو آج بھی بیان کیا ہے۔ ایک محمد عمر تب کیا تھا جو آج بھی بیان کیا ہے۔ ایک محمد عمر تب کیا تھا جو آج بھی بیان کیا ہے۔ ایک محمد عمر تب کیا تھا جو آج بھی بیان کیا ہے۔ ایک محمد عمر تب کیا تھی بیان کیا ہے۔ ایک محمد عمر تب بیات کیا ہو تھی ہو جو دیں جو تب کیا تھی ہیں اور بعض محدثین نے ان کو بھی بھی بیان کیا ہے۔ ایک محمد عمر تب کیا تھی ہو تب کیا تھی ہیں جو تب ہیں اور بعض محدثین نے ان کو بھی بیان کیا ہے۔ ایک محمد عمر تب کیا تھی ہیں جو تھی ہیں جو تب ہیں ہو تب کیا تھی ہو تب کیا تھی ہوں کیا تھی بیان کیا ہے۔ ایک محمد عمر تب کیا تھی ہوں کیا تھی بیان کیا تب کیا تھی ہو تب کی تھی ہو تب کیا تھی ہیں کیا تب کیا تھی ہو تب کیا تھی ہو تب کیا تب کر تب کیا تب کیا

دوسرا مجوعا یک خاتون محد شکا تھا۔ حضرت عمرہ بنت عبدالرحن انصاریہ مدینہ منورہ کی ایک صاحبہ علم خاتون تھیں جواپے زمانہ کی بہت ہوئی محد شھیں۔ انصار سے تعلق تھا۔ ہوئے ہوئے محد شین ان کی خدمت میں جا کر حدیث پڑھا کرتے تھے۔ اور کسب فیض کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر اپنا مجموعہ مرتب کیا اور ان کو بھوایا۔ ایک تیسرا مجموعہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے منشور کے جواب میں لکھا گیاوہ سید ناابو بکر صدیق کے بوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر کا مرتب کردہ تھا جوتا بعین میں سے تھے۔ ان کے والد کی ولادت اس من میں ہوئی تھی جس میں رسول الشریک کی انتقال ہوا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو ان مجمد بین بابی بکر کی عمر دوسال تھی۔ اس لئے ان کا شار صحابہ میں منبیں بلکہ تابعین میں ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے قاسم بھی تابعین میں سے تھے، قاسم بن مجمد آپ نے مشہور تھے جن کو فقہا کے میں سات فقہا نے سبعہ کا نام سنا ہوگا۔ مدینہ منورہ میں سات فقہا بڑے مشہور تھے جن کو فقہا کے سبعہ کہا جا تا ہے۔ ان میں سے ایک قاسم بن مجمد بھی جیں۔ یہ گویا سرکاری طور پر تین ہو ہے حق تیار کے گئے۔ ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہاب زہری نے کی طرف سے تین ہوئے جموعے تیار کے گئے۔ ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہاب زہری نے کی طرف سے تین ہوئے جموعے تیار کے گئے۔ ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہاب زہری نے کی طرف سے تین ہوئے جموع تیار کے گئے۔ ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہاب زہری نے

Marfat.com

محاضرات حديث

تذوين حديث

مجھی ایک مجموعہ مرتب کیااوراس کو لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے، وقدمہ الی عسم مجموعہ حقا، امام زہری صف عسم ربن عبدالعزیز 'عمر بن عبدالعزیز نے وہ مجموعہ دیکھا، انتہائی جامع مجموعہ تھا، امام زہری صف اول کے محدثین میں سے ہیں، بہت سے محدثین ان کے شاگر دہیں۔ امام مالک جیسے محدث کا تعلق ان کے تلامذہ سے ہے۔ ان کا مجموعہ بہت جامع قتم کا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بعث الی کل ارض دفتراً من دفاترہ '، ہرعلاقہ میں اس کا ایک نی یاتی تیار کرا کے جیجی تا کہ لوگوں کے پاس میر مجموعے مرتب ہوجا کیں۔ یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تا بعین کے دور میں مرتب ہوئے۔

### تدوین حدیث نتج تا بعین کے دور میں

تبع تا بعین کے ابتدائی دور میں اور صغار تا بعین کے دور میں گتنے مجموعے مرتب ہوئے ،ان کی تعداد بیان کرنا بڑا دشوار ہے۔ ڈاکٹر مصطفے اعظمی نے صرف تا بعین دور کے ڈھائی سومجموعوں کا پہتہ چلا ہے۔ وقنا فو قنا دوسرے محققین بھی ان کا پہتہ چلاتے رہے ہیں۔دونین کی مثالیں دینے پر میں اکتفاکر تا ہوں۔

محمہ بن اسحاق جن کا تعلق تبع تا بعین کی بڑی نسل سے ہے۔اور بعض لوگوں نے ان کو صغار تا بعین میں ہوجود ہے۔ انہوں نے ان کا مجموعہ آج مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا جن کا تعلق سیرت سے ،رسول التھا ہے کے غزوات اور آپ کی ذات گرای ہے ہے۔وہ ساری احادیث محمد بن اسحاق کے مجموعے میں آج مطبوعہ شکل میں موجود ہیں اور اردواو رائگریزی زبانوں میں اس مجموعہ کا ترجمہ بھی دستیاب ہے۔

ایک اور تابعی حفرت معمر بن داشد ہے، یمن کے ایک بڑے محدث ہے۔ انہوں نے ایک کتاب الجامع المسند کے نام سے لکھی تھی۔ الجامع اس لئے کہ اس میں حدیث کے اقتصوں ابواب کا تذکرہ تھا اور المسند اس لئے کہ وہ صحابہ کی ترتیب پرتھی۔ انہوں نے اس کتاب کو دس جلدوں میں مرتب کیا تھا جس کی آخری پانچ جلدیں آج بھی مخطوط کی شکل میں ترکی کے ایک کتب خانہ میں موجود ہیں۔ معمر بن راشد کا تعلق تابعین کے متوسط دور سے ہے۔ معمر بن راشد کے براہ خانہ میں موجود ہیں۔ معمر بن راشد کا تعلق تابعین کے متوسط دور سے ہے۔ معمر بن راشد کے براہ راست شاگر دعبدالرزات بن ہمام تھے۔ عبدالرزات بن ہمام نے ان سے احادیث روایت کیں۔

محاضرات حدييث

معمر کے جموعے کی جوآخری پانچ جلدی آج دستیاب ہیں ان میں جواحادیث ہیں وہ ساری کی ساری مندعبدالرزاق میں بھی موجود ہیں۔ مندعبدالرزاق آج مطبوعہ موجود ہے۔ گویا مند عبدالرزاق کی حد تک ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ معمر بن راشد نے جواحادیث تحریری طور پر مرتب کیں جن کا تعلق صغار تا بعین کے طبقہ سے تھا، وہ ساری احادیث تحریری اور زبانی طور پر عبدالرزاق کونتقل ہو کیں۔عبدالرزاق بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں۔امام بخاری کے بھی استاد ہیں،امام سلم کے بھی استاد ہیں۔اوراس زمانہ کے بہت سے محدثین بشمول امام احد بن صنبل ان کے تلامذہ میں شامل ہیں۔ان کو جواحادیث ملیس ان کا بہت بڑا حصہ عبدالرزاق کے ذریعہ ملا۔ ان میں وہ احادیث بھی شامل ہیں جو معمر بن راشد کے مجموعہ میں شامل تھیں۔

#### تدوين حديث تيسري صدى بهجري ميس

رین (

موجود ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کرکے بتایا کہ بغیر کی حرف یالفظ کے اختلاف کے ، زبرزرکا بھی اس میں فرق نہیں۔ لہذا ہے کہنا کہ بیہ ساراسلسلہ زبانی یا دداشت کی بنیاد پر چل رہاتھا ہے بالکل بے بنیاد ہے۔ انہوں نے اس پر بوری کتاب کھی ہے۔ میں نے اصل کتاب نہیں پڑھی، وہ جرمن اور ترکی زبان میں ہے، لیکن اس کے خلاصے دیکھے ہیں، اور خودان سے ملاقات کا موقع ملاتو ان سے بیا تیں معلوم ہو کیں۔

اس بات کی تر دید کرنے کے لئے بیہ چند مثالیس کافی ہیں کہ احادیث زبانی روایت پرچل رہی تھیں سن سنائی باتیں تھیں اور تیسری صدی ہجری کے محدثین نے ان کو جوں کا تو ل نقل کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک جن کا تعلق تبع تا بعین کے او نچے طبقہ ہے ،ان کے اپنے دست مبارک کی مرتب کی ہوئی دو مطبوعہ کتابیں آج موجود ہیں۔ایک کتاب الزہدئے جس میں زہد ہے متعلق احادیث ہیں اورائیک کتاب الجہادئے جس میں جہاد ہے متعلق احادیث ہیں۔امام مالک جن کا تعلق کچھر دوایات کے مطابق صغارتا بعین سے ہوادا کثر روایات کے مطابق ان کا تعلق تبع تا بعین کے او نچے طبقہ سے ہے۔ان کی کتاب موطاسے تو ہم سب واقف میں۔ جن حضرات نے تا بعین میں سے کتابیں تکھیں اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں ان میں حضرت ہشام بن عروہ بن زبیر بھی شامل ہیں جو حضرت عائشہ کے بھانچ کے بیٹے تھے۔حضرت عائشہ سے بہت می روایات عروہ بن زبیر کرتے ہیں۔ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ترکی کے شہید علی کتب خانہ میں موجود ہیں۔

حصرت ابوبردہ، حصرت ابوموی اشعری کے بوتے ہے، حصرت ابوموی اشعری کا مجموعہ ان کو ملا اور بہت کی کتابیں ان کوملیں جن کی بنیاد پر وہ روایت کیا کرتے تھے۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ دمشق کے کتب خانہ ظاہر رہیں موجود ہے۔ اسامہ بن ما لک، ابوعدی البمد انی، ابوز بیر محمد بن مسلم الاسدی۔ یہوہ چند صغارتا بعین ہیں جن کے مجموعے آج کتب خانوں میں موجود ہیں۔

ان حصرات کے علاوہ تنع تا بعین میں سے صغارت تا بعین کا طبقہ تھا، یعنی مشہور محدثین سے پہلے کا طبقہ ان کی جو کتا ہیں آج ہمارے یاس موجود ہیں، ان میں قدیم ترین کتب میں سے امام ابوداؤ دطیالی کے مند ہے جو مند ابوداؤ دطیالی کے نام سے ہر جگہ تی ہے۔ ان کا انتقال 204

بذوين عديث

محاضرات حديث

ہجری میں ہواتھا۔ان کی کتاب دوسری صدی ہجری کے اواخر میں کھی گئی۔وہ آج چارجلدوں میں مطبوعہ موجود ہے اور ہر چگہ دستیاب ہے۔امام بخاری کے استاد حمیدی کی کتاب مندالحمیدی بھی دوسری صدی ہجری کے اواخر میں کھی گئی ہے۔امام حمیدی کا انتقال 219ھ میں ہوا۔انہوں نے انتقال سے خاصا پہلے یہ کتاب شروع کی تھی۔ تیسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں یا دوسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں یا دوسری صدی ہجری کے بالکل اواخر میں یہ کتاب کھی گئی ہے۔اس طرح سے نعیم بن حماد الخزاعی ہیں جنہوں نے اکتاب الفتن کے نام سے ایک کتاب مرتب کی تھی۔اس میں انہوں نے فتن سے متعلق احادیث کو جمع کیا تھا۔اس کا مخطوطہ برکش میوزیم میں آج بھی موجود ہے۔یہ کتاب تیسری متعلق احادیث کو جمع کیا تھا۔اس کا مخطوطہ برکش میوزیم میں آج بھی موجود ہے۔یہ کتاب تیسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں مرتب کی ہوئی ہے۔

جوجمو ہے آج دستیاب ہیں ان میں امام ابو پکر بن ابی شیبہ، جومشہور محدثین اور فقہا ہیں ہے ہیں ان کی کتاب المصنف پاکستان سمیت ہر جگہ چیسی ہوئی موجود ہاور گئی بارچیسی ہوئی موجود ہاں کی کتاب مرتب ہوئی کا انقال 235ھ میں ہوا تھا۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں ان کی کتاب مرتب ہوئی اور المصنف کے نام ہے آج بھی موجود ہے۔ ایک اور محدث عبد بن حمید ہیں جن کی مسند کا نسخہ فال کی تین مراکش کے جامعہ قرو کین میں موجود ہے، ان کا انقال بھی تیسری صدی ہجری کے نف اول میں ہوا۔ خودامام داری ، جن کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں اور جن کی مسند مشہور ہے، ان کا تقال بھی تیسری صدی ہجری کے نف اول سے ہے۔ بیمثالیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہر دور میں علم حدیث کے مجموعے مرتب ہوت رہے ہیں۔ صحابہ کے دور کی مثالیں آپ کے سامنے ورمیانی دور میں مثالیں آپ کے سامنے آگئیں ، تابعین کے بہلے ، درمیانی اور آخری دور کی آگئیں۔ تبع تابعین کے بھی شروع دور کی، درمیانی دور اور آخری دور کے فور آبعد کی جومثالیں درمیانی دور اور آخری دور کے فور آبعد کی جومثالیں میں دور اس محاج سنہ کے ان مصنفین کی ہیں ، جن کے ہارے میں انشاء اللہ آگے گفتگو ہوگی۔ ہیں دور اس محاج سنہ کے ان مصنفین کی ہیں ، جن کے ہارے میں انشاء اللہ آگے گفتگو ہوگی۔ ہیں دور اس محاج سنہ کے ان مصنفین کی ہیں ، جن کے ہارے میں انشاء اللہ آگے گفتگو ہوگی۔ ہیں دور اس محاج سنہ کے ان مصنفین کی ہیں ، جن کے ہار سے میں انشاء اللہ آگے گفتگو ہوگی۔

MM

كاخرات مديث

ا یک دن آپ نے کہا تھا کہ قر آن تمام کا تمام قطعی الشویت ہے لیکن دومرے دن ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ قر آن کی بعض آیات ایسی ہیں جن کا ایک ہے زیادہ مفہوم نکل سکتاہے۔

بعض حصنر ات كہتے ہیں كەحصنر ت فاطمہ رضى الله تعالى عنها سے احاد بيث كيول رو ايت نهيں

ى گئىسا 9

میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکاہوں کہ اُحادیث کو بیان کرنے کا زیادہ موقع اس وقت ملاجب صحابہ کرام ایک ایک کرے دنیا ہے اٹھتے جارہے تھے۔ صحابہ کرام کو آپس میں احادیث بیان کرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا، اس لئے کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ احادیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت اس وقت پیش آئی جب تا بعین کی تعداد بڑھتی گئی اور صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی گئی۔ حضرت فاطمہ الز ہڑا کا انقال رسول التعلیق کے دنیا سے تشریف لے جانے کے چھ ماہ کے اندراندر ہو گیا تھا اور ان چے ہمینوں میں انہوں نے جس پریشانی اور کرب میں جانے کے چھ ماہ کے اندراندر ہو گیا تھا اور ان چے ہمینوں میں انہوں نے جس پریشانی اور کرب میں انباد فت کر اراوہ سب کو معلوم ہے۔ وہ چھ ماہ کے اس زمانے میں جو اشعار وقا فو قا پڑھا کرتی تھیں ان میں سے ایک بیتھا۔

صبت على مصائب لو انها صبت على الايام صرن ليا ليا

كاضرات مديث

CHAP

بتروين حديث

مجھ پر جومصائب آن پڑے ہیں اگروہ دنوں پر پڑتے تو دن راتوں میں تبدیل ہوجاتے۔
حضرت فاطمہ مسی ہے ملتی جلتی نہیں تھیں۔ دن رات اپنے گھر میں رہا کرتی تھیں۔ اور چھو ماہ کے بعدان کا بھی انتقال ہو گیا۔اس لئے ان کواحادیث بیان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔

تد و سن عدیث میں خواتین کاذ کرنہیں آیا ؟

ابھی میں نے آپ کے سامنے عمرہ انصاریہ کا ذکرای لئے تو کیا ہے کہ جب خواتین کا ذکر ہورہا ہے تو خواتین کی کم از کم ایک مثال سامنے آجائے۔خواتین سے بہت کا اعادیث روایت ہوئی ہیں۔ مندعا کشر الگ سے بھی ہوئی موجود ہے، وہ اعادیث جو حضرت عاکش نے روایت کیں وہ الگ مجموعہ کی شکل میں مرتب ہیں اور پاکستان کی ایک قابل احترام خاتون محد شد ڈاکٹر جمیلہ شوکت نے نے ان کوایڈٹ کیا ہے، وہ ایک عرصہ تک پنجاب یو نیورٹی میں شعبہ اسلامیات کی جیلہ شوکت نے نے ان کوایڈٹ کیا ہے، وہ ایک عرصہ تک پنجاب یو نیورٹی میں شعبہ اسلامیات کی چیئر پرین رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہم دونوں رکن کی حیثیت سے کولیگ رہے ہیں۔ انہوں نے مندعا کشر سے کام سے کا بمرتب کی ہے، جو بھی ہوئی موجود ہے۔ میرے خیال میں میکہ نام سے کا بمرتب کی ہے، جو بھی ہوئی موجود ہے۔ میرے خیال میں میکہ نام سے کا بمرتب کی ہے، جو بھی ہوئی موجود ہے۔ میرے خیال میں میکہ نام سے کا بمرتب کی ہے، جو بھی ہوئی موجود ہے۔ میرے خیال میں میکہ ناد کر ماتا ہے۔

آپ نے علم ر جال کے تبین گر و ہ بتائے تھے ،متشد دین ،معتدلین اور .....

تیسراگروپ تھا متساہلین کا، جوتسائل سے کام لیتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگر کمی کو عادل قرار دیں تو وہ تساہل سے کام لیتے ہیں اس لئے اس میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے۔ ان میں سے ایک امام ترفری ہیں اور ایک امام حاکم ہیں جومتدرک کے مصنف ہیں۔ امام حاکم اگر کسی راوی کو عادل قرار دیں تو اس کے بارے میں عام اصول ہے ہے کہ دوسری کتابوں سے بھی اس کو چیک کرنا چاہئے۔ اگر دوسرے ائمہ جرح وتعدیل بھی اس راوی کو عادل قرار دوسرے ائمہ جرح وتعدیل بھی اس راوی کو عادل قرار دوسرے ائمہ نے اس کو عادل قرار نہیں دیا تو بھرامام حاکم یا امام ترفری کی تعدیل پر زیادہ بھروسہ ہیں کرنا چاہئے۔ یہ تیسرے گروہ سے متالیس ہیں۔

متساہلین کے گروہ سے مثالیس ہیں۔

میں بتایا تحیاہے کدمرغ می آواز پر کوئی د عامیں ایکن بیارے رسول می بیاری د عامیں میں

يد دعاموجود ہے۔

محامرات مديث

تدوين حديث

مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ یہی ہے کہ مرغ کی بانگ اور وعاکے بارے میں جنتی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔لیکن اگر بیروایت موجود ہے توضیح ہوگی میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس خاص روایت کی تحقیق نہیں۔لیکن میں نے موضوعات کی کئی کتاب میں اس کو پڑھاتھا، کہ مرغ کود یکھنے اور دعا کرنے کے بارے میں جنتی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ میں دوبارہ چیک کروں گاممکن ہے میری یا دواشت سے خلطی ہوئی ہو۔

اعادیث تو بہت سے صحابہ کر ام ہے رو ایت ہوئئی لیکن کیاد جہ ہے کہ منگرین عدید نے ا تر حصر ت ابوہریر 'قاکونشانہ بناتے ہیں۔

ہمارے منکرین حدیث میں بہت زیادہ اور پجتلٹی نہیں ہے۔ وہ تمام باتیں مغربی لوگوں کی ہی وہراتے رہتے ہیں۔ ہارا کوئی منکر حدیث ایسانہیں ہے جس نے کوئی نئی بات اپنی طرف سے نکالی ہو۔ جرمنی کا ایک شخص تھا جو پچھلی صدی کے اواخر میں اور موجودہ صدی کے اواکل میں تھا گولڈتسیمر،سب سے پہلے اس نے حدیث پر کام کا آغاز کیا تھا۔اوراس کا ایک شاگر دتھا جوز ف شخت ، ریجھی جرمن تھا، دونوں یہودی اور دونوں جرمن تھے۔انہوں نے سب سے پہلے حدیث کے بارے میں بدگمانی پھیلائی۔ایک بدگمانی میر پھیلائی کہ حضرت ابو ہربرہؓ نے تو س سات ہجری میں اسلام قبول کیا، اورسات ہجری کے بعد گویا صرف تین سال ان کوحضور آکرم کے ساتھ رہنے کا موقع ملاء ان ہے جوروایات ہیں وہ ساڑھے یانج ہزار بتائی جاتی ہیں اوران صحابہ کی روایات تھوڑی ہیں جوطو بل طویل عرصہ حضور کے ساتھ رہے۔ جوآ دی صرف تین سال ساتھ رہا اس نے تو ساڑے یا نج ہزار روایات بیان کیں اور جوہیں ہیں ، پچپس پچیس ال اور پوری زندگی ساتھ رہے ان ہے مروی احادیث بہت تھوڑی ہیں۔ یہ گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابو ہر بر گانعوذ باللہ غلط بیانی کیا کرتے تنصے۔ انہی الزامات کوان لوگول نے دہرایا۔ ہمارے لوگول نے بھی انہی کو دہرایا۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں ، اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت دے ، بڑے عالم فاصل انسان ہیں علم حدیث پر انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ وہ بھی مدیندمنورہ کے رہنے والے ہیں، اورمصطفظ اعظمی کی طرح اعظمی ہیں لیکن ان کا نام ہے ضیاء الرحمٰن اعظمی ۔ ان کی ایک خصوصیت میہ ہے کہ بیر پندرہ سال کی عمر تک ہندو تھے اور پھراسلام میں داخل ہوئے تو ان کے رشنہ داروں نے تدوين صديث محاصرات حديث

Marfat.com

ان پرغیرمعمولی مظالم ڈھائے اور اسنے مظالم کئے کہ ان کی تفصیل من کررو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اس کے باو جودوہ نہ صرف اسلام پر قائم رہے، بلکہ علم دین حاصل کیا، علم حدیث میں تخصص پیدا کیا۔ سعودی عرب چلے گئے اور اب گزشتہ تقریباً بچیس تمیں سال سے مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہیں۔ سعودی عرب کی شہریت ان کو ملی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں حدیث کے استاد ہیں اور حدیث پر جو کام کیا ہے۔ ان میں سے انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیا۔ ہے۔ ان میں سے ایک میہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی احادیث پر کام کیا۔

حصرت ابو ہریرہ کی احادیث پر جواعتر اضات جوز ف شخت اور گولڈسیمر نے اٹھائے تھے وہی اعتراضات مصر کے ایک منکر حدیث محمود ابور ہینے بھی اٹھائے ہیں۔ محمود ابور ہینے ایک کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتھی ابدو حدیدہ و مدویاته '، ابو ہریرہ اوران کی روایات ، اوراس میں وہی باتیں دہرائیں۔ دہرائیں جو وہ لوگ کہتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی پچھ لوگوں نے یہی باتیں باربارد ہرائیں۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمٰن اعظمی نے کمپیوٹر کی مدد سے حضرت ابو ہریرہ کی ساری روایات کوجمع کیا۔ ان کے ہمام طرق کوجمع کیا اور بہ ثابت کیا کہ جومتون ہیں وہ کل پندرہ سو کتر بہ ہیں، باتی سارے طرق ہیں۔ پندرہ سومتون کا ایسے آدمی کے لئے یا در کھنا جو کھتا بھی ہوتین سال میں کوئی مشکل بات نہیں ۔ روز اند اوسطاً دو تین حدیث ہیں بنیش ۔ تو ایک آدمی تین چار پانچ احادیث تو روز اند لکھ سکتا ہے اور یاد بھی کرسکتا ہے اس میں ایسی کوئی ہوئی بات نہیں۔ یہ ضیاء الرحمٰن اعظمی کی کتاب میں مدیث کو چونکہ حضرت ابو ہریرہ کے راستہ سے حدیث پر اعتراض کا موقع ملتا ہے اس لئے حضرت ابو ہریرہ گوراستہ سے حدیث پر اعتراض کا موقع ملتا ہے اس لئے حضرت ابو ہریرہ گوراستہ سے حدیث پر اعتراض کا موقع ملتا ہے اس لئے حضرت ابو ہریرہ گوراستہ سے حدیث پر اعتراض کا موقع ملتا ہے اس لئے حضرت ابو ہریرہ گوراستہ سے حدیث پر اعتراض کا موقع ملتا ہے اس لئے حضرت ابو ہریرہ گوران میں ابو ہریرہ گوران ابت ہیں۔

اطاد يت كے ضعف كے ہى در ہے ہوتے ہيں؟

یقینا ہوتے ہیں۔ ہیں نے عرض کیاتھا کہ ضعیف احادیث کی بیالیس قسمیں ہیں جن میں سے چند میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان سب کے الگ الگ درجات ہیں۔ ضعیف احادیث کو بالکل مستر ونہیں کیا جاتا ہے ساتھ قبول کیا جاتا ہے لیکن اس قبولیت کا دارومدارضعف پر ہے۔ زیادہ ضعف ہوتو قبول نہیں کی جاتی ، جو کم ضعف والی ہو اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آیا دوسری ضعیف احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہوتو

تدوين عديث

محاضرات مديث

Marfat.com

بعض معاملات میں ضعف کے باوجوداس کو قبول کرلیا جاتا ہے، بعض معاملات میں قبول نہیں کیا جاتا۔ دکام اور عقا کد میں ضعف حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا۔ فضائل میں قبول کرلیا جاتا ہے۔ مثلاً حدیث میں آیا ہو کہ فلال دن کا روزہ رکھنا افضل ہے تو روزہ رکھنا ویسے بھی افضل ہے۔ اگر دو تین ضعیف احادیث سے ایک بات کا بہتہ چانا ہو تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ محدثین کی بڑی تعداد کی رائے ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہا ہے حضور سے منسوب نہیں کرنا چاہے اوراس پڑمل نہیں کرنا چاہئے۔

یاد داشت کوبڑھانے کے لئے کوئی ایکسرسائریا دعابتاد یجئے ..... شاہ ولی اللہ ہے بارے میں لکھا تحیاہے کہ تحیار ہ بار ہ باد ام رو زانہ تھایا کرتے تھے .....

جھے توابیا کوئی نے نہیں معلوم ،اگرآپ کے علم میں آئے تو جھے بھی بتائے گا۔ میرے علم
میں تو کوئی ایس ایکسرسائز نہیں ہے جس کے کرنے سے حافظہ بڑھتا ہو۔اگر بادام کھانے سے
یادداشت بڑھتی ہوتو آپضرور کھا ئیں۔ میں نے وید کی ایک کتاب میں پڑھا تھا۔آیورویدک جو
ہندوؤں کی تقریباً نین ہزارسال پرانی میڈیکل سائنس ہے۔اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوؤں کے
ہاں ایک دوا ہے جومہا سرسوتی چورن کہلاتی ہے ، اس کے کھانے سے آدمی کا حافظہ بہت بڑھ
جا تا ہے اور دہ مہا سرسوتی یعنی بہت بڑا علامہ بن جا تا ہے تو میں نے ہندوستان میں رہنے والے
ایک عزیز کوفون کیا جو وہاں سے آرہے تھے ، اب ان کا انتقال ہوگیا ہے اللہ تعالی جنت نصیب
کر ہے ، میں نے ان سے کہا کہ پاکستان آتے وقت کسی وید کی دکان پرجا کرمہا سرسوتی چورن لے
کر تے ، میں نے ان سے کہا کہ پاکستان آتے وقت کسی وید کی دکان پرجا کرمہا سرسوتی چورن لے
کرآ کیں تا کہ آز مائش ہوجائے کہ یا دواشت اس سے بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی ۔

البتدایک دعام رب زدنی علماً بددعا پڑھیں۔ایک اور دعامیں نے کی کتاب میں پڑھی قالیہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں بڑھی اللہ میں بڑھی اللہ میں اللہ میں بڑھی اللہ میں اللہ میں اللہ میں بڑھی سے ایسے میں میں بڑھی سے ایسے میں میں میں بڑھی سے ایسے میں میں میں بڑھی ہو بھلایا نہ جا سکے۔

یه دعا نمیں بھی پڑھا کریں۔لیکن ایک گرجومیں نے دیکھا ہے لیکن اس پرخود مجھے کمل کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، وہ بید کھلم حدیث سے زیادہ اعتنار تھیں۔جوآ دی علم حدیث زیادہ پڑھتا پڑھا تا ہے اس کا حافظ مضبوط ہوجا تا ہے۔تو بیتیوں کام کریں،بادام بھی کھا نمیں،بیدعا بھی پڑھیں اور علم حدیث کا بھی مطالعہ رتھیں اور اگروہ مہا سرسوتی چورن ملتا ہے تو اس کو بھی آ زمالیں۔

\*\*\*

محاضرات مديث

## آڻهواں خطبه

# رحلة اورمحر ثنين كي خدمات

منگل، 14 اکتوبر2003

رحلة اورمحدثين كي خدمات

1/19

محاضرات حديث

Marfat.com

### رخلة أورمحد ثين كي خدمات

آج كى تفتكوكاعنوان ہے: رحلة في طلب الحديث العين علم حديث كے حصول اور تدوین کی غرض سے سفر۔ بوں تو حصول علم کے لئے دور دراز علاقوں کا سفر کرنا مسلمانوں کی روایات کا ہمیشہ ہی ایک اہم حصہ رہا، کیکن علم حدیث کے حصول کی خاطر سفر کا اپنا ایک منفر د مقام ہے۔ محدثین کرام نے علم حدیث کے حصول ، احادیث کی تحقیق ، راویوں کی جرح وتعدیل اور رجال کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی خاطر جوطویل اور مشقت انگیز سفراختیار فرمائے ان سب کی داستان نهصرف دلچیپ اور جیرت انگیز ہے، بلکه علم حدیث کی تاریخ کا ایک برا انمایاں اور منفرد باب ہے۔محدثین میں جس شخصیت نے جتنے زیادہ سفر کئے ہوں، تذکرہ حدیث اور تذکرہ محدثین میں اس اہتمام ہے اس محدث کا ذکر کیا جاتا ہے۔محدثین کے تذکرے میں رَحَال ، لیعنی بہت زیادہ سفر کرنے والا اور جو ال ، بہت زیادہ پھرنے والا ، بیصفات بہت کثرت سے نظر آتی ہیں۔ بعض محد ثین کے بارے میں تذکرہ نولیں لکھتے ہیں کہ طاف البلاد، انہوں نے مختلف ملکوں كا چكرلگاياتھا۔ جساب الآفاق انہوں نے جاردا تك عالم ميں سفر كئے تھے۔ انہول نے مشرق ومغرب کے شہراور علاقے علم حدیث کی تلاش میں جیمان مارے۔ بیرعبارتیں اور الفاظ تذکرہ محدثتین میں عام ہیں۔

علم حدیث میں محدثین کے لئے جوالقاب استعال ہوتے ہیں ان میں سے ایک لقب رُحلہ بھی ہے۔ مثال کے طور برحدیث کی سی سکتاب میں آپ کو ملے گا، مثلاً بیسنن نسائی کے شروع

رحلة اورمحدثين كي خدمات

محاضرات حديث

Marfat.com

میں ہے، قبال الامام العالم الربانی المحدث الحافظ النبت الرّحله ، لینی امام نمائی کاجب فرم کوتا ہے تو کہاجا تا ہے : فرمایا امام نمائی نے جو بہت بڑے جست تھے، ثبت تھے، علم حدیث میں اونچامقام رکھتے تھے اور رُحلہ تھے۔ رُحلہ سے مراد وہ محدث ہے جس کی طرف سفر کر کے آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہواور روئے زمین کے ہرگوشے سے طلبہ اس کے پاس آتے ہوں۔ ایسے مرجع خلائق محدث کوعلم حدیث کی اصطلاح میں رُحلہ کہاجا تا ہے۔

ایک اور محدث ہیں ابن المقری، جو عالبًا پانچویں صدی ہجری کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیں نے روئے زمین میں مشرق ومغرب سے لے کر چار مرتبہ سفر کیا۔ طف ست المنسر ق والنعسر ب ادبع مرّات ، جب وہ شرق اور غرب کہتے ہیں تو شرق سے ان کی مراد وسط ایشیا کے وہ علاقے ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں علوم وفنون کا مرکز سے سمر قند اور بخارا۔ اور غرب سے ان کی مراد ہوتی ہے اسین ، اندلس ، غرنا طہ، فاس ، قیر وان ، رباط ، گویا اندلس سے لے کر سمر قند اور بخارا تک اور شال میں آذر بائیجان اور آرمیدیا سے لے کر جنوب میں مصر اور یمن تک ۔ انہوں نے علم حدیث کی تلاش میں اس پور سے علاقے کا چار مرتبہ چکر لگایا۔

محدثین میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جوعلم حدیث کی تلاش اور جہتی میں سفریر فکے ، پینے ختم ہو گئے اور ان کومشکلات کا سامنا کر ناپڑا۔ مفلسین فعی طلب الحدیث کا تذکرہ الگ سے ملتا ہے ، یعنی راہ حدیث میں سفر پر نکلنے والے اور اس سفر کی وجہ سے افلاس کا شکار ہوجانے والے جان نثار ان علم فلامر ہے بیسفر آسان نہیں تھے ، ان اسفار میں بیسہ بھی خرج ہوتا تھا ، دولت بھی خرج ہوتی تھی ، پریشانیاں اور مشکلات بھی بیش آتی تھیں ۔ ان سب چیزوں کے تذکرہ اور تاریخ پرالگ سے کتابیں ہیں۔

خودعلم حدیث کے راستے میں سفر کیے کیا جائے ، سفر کے آ داب کیا ہیں ، فوا کد کیا ہیں ،
ان پرالگ سے کتا ہیں ہیں ۔ان میں سے بیا یک کتاب میں آج ساتھ لا یا ہوں السر حلة فی طلب الحدیث '، یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے۔ گفتگو کے آخر میں اس کتاب سے دووا قعات پڑھ کرسناؤں گا۔

امام کی بن معین جن کا میں کئی ہار ذکر کر چکا ہوں۔ اور واقعہ بیہ ہے کہ ملم حدیث کا کوئی محمد میں کا کوئی محدیث کا کوئی مدین کا کوئی مدین کا کوئی مدین کا کوئی میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں۔ اور واقعہ بیہ ہے کہ ملم مدین کا کوئی میں میں میں کا کوئی میں ہوسکتا۔ ان کے والد نے دس لا کھیچیا س ہزار در ہم

رحلة اورمحد ثين كي خدمات

محاضرات مديرت

797

تر کے میں چھوڑ ہے جو کئی بن معین کو ملے۔ کئی بن معین نے بیساری کی ساری رقم علم حدیث کے حصول اوراس کی خاطر سفر کرنے میں صرف کردی۔ اسما تبوسع فی طلبه و رحلته من احله ، انہوں نے وسیع بیانے پرسفروں کا سلسلہ اختیار کیا اور علم حدیث کے حصول میں جو تو سُع وہ اپنا سکتے معمودہ نہوں نے اپنایا۔

یکی بن مُعین نے ایک مرتبہ امام احمد کے ساتھ مل کرایک علمی سفر کیا۔ طویل سفر سلے

کر کے یمن پہنچے اور وہاں امام عبد الرزاق بن ہمام الصنعانی ، جن کا ذکر آچکا ہے، ان سے ان

دونوں بزرگوں نے بعض احادیث کی تحقیق و تحصیل نے کی۔ بید دونوں بزرگ بغداد سے سفر کر کے

یمن پہنچے تھے۔ امام عبد الرزاق کی خدمت میں رہے اور جن احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان
احادیث کی تحقیق کی۔

ایک مرتبہ یہ دونوں بزرگ کوفد گئے۔ وہاں ایک محدث ابونعیم نظل بن دکین تھے۔ امام احد نے بحل بن مُعین نے کہا کہ یہ ایک بہت متندراوی ہیں۔ اطمینان رکھو، میں نے تحقیق کرلی احد نے بحل بن مُعین نے کہا کہ جب تک میں خود تحقیق نہ کرلوں میں ان کے عادل اور ججت ہونے کی گوائی نہیں و سے سکتا۔ چنانچہ یہ دونوں بزرگ ان کی خدمت میں پہنچے۔ اپنا تعارف نہیں کروایا اور نہ بی ابنا نام بتایا۔ جا کرصرف میہ بتایا کہ دور دراز کے ایک علاقہ سے آپ کے پاس علم حدیث سیکھنے آئے ہیں۔

جیسا کہ میں نے بتایا کہ محدثین میں ہے بعض کا طریقہ یہ تھا کہ طالب علم پڑھے اور
استاد نے۔ چنانچ اابونعیم نے بحل بن مُعین سے کہا کہ سنا کیں۔ بحل بن مُعین نے پہلے سے ان کی
احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کرلیا تھا جو انہوں نے پہلے سے سنا ہوا تھا اور روایت سے ان تک پہنے
پکا تھا۔ اس سفر سے ان کے پیش نظر اس مجموعہ کی احادیث کی تحقیق اور تصدیق تھی اور اس بات کا
یقین کرنا مقصور تھا کہ کیا واقعثا ان کی یا دواشت اور حافظ میں بدروایات اس طرح محفوظ ہیں کہ
نہیں یہ بحق بن مُعین نے وہ روایات پڑھئی شروع کیں اور ہردسویں روایت کے بعد ایک روایت کا
انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا جو اس محدث یعنی ابونعیم بن دکین کی روایت نہیں تھی۔ جب وہ
روایت آتی تو ابن دکین اشارہ کرتے کہاں کو نکالو۔ پھر آگے گیا رویں سے شروع کرتے اور جب
دوسری دس پوری ہوتیں تو وہ پھر ایک روایت کا پنی طرف سے اضافہ کر دیتے ۔ اب پھر ابونعیم ہاتھ

Marfat.com

ے اشارہ کرتے اور کہتے کہ اس کو نکالو۔ جب چوتھی پانچویں مرتبہ ایہ اہوا تو ابوقیم مسکرائے اور کہا کہ کتاا متحان لینا جا ہے ہو۔ پھر کہا کہ تمہارے اس دوست نے توییشرارت میرے ساتھ نہیں گی۔ تم کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو۔ یعنی ان کواپنی روایت اور حافظہ پراتنا اعتاد تھا کہ ایک دومرتبہ ہی میں ان کواندازہ ہوگیا کہ یہ محض غلطی نہیں بلکہ مجھے آزمانا مقصود ہے۔ چنانچہ دونوں بزرگوں ، امام احمہ اور تکی بن محین نے ایک دوسرے کی طرف و یکھا اور ان سے اجازت لے کرواپس آگے۔ امام احمد احمد نے کہا کہ میں نے ایک دوسرے کی طرف و یکھا اور ان سے اجازت لے کرواپس آگے۔ امام احمد نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میہ بہت قابل اعتاد ہیں اور ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس فراقی عقیق کے بعد بی تی بن معین نے اپنی کتاب میں درج کیا کہ ابوقیم متندراوی ہیں۔

رحليه

رحلہ ایک اصطلاح میں علم حدیث عاصل کرنے کے لئے سفر کرنا رحلہ کہلاتا ہے۔ رَحَال اس محدث کو کہتے اصطلاح میں علم حدیث عاصل کرنے کے لئے سفر کرنا رحلہ کہلاتا ہے۔ رَحَال اس محدث کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سفر کرے اور رُحلہ وہ محدث جس کے پاس سفر کرکے جایا جائے۔ بعض حصرات نے قر آن مجید میں سورۃ التو بہیں جو آیت آئی ہے'السائے۔ ون 'لیمیٰ سفر کرنے والے سے طلب علم کا سفر مراد لیا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں بعض حصرات نے کہا ہے کہ یہاں سفر کرنے والے سے مراد وہ سفر کرنے والے بین جو کی نیک مقصد کی خاطر سفر کریں۔ مثلاً جہاد کے لئے ، یا دعوت مراد وہ سفر کرنے والے بین جو کی نیک مقصد کی خاطر سفر کریں۔ مثلاً جہاد کے لئے ، یا دعوت مراد دہ سفر تا کر میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے۔ مطلب میں حضرت عبد اللہ بن عباس کے طلب ہیں۔ گویا گر حدیث کے طلب اس سے مراد موں ، چینے کہ حضرت عکر مشکل رائے ہے، تو طلب حدیث کے لئے گھر سے نکانا اور سفر اختیا رکرنا قرآن مجید سے براہ داست بھی ثابت ہے۔

لیکن بالواسطه طور پر قرآن مجید کی آیت سے بیر بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت میں طلب علم کے لئے گھرسے نکلنے اور سفر کرنے کا تکم دیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ ہی کی آیت ہے ، فسل طلب علم کے لئے گھرسے نکلنے اور سفر کرنے کا تکم دیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ ہی کی آیت ہے ، فسل ولانفرمن کل فرقة منهم طائفة لیتفقہ وا فی الدین ولیندرو اقومهم اذا رجعو االیهم

رحلة اورمحد ثين كي خدمات

محاضرات مديث

العلهم بحذرون '، پھراپیا کیوں نہ ہو کہ ہرگروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت اس کام کے لئے نکے تاکہ وہ دین میں گہری بصیرت حاصل کرے اور جب واپس آئے تو اپنی قوم کوڈرائے اور اپنی قوم کواس کی اطلاع دے۔ اس ہے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ طلب علم کے لئے گھر سے نکلنا اور سفر اختیار کرنا قرآن مجید کا ایک تھم ہے۔

بعض حضرات نے حضرت موگی کے واقعہ سے بھی استدلال کیا ہے۔ کہ حضرت موگی نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بوچھا کہ آپ کا سب سے مقرب بندہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے اور وہ اس علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ پھر حضرت موگی نے مزید تفصیلات بوچھیں اور نام بوچھا تو بتایا گیا کہ اس بندے کا نام خضر 'یا نوشر' عے جو فلال جگہ یائے جاتے ہیں۔ حضرت موگی نے وہ سفر اختیار کیا جس کا قرآن مجید کی سورة کہف میں تذکرہ ہے۔ گویا ایک پنجمبر نے طلب علم کے لئے ایک طویل علاقے کا سفر اختیار فرمایا اور دائیا۔

صحیح مسلم کی ایک روایت ہے: حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا کہ 'من سلك طریقا یلتمس فیہ علماً سہل اللہ بہ طریقہ الی الحنۃ 'کہ جو خص کسی راستے پر چلا اوراس کا مقصد علم حاصل کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کردیتے ہیں۔اس سے بھی علم حدیث اور علم دین اختیار کرنے کے لئے سفر کرنا پہندیدہ معلوم ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اوراس کے رسول نے اس کوایک پہندیدہ چیز اور جنت کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔

### علواسنا داور نزول اسناد

جن مقاصد کے لئے محدثین کرام سفر اختیار فرماتے تھے، ان میں سے بعض کا تذکرہ اسے آئے گا۔ ان میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہا پی سندکو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ کل علوم حدیث کے عنوان سے اس موضوع پر بھی اس پر بات ہوگی کہ علوا سناد اور نزول اسناد سے کمام او ہے۔

علواسناد ہے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ قالیہ اور محدث کے درمیان کم سے کم واسطے موں ۔ جیسا کہ امام مالک کی موطامیں اعلیٰ ترین احادیث وہ ہیں جو ثنائی ہیں اور جن میں امام مالک مولی سے مولا میں اعلیٰ ترین احادیث وہ ہیں جو ثنائی ہیں اور جن میں امام مالک م

مرحلة اورمجد ثين كي خدمات

بحامرات حديث

اوررسول التروی التروی کے درمیان صرف دوواسطے ہیں ، ما لک عن نافع عن بن عرق امام بخاری کی عالی اسناد کے بارے ہیں ایک دوروز قبل مجھ سے غلطی ہوگئ تھی۔ ہیں اس کی اصلاح کر دیتا ہوں۔ آپ بھی اپنی یا دداشتوں میں اصلاح کر لیں۔ امام بخاری کے ہاں جوسندی سب سے اعلیٰ ہیں وہ ثلا ثیات کہلاتی ہیں جن میں امام بخاری اوررسول التروی کے درمیان تین واسطے ہیں۔ میں نے غالبًا یہ کہا تھا کہ ثلا ثیات کا بیش تر حصہ علی بن مدین سے منقول ہے۔ یہ غلطی ہوئی علی بن مدین عالبًا یہ کہا تھا کہ ثلا ثیات کا بیش تر حصہ علی بن مدین سے منقول ہیں۔ کی بن ابراہیم اور علی بن مدین سے منقول ہیں۔ کی بن ابراہیم اور علی بن مدین سے منقول ہیں۔ کی بن ابراہیم سے منقول ہیں۔ کی بن ابراہیم اور علی بن مدین دونوں امام بخاری کی بیشتر ثلاثیات کی برای تعداد کی بن ابراہیم سے منقول ہیں۔ علی بن مدین سے منقول ہیں۔

اس علواسناد کے بارے میں امام احمد کا ارشاد ہے کہ طلب علو الاسناد من الدین '
کہ علواسناد کو حاصل کرنا بھی دین کا ایک حصہ ہے جدیہ چیز دین کا حصہ اس لئے ہے کہ سندیں
اور واسطے جتنے کم ہول کے بات اتن یقینی ہوگی۔ رسول الشویسی کے ارشادات جتنے یقینی انداز میں
سمی تک پہنچیں گے اتنا ہی زیادہ اس پڑل در آمد کے لئے جذبہ پیدا ہوگا۔ جتنا عمل در آمد کا جذبہ
پیدا ہوگا اتن ہی دفت نظر کے ساتھ انسان عمل کرے گا۔ اس لئے علوا سناد کا حصول بھی دین کا ایک حصہ ہوگا اور الله حصہ ہوگا اور الله تعالی کی بارگاہ ہے اس کا اجر ملے گا۔

آپ نے مشہور برزگ اورصونی ابراہیم بن ادھم کا قصہ سناہوگا۔ ان کا زمانہ وہی ہے جب محد ثین کرام طویل اور مسلسل سفر اختیار فرمایا کرتے تھے اور علم حدیث کے بارے بیں معلومات جمع کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت ہے جو بلا کیں اور آزمائیش اٹھائی ہیں اس کی ایک وجہ محد ثین کرام کے طویل سفر بھی ہیں، لیعن محد ثین جو طویل سفر اختیار فرمائے ہیں اور جو مشقت برداشت کرتے ہیں اس کی برکت ہے ایعن محد ثین جو طویل سفر اختیار فرمائے ہیں اور جو مشقت برداشت کرتے ہیں اس کی برکت ہے اور اس کی پہندیدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بہت ہی بلا کیں ہٹادی ہیں اور ختم کردی ہیں۔

رصلة اورمحد ثين كي خد مات

(PAA)

· 1953年,1965年,1965年,1965年,1966年,1966年,1966年,1966年,1966年,1966年,1966年,1966年,1966年,1966年,1966年,1966年,1966年,1966年,

محاضرات حديريا

علم مدیث کے لئے سفر کرنے کا طریقہ سب سے پہلے خود صحابہ کرام نے نشروع کیا۔
صحابہ کرام نے کئی مواقع پرطویل سفراختیار فرمائے، جن کا مقصد بیتھا کہ مدیث کے بارے میں جو
معلومات کسی اور صحابی کے پاس ہیں ان کو صاصل کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جوعبادلہ
ار بعہ میں سب سے پہلے درجہ پر فائز ہیں۔ یعنی عبداللہ نام کے چار مشہور صحابیوں میں جن کا درجہ
سب سے پہلا ہے اور صحابہ کرام میں جو فقداورا فما میں سب سے نمایاں صحابہ میں سے تھے، ان کا
ارشاد ہے کہ قرآن جمید کی کوئی آیت الی نہیں ہے جس کے بارے میں جھے یہ معلوم نہ ہو کہ ہیں کن از ل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ میں ہرآیت کے بارے میں جا تا ہوں، اور الحمداللہ
ہر سورۃ کے بارے میں جھے علم ہے۔ اگر کوئی آیت الی ہوتی جس کے بارے میں جھ سے زیادہ کوئی جانے والا
موجود ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا اور جہاں تک سواریاں اور اونٹنیاں پہنچا سے تیں میں
موجود ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا اور جہاں تک سواریاں اور اونٹنیاں پہنچا سے ہور بخاری و بہاں پہنچا اور اس آیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتا۔ یہ مفق علیہ صدیث ہے اور بخاری و مسلم دوثوں نے اس کوئل کیا ہے۔

حضرت جابر بن عبداللہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ان کواطلاع ملی کہ رسول اللہ علیہ کے ایک صحابی شام میں مقیم ہیں جن کا نام عبداللہ بن ائیس ہے۔ان کے پاس کوئی الی صدیث ہے جو جابر بن عبداللہ نے سفر کے مصارف اور زادِراہ کا انظام کیا ، اونٹ خریدا اور آیک مہینے کا سفر کر کے شام پہنچے۔ومشق گئے ،عبداللہ بن انیس کے مکان کا پہنہ کیا۔ دروازے پر کھفکایا، ملازم لکلا، اس نے اندر جاکر بتایا کہ کوئی بدو آیا ہے، پرانے کپٹرے پہنے ہوئے ہے، گروآ اور ہے،معلوم ہوتا ہے کہ دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس نے مکان کا بہت کہا کہ جا کر عبداللہ بن انیس نے ملازم سے مزید وضاحت ہوئے ہے، گروآ اور ہے،معلوم ہوتا ہے کہ دور سے سفر کر کے آیا ہے۔حضرت عبداللہ بن انیس نے کہا کہ جا کر عبداللہ بن انیس نے ملازم سے مزید وضاحت کروائی کہون جابر؟ باہر سے جواب لایا گیا کہ جا بر عبداللہ بن انیس سنتے ہی عبداللہ بن انیس گروں جابر کو گلے لگایا، بیشانی پر بوسہ دیا اور بو چھا کہ تو ہے اندر سے دور شرقہ ہوئے کے محضرت جابر کو گلے لگایا، بیشانی پر بوسہ دیا اور بو چھا کہ کیسے تھی بیٹ نیسے لئے لئے۔ انہوں نے کہا دبس انتا معلوم کرنا تھا کہ فلاں حدیث کے بارے میں پنہ چلا

رصلة اورمحد ثنين كى خدمات

**19**2

محاضرات حديث

حضرت جابر بن عبدالله ملا كوابك مرتبه ايك اورحديث كے حصول کے لئے مصر جانے کا موقع ملام مصرمیں ایک صحابی کے بارے میں انہوں نے ستا کدان صحابی کے علم میں کوئی حدیث ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور صحالیؓ اس وقت ایسے نہیں ہیں جو اس حدیث کاعلم رکھتے ہوں۔ وہ اونٹ پرسوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر پہنچے۔ وہ صحالی مصرکے گورنر تھے۔ درواز ہ کھٹکٹا یا۔ملازم نکلاتو بولے کہ گورنر سے کہو کہ باہر آئے۔ملازم کو بڑی حیرت ہوئی کہ بیکون شخص جے،اس کئے کہاس طرح تو کوئی نہیں کہتا۔لوگ تو درخواست کے کرآتے ہیں کہ میں گورزے ملنا جا ہتا ہوں ، کس وقت ملا قات کا موقع مل سکتا ہے وغیرہ۔ بیکون شخص ہے جو گورنر سے باہر آنے کا کہدرہا ہے۔اس نے جاکرکہا کہ باہرایک ہدوآیا ہے اور کہتا ہے کہ گورنر سے کہو کہ باہرآ ئے۔وہ بھی اینے ساتھیوں کے مزاج شناس تھے، تبھے گئے کہ کوئی صحابیؓ ہوں گے۔کہا کہ جا کرنام پوچھ کر آؤ۔ إنہوں نے كہا' جابر'۔ أنہوں نے كہا كہ ہونہ ہو بيہ جابر بن عبداللہ ہيں، دوڑتے ہوئے باہر آئے، گلے ملے اور پوچھا کہ کیے آنا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس کالفاظ ہیں کہ من ستر عور قمسلم فیکانمااحیامودہ، لینی جس نے کسی مسلمان کی کسی کمزوری کو چھیایا وہ ایساہی ہے جیسا کسی نے زندہ درگور کی جانے والی بیکی کو زندگی بخشی کسی مسلمان کی کسی کمزوری کو جھیانا ایساہی کارثواب ہے جیسا کسی ایسی جان کو بیجالیں اجس کواس کے ر شنہ دار زند و در گور کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔ گور نرصاحب نے تقیدیق کی اور دوبارہ حدیث كالفاظ وبرا بيئ انهول في بالفاظ سف نعرة تكبير بلندكيا الله اكبركماا وروايس تشريف لي كف حضرت ابوابوب انصاری کو بین جلا کہ بھی حدیث دوسرے الفاظ میں ایک صحافی کے یاس ہے۔انہوں نے بھی مدینہ منورہ سے مصر کا سفر اختیار کیا۔ان صحابیؓ کے مکان پر دستک دی اور مير ما الفاظيل كل من سترمومناني الدنيا ستره الله في يوم القيام. وتحقل ال د نیا میں کسی مومن کی پردہ پوشی کر ہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کر ہے گا۔ انہوں منيجم مطلة اور محدثين كي حدمات محاضرات حديث

Marfat.com

نے اللہ اکبرکہا، الحمد بلد کہااورا بن سواری کی باگ موڑ کروا بس تشریف لے گئے۔

ایک صحابی جن کا نام عبیداللہ بن عدی ہے۔ان کا تعلق رسول اللہ علی ہے تبیلہ بن عبدمناف سے تفا۔ان کو پہنہ چلا کہ حضرت علی کے پاس کوئی حدیث ہے جوان تک نہیں پہنچی ۔ یہ مدینہ منورہ سے چلے، کوفہ پہنچے، حضرت علی کی خدمت میں حاضرہوئے۔ان سے حدیث می مکی میں عاضرہوئے۔ان سے حدیث می سیمی ،یادی ،نوٹ کرلی اوروا پس چلے گئے۔

حضرت جابر بن عبداللہ نے دوسفر کئے۔ایک شام کا اور ایک مصر کا۔ دونوں سفروں میں صرف دوا حادیث بن کرواپس آگئے۔حضرت ابوابوب انصار کا نے بھی ایک سفر مصر کے لئے اختیار کیا۔حضرت عقبہ بن عامر الجہنی جومصر میں تھے، ان سے علم حدیث کے بارے میں کوئی روایت معلوم کی اور واپس آگئے۔ صحابہ کرام میں کے اور بھی دافعات ہیں جن میں انہول نے کسی حدیث کی تحقیق کی خاصر کئے۔ان چند واقعات سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک روایت کی تحقیق کی خاطر کئے سفر اختیار کئے۔ان چند واقعات سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک روایت کی تحقیق کی خاطر کئے سفر اختیار کئے۔

علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر

جب تابعین کا زماندآیا توید وایت اور بھی زیادہ عام ہوگی۔ اتی عام ہوگی کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات سکھنے کے لئے تابعین طویل سفر اختیار فرمایا کرتے ہے۔ امام معمی جن کی وفات 104 ہوگی اور وہ امام ابو حنیفہ کے اسا تذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ففات 104 ہوئی اور وہ امام ابو حنیفہ کے اسا تذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی مختص شام کے انتہائی شائی علاقہ سے سفر کرے اور کی کا خوبی علاقہ تک جائے اور کی حدیث کا ایک لفظ یا دکر کے واپس آجائے ، ف حفظ کلمہ ان کر آجائے ، تنفع فی مدیث کا ایک لفظ یا دکر کے واپس آجائے ، ف حفظ کلمہ ان کر آجائے ، تنفع فی میں اس کے لئے مفید اور کا درآ مربور تو میراید خیال ہے کہ اس کا یہ شرضا نع میں ہوا۔ یہ شرکامیاب اور کا مران ومفید ہے۔

حضرت علقمہ اور اسود دومشہور اور بڑے تابعین میں سے ہیں اور ان کا درجہ تفقہ میں اور شریعت کے فہم اور بھیرت میں بہت اونچا مانا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امام ابوحنیفہ نے ایک بار ارشاد فر مایا کہا گرشرف محابیت اوراحترام محابیت مانع نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ علقمہ کا تفقہ عبد اللہ بن عرض سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کوفہ میں تنے۔ وہ اور اسود نحی دونوں حضرت

محاضرات حديث

عبدالله بن مسعود کے شاگرد تھے اور بقیہ لوگول سے بھی احادیث اور روایات سکھتے رہتے تھے۔
ایک مرتبہ انہول نے حضرت عمر فارد ق کے حوالہ سے لوگول سے بعض روایات سنیں ۔ حضرت عمر فارو ق کہ یہ مرقبہ انہوں میں حیات تھے۔ ان دونوں حضرات نے ایک دومرتبہ نہیں بارہا کوفہ سے مرفارو ق کہ بینہ منورہ کا سفر اختیار کیا اوروہ روایات براہ راست حضرت عمر فاروق کی زبان سے نیس جووہ پہلے ما بینہ نے در لیے بالواسط سنتے تھے۔ اس میں علوا سناد بھی ہے اور روایت کا مزید کھق اور تشبت بھی ہے۔

ایک مشہور تا بعی ہیں ابوالعالیہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول میں ہی ہارے میں روایات سنتے رہتے تھے۔ ان نے وہ روایات جو تا بعین روایت کرتے تھے وہ بھرہ میں ہم تک بہنچی تھیں۔ فسما نسرضیٰ حتیٰ نر کب الی المدینه ،ہم اس پراضی نہوتے تھے جب تک مدینہ جا کر براہ راست ان صحابہ کرام کی زبان مبارک سے نہ تیں۔ فنسمع من افواھیم ،ان برک زبان مبارک سے نہ کا سفر اختیار کرتے تھے۔ اِس وقت اگر مراک کے راستہ بھرہ سے براہ راست سننے کے لئے ہم مدینہ کا سفر اختیار کرتے تھے۔ اِس وقت اگر مرک کے راستہ بھرہ سے مدینہ منورہ آئیں ،اور یا در ہے کہ سعودی عرب کی سراکوں پر سوڈ یڑھ سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنامعمول کی بات ہے۔ آئے بھی بھرہ سے مدینہ منورہ تک جہنچنے میں کم میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنامعمول کی بات ہے۔ آئے بھی بھرہ سے مدینہ منورہ تک جہنچنے میں کم از کم تیں بیٹیں گھنٹہ کی رفتار سے چلنامعمول کی بات ہے۔ آئے بھی بھرہ سے مدینہ منورہ تک جہنچنے میں کم از کم تیں بیٹیں گھنٹہ کی رفتار سے جان دانے میں یہ کہ ویش ایک ڈیڑھ مہنئے کا سفر ہوا کر تا تھا۔

Marfat.com

نیکیاں کھے دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ سننے والے سے غلطی ہوئی۔ صحیح الفاظ بینیں ہیں۔ اب ان کو ہوئی مایوی ہوئی کہ میرے پاس ایک بہت حوصلہ افزا آور ایمان افروز حدیث تھی جس کی تقد بین حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کی۔ فورا ان کے دل میں مایوی کی ایک کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت ابو ہریہ نے نفر مایا: اصل الفاظ بیریں: ان الله لیعطی لعبدہ المو من بالحسنة الدوا حلہ الله الله کی ہوئی کے مقابلہ میں ہیں لاکھ نکیاں ویتے ہیں۔ اب انہوں نے جرت سے دیکھا کہ ایک نیکی کے مقابلہ میں ہیں لاکھ نکیاں ویتے ہیں۔ اب انہوں نے جرت سے دیکھا کہ ایک نیکی کے مقابلہ میں ہیں لاکھ نکیاں ویتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جولوگ اللہ کوقر ش کیے ہوئی ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جولوگ اللہ کوقر ش ویں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تمہارے لئے دس ہیں لاکھ تھوڑی رقم ہے۔ اللہ کے لئے دس لاکھ تیں لاکھ تھوڑی رقم ہے۔ اللہ کے لئے والا کھیں لاکھ توؤی ہوئی ہوئی واپس آئے اور بیحد بیث انہوں نے ایک واسطہ کر کے براہ اضافہ اور ترمیم کے ساتھ خوثی خوثی واپس آئے اور بیحد بیث انہوں نے ایک واسطہ کم کرے براہ راست صحائی رسول سے سن کی۔

ایک تا بھی تھا بن الدیلی، فلطین میں رہتے تھے۔ان کو پید چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمروبین العاص ، جو محیف میں ، مدیند منورہ آئے ہوئے ہیں اوران کے پاس ایک ایک روایت ہے۔ میں شراب خور کے بارے میں کوئی وعید ثابت ہوتی ہے۔وہ فلطین سے سفر کرکے مدیند منورہ بنچے۔مدینہ میں لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مکہ مرمہ چلے گئے ہیں۔وہ سفر کرکے مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں۔وہ سفر کرکے مکہ مکرمہ چلے گئے۔وہ اس پنچے تو کسی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ طائف میں اپنے باغ کی دکھی بال کے لئے گئے ہیں اورو ہیں پر مقیم ہیں۔ چنا نچہ یہ طائف پنچے۔اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے لیے جی اور وہ ہیں پر مقیم ہیں۔ چنا نچہ یہ طائف پنچے۔اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے لیے گئے ہیں اورو ہیں پر مقیم ہیں۔ چنا نچہ یہ طائف پنچے۔اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں نے رسول اللہ عنظے یقول ، میں نے رسول اللہ عنظے کو یہ فرماتے ہوئے سائمن شرب المحمر ، جس نے شراب فی ، لم تقبل له صلوۃ اربعین صباحاً ، فرماتے ہوئے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

زوج الیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

ایک صاحب امام اوزاعی کے باس علم صدیث سیھنے کے لئے تشریف لائے۔ جار پانچ دن ایام اوزاعی کے باس رہے۔ مجسورے امام کی خدمت میں حاضر ہوجاتے تصاور رات تک

رحلة اورمحد ثنين كي خدمات

اغرات ورث

ایک اور تابعی ہیں حضرت ابوعلی بغدادی الاسدی۔ان کویہ پنہ چلا کہ خراسان ہیں کوئی تابعی ہیں۔خراسان بہت براصوبہ بھا جا تاتھا جس کی حدود موجودہ ایران میں مشہد سے لے کر پورے افغانستان کے شالی حصہ اور وسط ایشا کے جنوبی حصہ اور موجودہ تا جکستان کے حدود تک بھیلی ہوئی تھیں ، اور یہ پورا علاقہ خراسان کہلا تاتھا۔ آج وسط ایشیا میں جوعلاقہ فاری بان ہے یہ خراسان کہلا تاتھا۔ امام ابوعلی بغدادی کو یہ پنہ چلا کہ خراسان میں کی صاحب کے پاس ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت معاویہ وایک خطاکھا تھا اوراس میں یہ کھاتھا کہ رسول الشفائی نے کہ دورا کہ اللہ الا اللہ و حدہ له الملك وله السحمدو هو علی کل شفی قدیر اللهم لامانع لما اعطبت و لامعطی لما منعت و وله السحمدو هو علی کل شفی قدیر اللهم لامانع لما اعطبت و لامعطی لما منعت و وله السحمدو هو علی کل شفی قدیر اللهم لامانع لما اعطبت و لامعطی لما منعت و کرد۔خضرت معاویہ شمی تابعوں نے کہا کہ یہ دعارسول الشفائی تھی تم بھی کھی بڑھا کرد۔خضرت معاویہ سے نہوں نے کہا کہ یہ دعارسول الشفائی تھی تم بھی سے براہ کرد۔خضرت معاویہ سے نہوں نے بغداد سے خراسان کا طویل سفراختیار کیا۔ یہ دوایت ان تابعی سے براہ کرد۔خضرت معاویہ سے نہوں نے بغداد سے خراسان کا طویل سفراختیار کیا۔

الیی روایات بھی ہیں جن میں دوسحائی ایک دوسر ہے کے روایت کرتے ہیں۔ عموماً ایک صحائی رسول اللہ علیہ اللہ بھی ہیں کہ ایک صحائی رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ایک مثالیں بھی ہیں کہ ایک صحائی نے دوسر ہے صحائی ہے حدیث روایت کی ہے اور یہ حدیث اس کی ایک مثال ہے کہ ایک مثال ہے کہ

رحلة اورمحد نثين كي حدمات

محاضرات حديث

حضرت معاوی خضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔اس حدیث کو براہ راست ان تابعی کی زبان سے سننے کے لئے جنہوں نے حضرت معاویا کی زبان مبارک سے سنا تھا انہوں نے بغداد سے خراسان کا سفر اختیار کیا اور خراسان جا کراس حدیث کا ایک واسطہ کم ہو گیا اور بیر حدیث انہوں نے اختیار کی۔
انہوں نے اختیار کی۔

آپ نے حضرت زربن خمیش کا نام سنا ہوگا۔ زربن حمیش ایک مشہور تا بعی ہیں۔
قرات کے فن میں بہت بڑے امام ہیں۔ حضرت اُئی بن کعب مخصوص تلاندہ میں سے ہیں۔
حضرت اُئی بن کعب وہ صحابی ہیں جن کوحضور نے یہ اعزاز عطافر مایا کہ آپ کے بارے میں سے
گوائی دی کہ ااقر ٹھم ابی ، میر سے حاب میں سب سے ایکھے قاری اور سب سے اچھاقر آن پڑھنے
والے ابنی بن کعب ہیں۔ حضرت ابنی بن کعب خرآن فہنی اور قرآن خوانی میں سب صحابہ کرام میں
متاز تھے۔ جننے قرات اور تجوید کے سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے یا اکثر و بیشتر حضرت ابنی بن
کعب تک چہنچتے ہیں۔ جو ہڑے بڑے این، جوقر اسبعہ کہلاتے ہیں ان میں سے بیشتر کی
دوایت حضرت ابنی بن کعب تک پہنچتی ہے۔ ان کے شاگر دوں میں بڑا نمایاں نام حضرت زربن
منورہ آیا اور اس پورے سفر کا مقصد صرف حضرت ابنی بن کعب سے ملاقات اور دوسرے صحابہ کرام میں
منورہ آیا اور اس پورے سفر کا مقصد صرف حضرت ابنی بن کعب سے ملاقات اور دوسرے صحابہ کرام کی زیارت تھی۔ والسما حملنی علی الافادہ ، اور جھے اس لیم علی سفر پرآ مادہ کیا القی ابنی بن
کعب ، ابنی بن کعب کی ملاقات نے ۔ اس کے علاوہ میر اکوئی اور مقصد نہیں تھا۔

حضرت ابوالعالیہ جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یعنی تابعی حضرات کی شخ حدیث سے ملاقات کے لئے کئی گئی روز کاسفر کر کے پہنچتے تھے، یاتو کسی حدیث کی حضیت کی خاطر ، یا ایک شخ ملا میقے کا اضافہ کرنے کی خاطر ، یا ایک شخ ملا میقے کا اضافہ کرنے کی خاطر ، یا کسی راوی کے کر دار اور حافظ کی تحقیق کی خاطر ۔ سفر کرنے کے بعد جب ہم مزل پر پہنچتے تھے تھے کہ ان کے ہاں نماز کا اہتمام کتنا ہے ۔ اگر وہ نماز کا اہتمام کمل طور پر کرتے تھے تو ہم وہاں ٹہر کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حدیث کے بارے میں جو سیکھنا ہوتا تھا وہ سیکھ لیتے تھے ۔ اور اگر بید یکھتے تھے کہ نماز میں کمزور کی پائی جاتی ہوتا تھا کہ جو نماز کے ہار کی اور مار اکہنا ہے ہوتا تھا کہ جو نماز کے ہم الٹے پاؤں واپس آ جاتے تھے اور ان سے نہیں طبح تھے اور مار اکہنا ہے ہوتا تھا کہ جو نماز کے

رحلة اور محدثين كي خدمات

محاضرات مديث

بارے میں اہتمام نہیں کرتا اور نمازوں کوضائع کرتا ہے وہ باتی چیزوں کو بھی ضائع کرتا ہوگا۔ ایک اور تابعی ہیں جن کا شار غالبًا صغار تابعین میں ہے، زید بن الحباب، یا تبع تابعین ّ

ایک اور تابعی ہیں جن کا شار غالبًا صغار تابعین میں ہے، زید بن الحباب، یا تی تابعین میں ہے، زید بن الحباب، یا تی تابعین میں سے ہیں، وہ بیہ کہتے ہیں کہ جھے ایک روایت کی راوی کو فی میں، دوسری روایت کے راوی کہ یہ بین رگوں نے روایت کے راوی کہ یہ بین کے راوی کو فی میں، دوسری روایت کے راوی کہ یہ میں اور تیسری روایت کے راوی معربی ہیں ۔ میں پہلے کو فی گیا۔ وہاں شخ سے لل کراس کی تقدیق کی اور اس روایت کو راوی کے بعد دوسر اسفر میں نے مدینہ منورہ کا اختیار کیا۔ مدینہ منورہ میں اور اس روایت کولیا اور و بال سے مصر پہنچا تو معلوم ہوا کہ جن سے ملئے آیا ہوں ان جو شخ سے ملا قات کے اوقات مقرر ہیں اور ان مقرر اوقات کے علاوہ وہ کی سے نیس ملتے۔ فیصلست سے ملا قات کے اوقات مقرر ہیں اور ان مقرر اوقات کے علاوہ وہ کی سے نیس ملتے۔ فیصلست علی بدا ہے ہوں باہر نگلے و انہوں نے ویکا کہ ایک بدو درواز سے پر بیٹھا رہا۔ جب وہ باہر نگلے و انہوں نے دیکھا کہ ایک بدو درواز سے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور جا کہ کس لئے آئے ہو، بتایا کہ اس غرض سے آیا ہوں۔ انہوں نے مدیث پڑھ کر بتائی اور صدیث کے الفاظ کو verify کیا کہ بی الفاظ تھے: فرق مابین صیامنا و صیام اھل الکتاب اکلة السحر کے ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ایک اہم فرق ہے صیام اھل الکتاب اکلة السحر کے ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ایک اہم فرق ہے دو دہ کری کیا ہے۔ اہل کتاب اکلة السحر کے ہمارے اور اہل کتاب اور ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو سے کری کھا کے اور ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو سے کی کہا کہ کی کہا کہ کہا کہا کہ ہیں۔

اس روایت کے ان الفاظ کے تحقق اور تیقن کے لئے انہوں نے بین بوے شہروں کا سفرافقیار کیا۔ اس میں کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے بینے لگے ہوں گے، کتنے وسائل خریج ہوئے ہوں گے، اس کا ہم صرف اندازہ ہی کرسکتے ہیں، یقین سے پھی بید چان کرداستے میں کتنا خرج ہوا، کتی اپنا حساب کتاب لکھ کے نہیں چھوڑا، ورنہ ہمیں شاید یہ بھی پند چانا کہ داستے میں کتنا خرج ہوا، کتی مزلیں آئیں اور کہاں کہاں شہر ہے۔ وہ اس کام کو صرف اللہ کے لئے کرنا چاہتے تھے، اس لئے انہوں نے شاید اپنا حساب نہیں لکھا۔ اگر حساب کسی نے لکھا ہوتا تو آج شاید اس بہن کے سوال کا جواب بھی مل جاتا جنہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے اخراجات کیسے اور کہاں سے پود ہے ہوتے ہوئے۔

رحلة اورمحد تين كى خدمات

فأضرات حديث

### علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر

عبدالرحمان بن مندہ ایک اور محدث ہیں جن کا شار تبع تا بعین ہے بعد کی نسل میں ہوتا ہے۔ غالبًا 5 9 8 ان کا س وفات ہے۔ یہ ایک طویل سفر پر نکلے مختلف شہروں، علاقوں اور براعظموں میں گھوے اور جہاں جہاں محدثین پائے جاتے تھے، (اور یاد رہے کہ محدثین کرام تین براعظموں میں پائے جاتے تھے؛ یورپ ، افریقہ اور ایشیا ۔) وہاں وہاں انہوں نے علم حدیث حاصل کیا اور جب واپس آئے تو چالیس اونٹوں پر ان کی کتابیں اور یادواشتیں لدی ہوئی تھیں۔وہ یہ ساراذ خیرہ لے کروہ واپس لے کرآئے۔

یے چندمثالیں ہیں جوحدیث کی کتابوں سے سرسری طور پر ہیں نے نوٹ کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ جوامام ذہبی کی مشہور کتاب ہے، آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ ایک سرسری نظراس کتاب پر ڈالیس، تواس طرح کے بہت سے واقعات نظرات کیں گے۔علامہ خطیب بغدادی کی یہ کتاب جس کاعنوان ہے: السر حساسہ فسے طلب المحدیث کا میں بھی اس طرح کے سفروں کے واقعات اور مثالیں بیان ہوئی ہیں۔

#### اسفار محدثين كےمقاصد

بیسفر کیوں اختیار کیا جاتا تھا؟ اس کے فوائد کیا تھے اور اس کے آ داب کیا تھے؟ اب میں اس بارہ میں کچھ مرض کرنا جا ہتا ہوں۔

سب سے پہلا فا کدہ تو بیتھا کہ وہ مختلف سندیں جو مختلف علاقوں میں تھیلے ہوئے راویوں کے ذریعے مرتب ہوئی تھیں ان میں یکسانیت اور وحدت پیدا ہوجاتی تھی۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے ایک شخ سے روایت کرتے تھے، خراسان کے رہنے والے ایک شخ سے روایت کرتے تھے، خراسان کے اس راوی نے دشتی میں رہنے والے راوی سے روایت کی اور دشتی میں رہنے والے راوی نے قاہرہ میں رہنے والے راوی سے روایت کی ۔اس طرح بیدو پر اعظموں میں رہنے والے راوی اور مختلف ملکوں میں رہنے والے مرایک سلسلہ سند سے وابستہ ہوجاتے تھے۔ وحدت اسناد اور مختلف ملکوں میں رہنے والے محدثین ایک سلسلہ سند سے وابستہ ہوجاتے تھے۔ وحدت اسناد ایک ایسابرا فائدہ تھا جور حلہ کے ذریعے حاصل ہوااور اس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔

دوسرا بردا فا كده تفا اشتراك روایات ، كه وه روایات جوبعض خاص صحابه كرام كی وجه

رحلة اورمحد ثنين كى خدمات

۲۰۵

رمحاضرات جديث

سے ان خاص علاقوں میں محدود ہوسکتی تھیں وہ پوری دنیا ہے اسلام میں پھیل گئیں۔ مثلاً حصر سے کا مدینہ منورہ سے بجرت فرما کر کوفہ تشریف لے گئے۔ اب اگر تابعین بڑی کثر ت سے کوفہ تشریف نہ لے گئے ہوتے اور کوفہ کے تابعین دوسر سے شہروں میں تشریف نہ لے گئے ہوتے تو حصر سے علی کے باس جوعلم تھاوہ سارے کا سارا کو فے میں محدود ہوجا تا۔ حصر ت عبداللہ بن عمرو بن العاص تا ہرہ تشریف لے گئے تو ان کے علوم وفنون قاہرہ میں محدود ہوجاتے۔ حصر ت عبادہ بن صامت ومشق تشریف لے گئے۔ ان سب صحابہ کرام کا علم قاہرہ دمشق تشریف لے گئے۔ ان سب صحابہ کرام کا علم قاہرہ اور دمشق وغیرہ تک محدود ہوجا تا۔ رحلہ اور دمشق و نیرہ تک محدود ہوجا تا۔ رحلہ اور پے در پے سفروں کی وجہ سے روایات ایک دوسر کے ساتھ شریک اور دمشترک ہوگئیں۔ یعنی انہوں نے اس و خیرے کو ایک دوسر ے کے ساتھ شریک کرلیا۔ تمام صحابہ کرام گئے کہ در یعنی انہوں نے اس و خیرے کو ایک دوسر ے کے ساتھ شریک کرلیا۔ تمام صحابہ کرام گئے کہ در یعنی انہوں نے والی رہنمائی باتی علاقوں کے لوگوں کے لئے عام کرلیا۔ تمام صحابہ کرام گئے در یعنی انہوں نے والی رہنمائی باتی علاقوں کے لوگوں کے لئے عام کرلیا۔ تمام صحابہ کرام گئے در یعنو فراہم ہونے والی رہنمائی باتی علاقوں کے لوگوں کے لئے عام ہوگئی۔

رحلہ کا تیسرافا کدہ تھا وحدت فکر۔اس طرح کہ مختلف احادیث اور آیات قرانی کی تعبیر و
تشریح میں جوایک خاص مکتہ نظر ایک خاص علاقے کے صحابی کا تھا اس سے باتی لوگوں نے استفادہ
کیا۔ یوں ایک وحدت فکر پیدا ہوتی چلی گئی جس نے پوری دنیائے اسلام کے اسٹے بڑے علاقے
کو متحد رکھا جس کی حدود منگولیا سے لے کر اسپین بلکہ فرانس کی حدود تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تین
براعظموں پر مشمل ہے وسیح دنیائے اسلام ایک ایسی غیر معمولی وحدت فکر کا نمونہ پیش کر دہی تھی جس
کی مثال نہ پہلے ملتی تھی نداب ملتی ہے۔ ہے صرف دحلہ کے ذریعے ممکن ہوا۔

وحدت فکر وعلم کے ساتھ ساتھ وحدت عمل بھی پیدا ہوئی۔ وحدت عمل اس طرح پیدا ہوئی۔ وحدت عمل اس طرح پیدا ہوئی کہ دین کے احکام پر عمل کرنے کا جوطریقہ صحابہ کرام گئے پاس تھا وہ ان کے ذریعے تابعین تک اور پھران کے ذریعے پوری دنیائے اسلام میں تک اور پھران کے ذریعے پوری دنیائے اسلام میں عام ہوتا گیا۔ جب کس تابعی کو پیتہ چاتا کہ کوئی صحابی کسی علاقہ میں تشریف لائے ہیں تو وہ کشرت سے ان کے قریب جمع ہوتے تھے۔

جب تابعین کا زمانہ ختم ہونے لگا تو تبع تابعین اس طرح تابعین کے پاس جمع ہوتے سے جب تابعین کا زمانہ ختم ہونے لگا تو بقیہ لوگ ان کے پاس جمع ہوتے سے اور یوں وحدت سے جب تبع تابعین کا زمانہ ختم ہونے لگا تو بقیہ لوگ ان کے پاس جمع ہوتے ہے اور یوں وحدت کا ایک عمل پوری دنیا ہے اسلام میں ان سفر ذں کی وجہ سے پیدا ہوا۔

رحلة اورمحدثين كي خدمات

محاضرات حديث

یا نچواں بڑا فائدہ تھاعلواسناد، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جوسندیں محدثین کے یاس جمع ہوجایا کرتی تھیںان کا درجہ مزیداو نیجا ہوجا تا تھا۔ بھی دو در ہے بھی تین در ہے۔وہ روایت جو دویا تین واسطوں سے ان تک پینچی ہوتی تھی ان میں ایک یا دو واسطے کم ہوجاتے تھے اور براہ راست کسی صحابیؓ یا تا بعی یا تنبع تا بعی یا بڑے محدث کی زبان سے ان کوا حادیث سننے کا موقع ملتا تھا۔ روایات اور طرق کی شخفیق کاایک فائدہ اور بھی تھا ، ایک روایت یا طریق لیعنی variation جس چینل ہے آئی ہے اس کے بارے میں سے بات confirm ہوجائے کہ واقعی بدروایت با سند درست ہے۔ایک اور فائدہ بیتھا کہ جن لوگوں کے بارے میں بیشبہ تھا کہ بیہ تدلیس ہے کام لیتے ہیں۔ان کے ہارہ میں پیلین ہوجائے کدانہوں نے سند میں تدلیس کی ہے یا نہیں۔ تدلیس سے مراد misrepresentation ہے۔ لینی کوئی راوی جس حدیث یا محدث ے روایت کرنا بتاتے ہیں واقعتا اس ہے روایت کرتے بھی ہیں یانہیں کرتے۔مثلاً کسی شخص نے مدينه سے واليسي بركها كه عن قساسم بن محمد، قاسم بن محرسے منقول ہے، اب ان الفاظ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے کہ کیا براہ راست آپ نے سنا ہے یا ان کے بارے میں مشہورتھا کہ وہ میرروایت کیا کرنے ہیں اور آپ نے کہیں اور سے من سنا کر بیان کر دیا۔ اس کا امکان موجودتھا کہانہوںنے خود ندسناہو بلکہ کسی اور سے سناہوتو عس کے ذریعے میہ بات کہی جاسکتی ہے تا كەبعد ميں اگركوئى سوال كرے توكہيں كەميں نے تو كہاتھا كنه عن قاسم بن محمد ـ تواگركوئى تخص براہ راست قاسم بن محمر سے حدیث نقل کرے اور براہ راست ان کے اصحاب سے سے تو اندازه ہوجا تاتھا کہتدلیس کرتے ہیں یانہیں۔ پیتہ چل جا تاتھا کہان کی قاسم سے ملا قات ہوئی تھی یانہیں۔اور جب بیصاحب مدینه منورہ آئے تھے تو قاسم بن محدو ہاں تشریف فرمانتھ کہ ہیں تھے۔ اس سے پیجی اندازہ ہوجا تاتھا کہ تدلیس یاضعف کے جو دوسرے اسباب ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں کہیں ہیں ،اوراگر ہیں تو کس حد تک ہیں۔

روبیں مدین بیں مرد و بیا کرراو بول کے حالات کی تحقیق ہوجاتی تھی۔ جب محدثین دوسر سے شہروں میں جاتے تھے توان کے پاس پہلے سے راو بول کی فہرست ہوا کرتی تھی کہ فلال شہر میں کون کون سے راویوں کی فہرست ہوا کرتی تھی کہ فلال شہر میں کون کون سے شیوخ حدیث ہیں جومعروف ہیں۔ پھروہاں جا کروہ بیا تحقیق کرتے تھے کہ یہاں کے مشہور شیوخ کون کون ہیں اور کس درجہ کے انسان ہیں۔ ان

رحلة اورمحدثين كي خدمات

محاضرات مدیث

کاکردارکیہاہے،اخلاق کیے ہیں ان کی تعلیم کہاں ہوئی،انہوں نے کن اساتذہ ہے سیکھا،ان کا ممل کیہاہے،انہوں نے جن مشاکخ سے سیکھاہے واقعقا اِن کی اُن سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ سہبلہ ہوئی ہے۔ سیساری معلومات جوآج فن رجال اور رواۃ کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ اس طرح کے سفروں کے ذریعے جمع کی گئی تھیں۔مزید برآس ایک اور فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے عام حالات سے واقف ہونے کا موقع ملتا تھا جس سے امت مسلمہ میں مزید وحدت اور پیجہتی پیدا ہوتی خالات سے واقف ہونے کا موقع ملتا تھا جس سے امت مسلمہ میں مزید وحدت اور پیجہتی پیدا ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ علما سے مذاکرہ اور تبادلہ خیال کا موقع بھی اللہ جاتا تھا۔

یہ وہ نوا کہ تھے جولوگوں نے خاص علم حدیث کے حوالے سے بیان کے ہیں۔ان کے علاوہ کچھاور نوا کہ جوخالص علمی ہیں اور صرف علم حدیث کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر علمی پختگی پیدا ہوتی تھی۔ فاری میں کہتے ہیں کہ بسیار سفر باید تا پختہ شود خام ، بہت سفر کرنے کے بعد ہی ایک خام آ دمی پختہ ہوتا ہے۔ کچھ آ دمی میں بے در بے سفر اختیار کرنے سے پختگی پیدا ہوجاتی ہے۔ جب مختلف پس منظر رکھنے والے اہل علم سے جادلہ خیال کا اور ان کی با تیں سننے کا موقع ملتا ہے تواں سے علم کی نشر واشاعت میں مددیلی تھی اور یوں سب کو علمی فائدہ ہوتا تھا۔ اسلامی موقع ملتا ہے تواں سے علم کی نشر واشاعت میں مددیلی تھی اور یوں سب کو علمی فائدہ ہوتا تھا۔ اسلامی شفافت میں وسعت بیدا ہوتی تھی۔مکارم اخلاق و کر دار اور صبر و ہمت اور بلند حوصلگی پیدا ہوتی تھیں۔ یونا کہ خور طلہ کے ذریعے ایک خالص علمی انداز میں سامنے آ رہے تھے۔

## علم حدیث کے لئے سفر کرنے کا طریقہ

ابن خلدون نے مقدمہ بیس جہال علم حدیث کی تاریج پر بحث کی ہے اور مسلمانوں کی علمی روایات کا تذکرہ کیا ہے وہاں ایک خاص فصل اس مفہوم کی رکھی ہے کہ علم حدیث کے لئے سفر کا کیا طریقہ تھا۔ اس فصل کا عنوان ابن خلدون نے یہ باندھا ہے: 'فیصل فی ان الرحلة فی طلب العلوم و لقاء المشبخه مزید کمال فی التعلم 'فصل اس امر کے بیان میں کہ طلب علم کے لئے سفر اور مشار کی ملاقات سے تعلم میں مزید کمال پیدا ہوتا ہے۔ علم میں اور علم حاصل کرنے کی اس مہم میں مزید پیشنگی آتی ہے۔ اس لئے بیروایت مسلمانوں میں طویل زمانے تک کرنے کی اس مہم میں مزید پیشنگی آتی ہے۔ اس لئے بیروایت مسلمانوں میں طویل زمانے تک جاری دبی۔ برصغیر کے علم بھی اس سے خالی نہیں منے۔ ان کے بارے میں گفتگو برصغیر میں علم حدیث کے موضوع پر ہونے والے خطبہ میں آئے گی۔ حدیث کے موضوع پر ہونے والے خطبہ میں آئے گی۔

رحلة اورمحد ثنين كي خد مات

( m·n)

کاضرات مدیث

جن حضرات نے علم حدیث سیجنے اور سکھانے کے آداب پر کتابیں لکھی ہیں ان میں رطلہ کے آداب پر کتابیں لکھی ہیں ان میں رطلہ کے آداب پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ابیانہیں ہوتا تھا کہ جب منہ اٹھا چل پڑے اور جب بی جا ہوا ہیں آگئے بلکہ بچھ آداب اور قواعد کی پابندی لازمی بچھی جاتی تھی۔ جا ہوا ہیں آگئے بلکہ بچھ آداب اور قواعد کی پابندی لازمی بچھی جاتی تھی۔

خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے الکھایہ فی علم الروایة اورایک دوسری کتاب ہے الرحلة فی طلب الحدیث اس میں خطیب بغدادی نے بیمار نے واعد وضوابط بیان کئے ہیں کہ علم حدیث کے طالب علم کوکن آ داب اور قواعد کی پابندی کرنی چاہئے۔ایک اور کتاب ہے المحامع فی احلاق الراوی و آ داب السامع نہیں کتاب دوجلہ وں میں ہے۔اس میں بتایا گیا ہے کہ راوی کے اخلاق کسے ہونے چاہئیں اور جوحدیث سننے والا ہے یعنی روایت کرنے والا ہے اس کوکن آ داب کی پیروی کرنی چاہئے۔ یہ کتاب دوجھ جلدوں میں ہے جس میں ایک ایک مرحلہ اس کوکن آ داب کی پیروی کرنی چاہئے۔ یہ کتاب دوجھ مجلدوں میں ہے جس میں ایک ایک مرحلہ کے آ داب الگ الگ ترتیب وار بیان کئے گئے ہیں۔ان میں بعض کا ذکر علوم حدیث کے باب میں ہوگا۔ای طرح سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب راوی شخ کی خدمت میں جا کر بیٹھے تو الما لینے میں ہوگا۔ای طرح سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب راوی شخ کی خدمت میں جا کر بیٹھے تو الما لینے کے آ داب کیا ہوں۔اس پرایک الگ کتاب بھی ہے جس کا نام ہے: آ داب الام

جیما کہ میں نے بتایا کہ جب حاضرین زیادہ تعداد میں ہوتے تھے تو شیخ کسی حدیث
کا ایک جملہ پڑھتے تھے، آگے ایک مستملی بیٹھا ہوتا تھا وہ اس کو بلند آواز سے دہرا تا تھا، پھرآگے
ایک اور مستملی بیٹھا ہوتا تھا وہ مزید بلند آواز سے دہرا تا تھا، یہاں تک کہ تمام حاضرین تک بات
پہنچ جائے۔ اِس کے آداب کیا تھے؟ اس بارے میں علوم حدیث میں بات ہوگا۔

علم حدیث کے لئے سفر کے آواب

اختصار كے ساتھ رحلہ كے جوآ دالب بيان كئے گئے ہيں وہ پانچ ہيں۔

(۱) سب سے پہلاادب بیبیان کیا گیا ہے کہ سفراختیار کرنے سے پہلے اپ وطن کے علائے حدیث سے علم حدیث حاصل کیا جائے۔ اس لئے کہ ان کے پاس جو ذخیرہ علم ہے ،اس کو چھوڑ کردور کا سفراختیار کرنا اس دستیاب نعمت کی قدر ناشناسی ہوگی۔ علم حدیث اگرا ہے شہر میں دستیاب ہے پہلے اس کو حاصل کیا جائے۔ اس کے بعدد در کا میں دستیاب ہے بہلے اس کو حاصل کیا جائے۔ اس کے بعدد در کا

رصلة اورمحد تثين كى حد مات

P+9

محاضرات حديث

سفر اختیار کیاجائے۔ بیر حدیث رسول کے ادب اور احرّ ام کے خلاف سمجھا گیا کہ قریب کے دستیاب ذخیرہ کو حاصل کرنے کے لئے دستیاب ذخیرہ کو حاصل کرنے کے لئے سفراختیار کیا جائے۔

(۲) دوسراادب یہ تھا کہ جب اپنے علاقے میں حدیث کے ذخائر اور حدیث کے دخائر اور حدیث کے مشاک سے پورے کا پوراعلم حاصل کرلیا جائے اور دوسرے کی علاقے کا سفر اختیار کیا جائے تو جگہ کے تعین اور انتخاب میں اہتمام سے کام لیا جائے۔ بید یکھا جائے کہ زیادہ بڑا ذخیرہ کہاں وستیاب ہے۔ مشاکع کس علاقہ میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حدیث کے تحریری ذخائر جس علاقہ کے مشاکع کے پاس زیادہ ہیں، پہلے اس کو منتخب کیا جائے۔ اس کے بعد بتدریج جس علاقہ میں حدیث کی روایات جتنی زیادہ ہوں اس علاقہ کا سفر پہلے اختیار کیا جائے۔

(۳) تیسراادب برادلیب اورائم ہے کہ جب سفر اختیار کیاجائے اور کی علاقہ میں جاکر وہاں کے مشاک کی خدمت میں حاضری دی جائے تو تکثیر روایات پر زور دیاجائے ، تکثیر مشاکخ پر زور نددیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس راوی کے اساتذہ کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اس کوزیادہ پزیائی ملتی تھی اوراس کی شہرت زیادہ ہوتی تھی کہ فلاں نے ایک ہزاراساتذہ سے علم سیھاہے۔ نوییشہرت اپنے بارے میں ایک خوش گمانی اور نس میں ایک جذبہ نفاخر پیدا کرتی تھی۔ یہ تواضع کے خلاف تھا اور اس رویہ کے خلاف تھا اور اس رویہ کے خلاف تھا دراس رویہ کے خلاف تھا دراس کرتا ہواور اس کا مقصد و نیاوی شہرت حاصل کرنا نہ ہو۔ اس لئے روایات کی تعداد بو ھانے پرزیادہ زور دیا گیا ہونیت شیوخ کی تعداد بو ھانے پرزیادہ زور دیا گیا ہونیت شیوخ کی تعداد بو ھانے کے بارے برنیادہ زور دیا گیا ہونیت شیوخ کی تعداد بو ھانے کے بیس روایات اس کے کہیں شیوخ سے باس میں بیس دوایات اس کے کہیں شیوخ سے ایک ایک روایات اس کے کہیں شیوخ سے ایک ایک روایت حاصل کی جا کیں بیس دوایات ایک شخ سے حاصل کی جا کیں بیس شیوخ سے ایک ایک روایت حاصل کی جا کیں بیس شیوخ سے ایک ایک روایت حاصل کی جا کیں بیس شیوخ سے ایک ایک روایت حاصل کی جا کیں بیس شیوخ سے ایک آئے کے بیس دوایات اس کے کہیں شیوخ سے ایک ایک روایت حاصل کی جا گیا جنب سیس شیوخ سے ایک ایک روایت حاصل کی جا کیں بیس شیوخ سے ایک ایک روایت حاصل کی جا کیا جنب بیس شیوخ سے ایک ایک روایت حاصل کی جا کیا جنب شیس شیوخ سے ایک ایک روایت حاصل کی جا کیا جیس شیوخ سے ایک ایک روایت حاصل کی جا کیا ہیں بیس شیوخ سے ایک ایک روایت حاصل کی جا کیا گیا کہ کو ایک کو بیس شیوخ سے ایک ایک روایت حاصل کی جا کے دور کیا گیا کہ کو بیس شیوخ سے ایک ایک روایت حاصل کی جا کو بیا میں بیا کھور کیا گیا کہ کو بیا کیا ہوں بیا کیا گیا کہ کو بیا گیا کھور کیا گیا کو بیا گیا کہ کیا گیا کہ کو بیا گیا کو کیا گیا کہ کور کیا گیا کہ کیا گیا کہ کور کیا گیا کہ کیا گیا کہ کور کیا کیا گیا کہ کور کیا گیا کہ کور کیا گیا کہ کور کیا کیا گیا کہ کور کیا گیا کہ کی کور کیا کہ کور کیا گیا کہ کیا گیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کیا کہ کیا کہ کور کیا کیا کیا کیا کہ کور کیا کیا کے کور کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کور کیا کہ کیا کیا کور کیا کیا کیا کیا کیا کیا کور کیا کیا کیا کیا کیا کیا کور کیا کیا کور کیا کیا کیا کیا کہ کیا کور کیا

(۳) چوتھاا دب بیتھا کہ دوایات یاعلم حاصل ہوجائے تو اس کا ندا کرہ اس علاقہ کے محقق الل علم کے ساتھ مسلسل کیاجائے۔جواحا دیث آپ نے سیھی ہیں اور جو کسی اور راوی نے سیھی ہیں اور جو کسی اور راوی نے سیھی ہیں تو اب دونوں راوی مل کران کا ندا کرہ کریں۔وہ آپ کو پڑھ کرسنا کیں آپ انہیں پڑھ کر سنا کیں۔ جومطلب انہوں نے سمجھاوہ آپ سے بیان کریں اور جو آپ نے سمجھا ہے آپ ان سے سنا کیں۔ جومطلب انہوں نے سمجھاوہ آپ سے بیان کریں اور جو آپ نے سمجھا ہے آپ ان سے

رحلة اورمحدَ ثين كي خدمات

محاضرات حديث

بیان کریں۔راویوں کے بارے میں جومعلومات آپ کوملی ہیں وہ آپ ان سے بیان کریں اور جو اُن کوملی ہیں وہ آپ سے بیان کریں تا کہ ایک دوسرے کاعلم پختہ ہواوراس میں مزیدعلم اور شکتے سامنے تمیں اور دونوں کاعلم کمال تک بینے جائے۔

(۵) یا نیوان ادب رینها که جب سفراختیار کیا جائے تو شریعت میں سفر کے جوآ داب بیان ہوئے ہیں ان کالحاظ رکھا جائے۔سفر کے بہت سے آ داب ہیں جن کاعلم حدیث کے موضوع ہے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان آ داب کی پابندی جب ہرسفر میں ضروری ہے تو طلب حدیث کے لئے کئے جانے والے سفر میں بطریق اولی ان آ داب کی پابندی ہونی جاہئے۔ چنانچیہ جب سفراختیار کیا جائے تو اللہ کی رضامقصود ہونی جائے۔ دنیاوی شہرت مقصور تہیں ہونی جائے۔ صرف رسول الله کی احادیث کا تحفظ اور بقامقصود ہو،کوئی مادی منفعت مقصود نہ ہو۔جس بیہے سے سفراختیارکیاجائے وہ جائز ببیبہ ہواوراس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہ ہو۔ جوہمراہی اختیار کئے جائیں وہ مقی اور پر ہیز گارلوگ ہوں۔اگرایک سے زیادہ آ دمی سفر کرر ہے ہیں تو ایک کواپناامبر مقرر کرلیاجائے اور باقی اس کی امارت میں سفر کریں۔ جہاں ٹہرنا ہو۔ وہ جگہ صاف ستھری ہوئی جا ہے۔ حلال وحرام کا خیال رکھیں۔ میدوہ آ داب ہیں جو ہرسفر پر منطبق ہوتے ہیں۔اس کئے بہتر یہ ہے کہ شریعت میں سفر کے جتنے بھی آ داب بیان ہوئے ہیں ان سب کالحاظ رکھا جائے۔

بدوه آواب من عض كاتمام راويان حديث اور محدثين كرام لحاظ ركھتے منظے انہول نے ووردور کے سفراختیار کئے بعض او قات ایسا بھی ہوا کہا بک محدث طویل سفراختیار کر کے ایک جگہ بہنچاور بہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ جن کی خدمت میں حاضر ہونے آئے ہیں وہ توانقال فرما گئے ہیں۔ اس طرح کے حوصلہ میں واقعات کی ایک بڑی مثال ایک صحابی عبدالرحمٰن الصنا بھی گی

ہے۔وہ صحابی تونہیں ہیں، تا بعی ہیں۔صحابہ کے تذکرہ میں ان کا نام تشرفاً لکھا جاتا ہے۔وہ بہت دورے، يمن سے، رسول الله كى خدمت ميں حاضر موتے - نيانيا اسلام قبول كيا تھا - برا سے اشتياق اور دردمندی کے ساتھ تیزرفاری سے يمن سے مدينه كى طرف آر ہے تھے كدرسول التعاليات كى خدمت میں حاضری دیں گے۔ جب مدینہ منورہ تک ایک رات کی مسافت رہ گئی تو کہیں پڑاؤ کیا۔ صبح سورے اٹھ کر درباررسالت میں حاضری کی غرض سے نہانے دھونے کا اہتمام کرد ہے تھے۔ اینے پاس موجود کیڑوں میں ہے بہترین لباس بہن لیا۔خوشبولگائی اور درباررسالت میں حاضری رحلة اورمحد ثنين كي خد مات

Marfat.com

محاضرات حذيث

کے خیال سے خوش ہور ہے تھے۔ ابھی سفر شروع کرہی رہے تھے کہ مدینہ کی سمت سے پھے لوگ
آتے دکھائی دیئے۔ انہوں نے بوچھا کہ کہاں جارہے ہو۔ بتایا کہ رسول النہ اللہ کے خدمت میں جارہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسالیلہ و انسالیلہ و احدونہ ہم تو آج ہی رسول النہ اللہ کی تدفین سے فارغ ہوکر آرہے ہیں۔ اب ان پر جوگز رکی ہوگی اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہاس کی ایک بڑی مثال ہے کہ ملم حدیث کے حصول کے لئے کی بڑے شخ کی خدمت میں حاضر ہونے والے بڑی مثال ہے کہ ملم حدیث کے حصول کے لئے کی بڑے شخ کی خدمت میں حاضر ہونے والے سے اور عین وقت پر جاکر پہنہ چلا کہ جب لب بام ایک ہاتھ دہ گئی تو کمند ٹوٹ گئی۔

حصول علم حدیث کے لئے محدثین کی قربانیاں

امام اوزاعی جوام اہل شام کہلاتے ہیں۔ استے بڑے امام ہیں کہ ان کا درجہ امام ہیں کہ ان کا درجہ امام ابوضیفہ اور امام شافعی کے برابر قرار دیاجا تا ہے۔ علم حدیث میں امام مالک کے برابر کا درجہ رکھتے تھے۔ ہیروت میں رہتے تھے، جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہاور جس علاقہ میں ان کا مزار ہو وہ محلّہ امام اوزاعی کہلا تا ہے۔ یہ کوفہ اور بھرہ کے سفر کے لئے روانہ ہوئے۔ اراوہ یہ تھا کہ حضرت صن بھری اور محمد بن سیر بن سے علم حدیث کی روایت حاصل کریں گے۔ جب وہاں پہنچ تو پہتا چلا کہ حسن بھری کا تو انتقال ہوگیا ہے اور محمد بن سیر بن بیار ہیں۔ ان کے ہاں پہنچ تو معلوم ہوا کہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ طبیعوں نے آ رام کا مشورہ دیا ہے اور لوگوں سے ملئے کی ممانعت کر دی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ طبیعوں نے آ رام کا مشورہ دیا ہے اور لوگوں سے ملئے کی ممانعت کر دی ہے۔ انہوں نے جا کرد یکھا ، کھڑ ہے کھڑ ہے سلام کیا ، مزاج پری کی ، چند روز مقیم رہے ، ہر روز جا کرد یکھتے رہے ، چند دن بعد ان کا بھی انتقال ہوگیا اور یہ بغیر پچھ حاصل کے بیروت واپس چل جا کرد یکھتے رہے ، چند دن بعد ان کا بھی انتقال ہوگیا اور یہ بغیر پچھ حاصل کے بیروت واپس چل جا کرد کھتے رہے ، چند دن بعد ان کا بھی انتقال ہوگیا اور یہ بغیر پی حاصل کے بیروت واپس چل می مثال ہے جو حالی بنتے بنتے رہ گے اورا یک بڑے مشہورتا بعی کی جو بیک وقت محدث اور فقیہ دونوں تھے۔ صحاف بختے بنتے رہ گے اورا یک بڑے مشہورتا بعی کی جو بیک وقت محدث اور فقیہ دونوں تھے۔

ابن ابی حاتم رازی، جو بہت مشہور ہیں اور جن کا میں پہلے بھی کی بار تذکرہ کر چکا ہوں،
ان کی کتاب علل الحدیث پر بڑی مشہور ہے۔ بدرے کے رہنے والے تھے جوموجودہ تبران کے قرب وجوار میں تھا جواب یا تو مث گیایا تبران کا حصہ بن گیا۔ وہاں سے یہ سفر کر کے بھرہ پہنچ اور وہاں سے یہ شفر کر کے بھرہ پہنچ اور وہاں سے کھی شیوخ حدیث سے کسب فیض کے لئے وہاں پچھ دن تھی رہے۔ ایک سال کی نیت سے بھرہ پہنچ تھے۔ آٹھ ماہ میں جمع یو نجی ختم ہوگی۔ اب کس سے مانگنا انہوں نے اپنی شان

رحلة اورمحد نثن كي خدمات

محاضرات مديث

خود داری اور استغناکے خلاف سمجھا۔ حدیث رسول کا طالب علم دست سوال نہیں پھیلاسکتا تھا۔ انہوں نے بھی دست سوال نہیں پھیلا یا اور پیہ طے کیا کہ جب تک رہ سکتے ہیں رہیں گے۔ چنانچہ یانی پی کرگزارہ کرتے رہے۔ جب جاریا کچ دن بعد ہمت جواب دینے لگی تو خیال کیا کہ واپس کے جائیں کیکن کیسے۔ پھرسوچا کہ دالیسی میں اگر راستہ ہی میں مرنا ہے تو یہاں کیوں نہ مریں۔ جس شخ کے پاس جایا کرتے تھے ان کے پاس جانا جاری رکھا۔ آٹھے دس دن کے بعد جب بالکل بی ہمت نہیں رہی اور کمزوری سے گر گئے تو ایک دوست نے بوچھا کہ اصل بات کیاہے؟ انہوں نے سب مجھ بتادیا۔ دوست نے کہا کہ میرے پاس ایک دینار ہے۔ دینار سونے کا ایک سكه ہوتا تھا جو ہمارے حساب سے ساڑھے جاریا پانچ ماشد کا ہوتا تھا۔ پانچ گرام سونے کی قیمت اب بھی غالبًا کافی ہوتی ہے۔اس نے کہا کہ چلواس کو چھے دیتے ہیں آ دھا دینار آپ لے لیں آ دھامیں رکھ لیتا ہوں۔اس ہےاتنے پیسے ہوجا ئیں گے کہ خراسان واپس چلے جا ئیں۔ چنانچہوہ رے واپس جلے گئے۔

ابن منده کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ طوف الاقالیم، انہوں نے اقلیموں کے طواف کئے تھے۔طواف کرناایک سفرکونہیں کہتے۔ جب باربار کسی علاقہ کا سفر کیا جائے اس کو طواف کہاجا تا ہے۔طواف کرنا چکرلگانے کو کہتے ہیں۔سات چکراسلام کی روایت ہے تو کم از کم كئى سفر كئے ہوں تب كہا جاسكتا ہے كہ فلال علاقے كا طواف كيا ہے۔ بير جاليس سال سفر ميں ہے۔ نیشا بور، بغداد، مکه، قاہرہ، بخارا، مرو، بلخ ان سب علاقوں کا انہوں نے سفر کیا۔ یہاں کے محدثین نے جوروایات ان کو دیں وہ سب انہوں نے حاصل کیں۔ جالیس اونٹوں کا وزن لے كرايي وطن اصفهان واپس يہني كل ستره سوشيوخ سے انہوں نے روايت كى ـ ستره سوشيوخ حديث سيروايات كراس علاقه ميس بينجي

ایک اور محدث بیل محمد بن طاہر المقدی، بیت المقدس کے رہنے والے تھے محمد بن طاہرنام تھا۔ایک مرتبہ بغداد کے سفر پرروانہ ہوئے۔راستے میں پیسے ختم ہو گئے۔جس طرح آج کل ٹر بول ایجنٹ میا ٹورا بجنٹ میا ٹوراو پریٹر زہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ٹورا بجنٹ ہوتے تھے، وروہ بڑے بڑے شہروں کے درمیان اونٹول کے قافلے چلایا کرتے تھے۔ راستے میں پڑاؤ، خیمے، حفاظت اور کھانے پینے کا نظام بھی کرتے تھے۔ٹوراوپر پٹرز کولوگ پیٹنگی پیسے دے دیتے تھے اور محاضرات حديث (MIM)

Marfat.com

رحلة كورمحدثين كي خدمات

دہ مسافروں کواپ قافے میں لے جایا کرتے تھے۔علامہ مقدی نے پیے دیے جوراتے میں خم ہوگئے۔ جس منزل تک انہوں نے پیے دیے تھے دہ منزل آگئ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو آگئیں لے جاتے اور انہیں راستہ میں چھوڑ دیا۔ محمہ بن طاہر نے سوچا کہ بغدادتو ہرصورت جانا ہے، پیدل ہی روانہ ہوگئے۔ اگر بیت المقدی اور بغداد کے درمیان کا راستہ آپ کے سامنے ہوتو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑا صحرارات میں آتا ہے جو بڑا مشکل اور دشوار گزار ہے۔ گھوڑ نے اور ادن کی پشت پر بھی بہت کم لوگ اس کو عبور کر پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گھوڑ نے اور ادن کی پشت پر بھی بہت کم لوگ اس کو عبور کر پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پشت پر کتابیں لادیں اور پیدل چل پڑا۔ چلتے چلتے جو تے گھس کر پھٹ گئے تو میں نئے یا وَں چل پڑا۔ گرمی کا زمانہ تھا، او پر سے جاتی ہوئی دھوپ اور نخداد بی جے سے بتیا ہواصحرا۔ پسے نہیں تھو لیا کہ خون کا بیشا ب آنے لگا۔ ان تمام تکالیف کے باجود بغداد بی گئے۔ اپناوقت گزارا، مزدور کی کہ خون کا بیشا ب آنے لگا۔ ان تمام تکالیف کے باجود بغداد بی گئے۔ اپناوقت گزارا، مزدور کی کرکے بچھ پسے کمائے اور مکہ کرمہ ہیں بھی بھی بھی کی کیفیت ہوئی، وہاں بھی مزدور کی کرکے بچھ پسے کمائے اور مکہ کرمہ آگے۔ مکہ کرمہ میں بھی بھی کیفیت ہوئی، وہاں بھی مزدور کی کرکے بچھ پسے کمائے اور مکہ کرمہ آگے۔ مکہ کرمہ میں بھی بھی کیفیت ہوئی، وہاں بھی مزدور کی کرکے کھی پسے کمائے اور مکہ کرمہ آگے۔ مکہ کرمہ میں بھی بھی کیفیت ہوئی، وہاں بھی مزدور کی کرکے کھی پسے کمائے اور مکہ کرمہ آگے۔ مکہ کرمہ میں بھی کے کھی پسے کمائے اور پورائے وظری والی بھی گئے گئے۔

امام ابونفرعبداللہ بھتائی ایک اور محدث ہیں۔ان کے بارے ہیں بھی کہاجاتا ہے کہ

اللے اور ای چار ہیں وہ مختلف جگہوں پر گئے تھے۔ ہوتے ہوتے کی شہر میں جانظے۔ وہاں جاکر

لگائے اور ای چار ہیں وہ مختلف جگہوں پر گئے تھے۔ ہوتے ہوتے کی شہر میں جانظے۔ وہاں جاکر

مہرے، شہرت ہوئی کہ علم صدیث کے بڑے ماہر آئے ہیں۔ لوگ ان سے علم صدیث حاصل کرتے

تھے۔ یہ اور وں سے حاصل کرتے تھے۔ رات کو مزدوری کرتے تھے اور ون میں کسب علم کرتے

تھے۔ کوئی خاتون بچاری بہت نیک ول تھی اور بڑے اچھے جذبہ والی تھی۔اس نے دیکھا کہ بیالم

ہیں، محدث ہیں، جذبہ والے ہیں، رات کو مزدوری کرتے ہیں۔ مجج فیض حاصل بھی کرتے ہیں

اور پہنچاتے بھی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ ان کے گھر آئی،ان کے شاگر دموجود تھے۔ خاتون نے دروازہ

پردستک دی۔ شاگر دنے دروازہ کھول کرد یکھا تو اطلاع دی کہ ایک خاتون آئی ہوئی ہے۔ انہوں

نے بوچھائی بی کیا کام ہے؟ اس نے ایک تھیلی دی کہ یہ میں آپ کے لئے لئے کر آئی ہوں۔ اس کے خدمت

میں ایک ہزارد ینار ہیں۔ کہا کہ میں آپ سے شادی کر کہا تھا ہی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت

میں ایک ہزارد ینار ہیں۔ کہا کہ میں آپ سے شادی کر کہا خون ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی خدمت

کرنے کے لئے ایسا کرنا چاہتی ہوں۔ ہیر ااور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محرمت

کا ضرات حدیث

Marfat.com

بن کرآپ کی خدمت کرناچاہتی ہوں۔اس پیے ہے آپ اپنا گزارہ کریں اور علم حدیث کے لئے اپنا وقت لگا کئی۔ یہ پیسہ اور میری خدمات آپ کے لئے حاضر ہیں۔انہوں نے کہا کہ بی بی تمہارا بہت بہت شکریہ کین میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں صرف اللہ کے لئے علم حاصل کروں گا۔صرف اللہ بی ہے اس کا اجرمقصود ہے۔ میں دنیا میں کوئی اجرنہیں چاہتا ، لہذا جھے تمہاری خدمت اور پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے،تمہاری اس پیشکش کا بہت شکریہ۔ جو جھ پر گزرتی ہے یہ گزرجائے گی اور جھے قیامت کے دن اللہ تعالی سے اجر ملے گا۔

علامه ابوحاتم الرازى علم حديث كے بہت بڑے امام تھے۔ان كے صاحبز ادے بھى علم حدیث اور خاص طور پرجرح وتعدیل کے بہت بڑے امام ہیں جوابن ابی حاتم الرازی کہلاتے ہیں اورنام ان کاعبدالرحمٰن ہے۔ ان کا بیرواقعہ میں خطیب بغدادی کی اس کتاب الرحلة فی طلب الحديث سے يراه كرسنا تا ہوں۔ وہ كہتے ہيں ميں نے اپنے والدكوبيار شادفر ماتے سنا كہ جب ميں میلی مرتبه طلب حدیث کے لئے نکلاتو میں سات سال سفر میں رہا۔ میں جتنا بیدل جلتا تھا میں اس کوگنتار ہتا تھا، جب ایک ہزار فرتخ ہے زیادہ ہوگیا، (اور جن صاحب نے بیہ کتاب ایڈٹ کی ہے وہ بھی بڑے عالم ہیں ،انہوں نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ایک فرنخ موجودہ یا بچے کلومیٹر سے تھوڑ ا زیادہ ہوتا تھا۔) جب میں نے ایک ہزار فرسخ کاسفر پیدل طے کرلیا، یعنی ساڑھے یانچ ہزار کلومیٹر کےلگ بھگ چل لیا تواس کے بعد میں نے گننا جھوڑ دیا لیکن جومیں جلاوہ رینھا کہ کوفہاور بغداد کے درمیان جوسفر میں نے کیا مجھے یا زہیں کہ تنی مرتبہ کیا۔ جب کوفہ میں سنا کہ کوئی محدث آیا ہے تو کوفہ چلا گیا، پھر سنا کہ کوئی محدث بغداد آ گیاہے تو میں بھی بغداد چلا گیا۔اور مکہ اور مدینہ کے درمیان بہت مرتبہ اور بحرین (جومشرقی سعودی عرب کے قریب ہے وہاں ) سے جوسلاشہر کے قريب تفامصر كيا۔ إس وفت بوائي جهاز ميں نين گھنٹے لگتے ہيں۔ اورمصرے رملہ ، موجودہ فلسطين کی جواتھارٹی ہے اس کے دارالحکومت رملہ میں،جس کوا جباروا لے رام اللہ کہتے ہیں۔ اور رملہ سے بیت المقدس پیدل گیااور بیت المقدس سے عسقلان اور رملہ سے طبر بیہ جو د ہیں کا ایک ش<sub>ار</sub> ہے اور طبر بیا ہے دمشق اور دمشق ہے مص اور مص سے انطا کیداور انطا کید سے طرموں ، یہ بھی شام کا ایک شهر ہے، پھرطرسوں سے مص واپس آیا اور ابوالیمان جوالیہ مشہور محدث بتھان کی احادیث میں سے کھے چیزیں روگئیں تھیں وہ میں نے مص سے خاصل کیں، پھرمص نے بیبان پیدل آیا، جو

رحلة اورمحد ثنين كي خدمات

ياضرات مديث

موجودہ عراق اور شام کی سرحد کے قریب ہے۔ بیسان سے رقد آیا ، جو بغداد کے قریب ایک شہرہے اور رقہ سے دریائے فرات میں تشتی میں سوار ہوا اور بغداد آیا۔اور شام کے اس سفر سے بہلے میں واسط سے نیل کاسفراور دریائے نیل سے کوفہ تک ایک سفر کرچکا تھا۔ بیرسارے سفر بیدل تھے۔ بیمیرے پہلے سفر کی تفصیل ہے اس وقت میری عمر میں سال تھی اور سات سال میں نے اس یورے سفر میں گزارے۔رے سے جومیراوطن تھا، 213ھ میں نکلا،رمضان کے مہینے میں گھر سے چلاتھااور 221ھ میں واپس آیا۔ مختصری تفصیل ہے اس سفر کی جوابوحاتم رازی نے کیا۔

ایک اور روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینه منورہ سے نکلے، داؤ دجعفری وہاں کے کوئی بزرگ تصان کے ہاں سے ہم بندرگاہ پر گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے، ہم تین آ دمی تنے، مروکے نام پر دوشہر ہیں۔ایک مروکہلاتا ہے،صرف مرو،اورایک مروالروذ لیعنی مروکاوہ علاقہ جودریا کے کنارے ہے۔میرے ساتھ ابوز ہیر مروالروذی تصاور ایک اور نیٹا بوری بزرگ تھے۔ ہم نتیوں سوار ہوئے کیکن سفر ہوا کے مخالف سمت میں تھا اس لئے ہماری کشتیاں تین ماہ تک سمندر میں کنگر انداز رہیں۔ہم بہت پر بیٹان ہو گئے اور ہمارے یاس جوز ادراہ تھاوہ ختم ہو گیاور ہم صرف تن تنهارہ گئے۔ہم خشکی میں اتر گئے ،اور پیدل ہی خشکی میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جوتھوڑ ابہت یانی اور زادہ راہ تھا وہ سبختم ہوگیا،ہم ایک رات جلتے رہے اورہم میں سے کسی نے ایک دن رات نه بچه کھایا نه پیا۔ دوسرا دن بھی ای طرح رہاد تیسرا دن بھی ای طرح تمام دن ہرروز رات تک چلتے اور جب شام آتی نمازیں پڑھتے ،اورایئے آپ کوائی طرح زمین پرڈالتے ، جہاں بھی ہوتے ، بھوک، پیاس اور تھکن سے ہمارے جسم کمزور ہو چکے تھے، جب تیسرے دن صبح ہوئی تو بقذرطافت ہم نے چلنا جاہا مروالروذ کے جو بوڑھے ساتھی ہمارے ساتھ تھے وہ بے ہوش ہوکر گر بڑے،ہم نے ان کو حرکت دی لیکن ان میں کوئی سمجھ بوجھ اور عقل نہیں رہی تھی، ہم نے ان کو ہیں چھوڑ دیا۔ میں اور میرے نیٹا پوری ساتھی چل پڑے، ایک فرسنگ یا دوفرسنگ لیٹی ساڑھے یانج یا گیارہ کلومبٹر چلنے کے بعد میں بھی ہے ہوش ہوکر گر گیا،میراساتھی چل پڑااور مجھے جھوڑ دیا، وہ چلتے رہے انہوں نے دور سے ایک گروہ کود یکھاجنہوں نے این کشتی خشکی سے قریب كرر كلى تقى حضرت موى عليه السلام كاجوكنوال كوه سينامين باسك قريب الرائع جب انبون نے کشتی والوں کودیکھا تواپنا کیڑاان کی طرف کر کےلہرایا۔وہ لوگ یانی لے کرا سے انہوں نے ( riy )

Marfat.com

محاضرات مديث

رحلة اورمير نثين كي حديات

اس کو بلایااور ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا،انہوں نے کہامیرے دوساتھی ہیں ان کو بھی لاؤ،وہ وہاں ہے ہوش پڑے ہوئے ہیں، مجھے اس وقت پہتہ چلا جب ایک شخص میرے چہرے پر بانی حیمرک ر ہاتھا تو میں نے آئکھیں کھولیں اور کہا کہ یانی بلاؤ،اس نے کسی مشک یا کسی گلاس وغیرہ سے جھے یانی پایا میں نے یانی بیاتو مجھ ہوش آیا اور جتنامیں بیاسا تھا اتنائبیں پلایا۔اس پر میں نے کہا کہ اور بلاؤ،اس نے تھوڑا سا اور بلایا اور میراہاتھ بکڑ کراٹھایا۔ میں نے کہا میرے بیکھے ایک اور بڑے میاں بھی پڑے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ایک گروہ ان کے پاس گیااس نے میراہاتھ بھی پکڑا، میں یاؤں تھنچتا اور گھیٹتا ہواان کے ساتھ چلاتھوڑی تھوڑی دہرین وہ لوگ مجھے یانی بلاتے رہے۔ جب میں ان کی کشتی تک پہنچا تو وہ ہمارے تیسرے ساتھی کو بھی لے آئے۔ کشتی والوں نے ہمارے ساتھ برواجھاسلوک کیا۔ہم چندون ان کے پاس رہے۔ یہاں تک کہ ہمارے اندر ہمت آگئی اور جان میں جان آگئی۔ پھرانہوں نے ہمیں ایک شہر کے لوگوں کے نام جس کا نام رابی تھا، ایک تحریر لکھ کردے دی۔ اس شہرکے گورنر کے نام ،اور ہمیں کیک ،ستواور پانی بھی دے دیا۔ہم مسلسل چلتے رہے۔ ہمارے پاس جو پانی ، کیک اور ستو تھے وہ ختم ہو گئے۔ ہم سمندر کے کنارے بھوکے بیا سے علتے رہے تی کہ میں ایک بروا بچھوا ملاجس کو سمندر نے ساحل پر پھینک دیا تھا۔اتنا بروا تھا جنٹنی بروی ایک ڈھال ہوتی ہے۔ہم نے ایک بڑا پھر لیااس کی پشت پر مارا تو وہ ٹوٹ گئی ،اس میں ایسے بہت سے انڈ جے تھے جیسے انڈ ہے کی زردی ہوتی ہے۔ہم نے ایک سپی اٹھائی جو دریا کے کنارے پڑی ہوئی تھی ۔اس سے ہم اس زردی کو اس طرح کھانے لگے جیسے کوئی چیز پیمی سے کھائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہماری بھوک میچھ قابو میں آئی اور بیاس بھی ، پھر ہم چل پڑے،اور بیررداشت كرتے رہے۔ يہاں تك كہ ہم رابيشهر ميں داخل ہو گئے اور وہاں كے عامل يا گورزكووہ خط پہنچايا اس نے ہمیں اپنے گھر میں ٹہرایا اور ہمار ہے ساتھ اچھا سلوک کیا۔روزانہ ہمیں کدو کھلاتا تھا،اور ا ہے ملازم سے کہا کرتا تھا کہان کے لئے جھوٹے اور نرم کدولا و اور روزانہ جمیں وہ کدوروتی کے ساتھ کھلاتا تھا۔ ہم نتیوں میں سے ایک نے فاری میں کہا؟ کیا بیہ بھنا ہوا گوشت نہیں کھلاتے اور اس طرح کہا کہ گھروالابھی من لے۔وہ بولا: میں بھی فاری جانتاہوں۔میری دادی ہرات کی رہنے : والی تھی۔اس کے بعد وہ ہمیں گوشت بھی کھلانے لگا۔ پھر وہاں ہے ہم نکلے، اور اس نے ہمیں مزيد زادراه ديايهال تك كهمم معرآ كئے۔

رحلة اورمحد تين كي خد مات

كافرات مديث

ایک اورطویل واقعہ امام حاکم کا ہے جو خطیب نے ای کتاب میں بیان کیا ہے، لیکن وفت كم ہے اس لئے اس كوچھوڑ ديتا ہوں۔اس ميں بھى اس طرح كى قربانيوں كا ذكر ہے۔ان واقعات سے اندازہ ہوجائے گا کہ محدثین نے کن مصائب اور مشکلات کے ساتھ ریہ ذخیرہ ہم تک يهنجايا ہے۔اب آج اگر کوئی اٹھ کریہ کہے کہ بیسب سی سنائی باتیں ہیں اور غیر حقیقی اور غیر علمی ہیں توانسان کوجیرت ہوتی ہے کہاس بارے میں اب کیا کے۔ یا توالی بے بنیاد بات کہنا سراسر بدنیتی ہے، بددیانتی ہے یا جہالت ہے،اس کے علاوہ اور کیا سبب ہوسکتا ہے۔ بدر حلہ کے بارے میں چند متالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ وآخردعو ناان الحمد للدرب العلمين

· . . · · · ·

رحلة اورمحد ثين كي خدمات

كبية بي شب برات كي فسيلت مين جاليس ضعيف احاد يث بين؟

بھی شب برات کوچھوڑ دیجے ، جوآپ کا جی چاہ وہ کر لیجے۔ایک اصولی بات میں عرض کر دیتا ہوں اس کوآئندہ بھی یا در کھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پچھا حادیث ہیں جو تطعی الثبوت ہیں۔ پچھا حادیث ہیں الثبوت وہ ہیں جن کے حدیث سے جو نے یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہوسکتا ہے۔وہ اکثر خبر واحدیا اخبار آحاد ہیں۔ان میں شروع سے علما اور حد ثین کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ایک محدث ایک حدیث کو ثابت شدہ مانتے ہیں ،ان کی نظر میں وہ جی ہے۔ دوسرے محدث اپنی تحقیق میں اس کوضعیف مانتے ہیں۔ان کی نظر میں وہ ضعیف ہے۔ جوضعیف مانتے ہیں وہ اس پڑھل نہیں کرتے ، کیونکہ ان کی تحقیق میں اس کو تحقیق کے مطابق وہ ضعیف ضعیف ہے۔ جو اپنی تحقیق میں اس کو تحقیق ہیں وہ اس پڑھل کرتے ہیں۔ اس لئے اگر کوئی کی ضعیف حدیث پڑھل کر رہا ہے تو یہ کوئی تا بل اعتراض بات نہیں ہے۔ اور جو کوئی اس پڑھل نہیں کر رہا ہے تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اور جو کوئی اس پڑھل نہیں کر رہا ہے تو یہ کی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اور جو کوئی اس پڑھل نہیں کر رہا ہے تو یہ کی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اور جو کوئی اس پڑھل نہیں کر رہا ہے تو یہ کی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اور جو کوئی اس پڑھل نہیں کر رہا ہے تو یہ کی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اور جو کوئی اس پڑھل نہیں کر رہا ہے تو یہ کی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔

اعتراض یا نگیر صرف و ہاں کرنا چاہئے جہاں شریعت کے کسی واضح ، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت علم کی خلاف ورزی ہورہی ہو۔اس لئے اگر کوئی شب براۃ کی احادیث برعمل کرتا ہے تو آپ کا کیالیتا ہے، کرنے دیجئے۔اگر آپ کی تحقیق میں وہ احادیث کمزور ہیں یا ان لوگوں کی تحقیق میں کمزور ہیں جن کے علم برآپ کو اعتماد ہے تو آپ ان برعمل نہ بیجئے۔لیکن اگر بچھ اورلوگ ایسے ہیں جن کی تحقیق برآپ کو اعتماد ہیں وہ ان احادیث کو تا بت شدہ بچھ کر ان پر اورلوگ ایسے ہیں جن کی تحقیق برآپ کو اعتماد ہیں دو ان احادیث کو تا بت شدہ بچھ کر ان پر امران کی خرور ہیں جن کی تحقیق برآپ کو اعتماد ہیں جو کی تاب پر زیادہ بحث اور اختمال کر رہے ہیں تو آپ ان پر اعتراض مت سیجے۔ بیا لیک جزوی سی چیز ہے اس پر زیادہ بحث اور اختمال کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت ابوہریر الم میں یہ کہاجا تاہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نی کریم مقطینے وہ بتایا کہ اگر میں اس وقت باہر نکل کر لوگوں کے سامنے بچ کہہ دوں تو میر اقتل مسلمانوں پر واجب ہوجا تا اور وہ مجھے قتل کردیتے۔

بینیں کہا کہ میراقل مسلمانوں پر واجب ہوجاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ی چیزیں میرے علم میں ایسی ہیں کہا گر میں ان کو تھلم کھلا بیان کروں تو شایدلوگ مجھے تل کردیں۔ وہ بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب علم حدیث یاعلم دین بیان کیا جائے تو تذریخ اور تر تیب کے ساتھ بیان

رحلة اورمحد ثين كي خد مات

محاضرات حديث

کیا جائے۔ اس طرح بیان نہ کیا جائے کہ سننے والے لوگ پہلے ہی مر سلے میں اس کا انکار کردیں۔
آپ پہلے اسلام کے عقائد پھر اخلاق پھر تربیت اور تعلیم اور پھر احکام بنا کمیں۔ یہ وہی چیز ہے جو حضرت عائشہ نے فرمائی کہ رسول النہ اللہ اللہ ہی دن یہ کہتے کہ شراب نوشی چھوڑ دوتو شاید عرب میں بہت کم لوگ آپ کی بات مانے۔ آپ نے قدرت کے ساتھ پہلے ان کو مکارم اخلاق سکھائے، پھر نماز سکھائی پھر ایک ایک کر کے باقی چیزیں سکھائیں۔ آخر میں کہا کہ شراب نوشی اور فلال فلال فلال قسم کے گناہ چھوڑ دو تو لوگوں نے چھوڑ دیئے کیونکہ تربیت ہو چگی تھی۔ یہی بات حضرت ابو ہریرہ نے کہی کہ میں ایسا علم بھی رکھتا ہوں مکہا گر میں بیان کروں تو شاید لوگ جھے تل کر دیں اس ابو ہریرہ نے کہی کہ میں ایسا علم بھی رکھتا ہوں مکہا گر میں بیان کروں تو شاید لوگ جھے تل کر دیں اس کے علاوہ اس کے کہا تھی ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی اور شائد وہ ان کو سننے کے لئے تیار نہ ہوں ۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نمالنا چاہتے ہیں وہ درست بنہیں ہے اور منکرین حدیث اس سے جو مطلب نکالنا چاہتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔

کل آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب خطبات بہاد لپور کاذکر کیا،اس کا کچھ حصہ میں پڑھ جکی ہول۔اس میں انہول نے بارہ لیکچر زکو بارہ چشمول سے تشبید دی ہے جن کاذکر قر آن بیا کہ میں ہے۔ میں بھی ان خطبات کو ہر اور است ڈاکٹر حمید اللہ سے مینے کی خواہش رکھتی تھی۔لیکن ایسانہ ہو سکا۔ بہت دل جاہر باتھا۔اللہ تعالی نے آپ سے ان بارہ خطبول سے مستفید ہونے کاموقع دیا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جھے بھی ایبائی اخلاص عطافر ماد ہے جو ڈاکٹر حمیداللہ کو عطافر مایا تھا۔ان خطبات کاعلمی درجہ وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کے خطبات کا تھا۔ان خطبات کے دینے والے کا نہ وہ علمی مقام ہے نہ روحانی نہ اخلاقی جو ڈاکٹر صاحب کا تھا۔ میں سلیم کرتا ہوں کہ ان خطبات اور ڈاکٹر صاحب کے خطبات بہاولپور میں ایک اور ایک ہزار کی میں سند بھی نہیں ہے۔لین ایک اور ایک ہزار کی نبیت بھی نہیں ہے۔لین ایک اور ان مشابہت ضرور ہے کہ وہ بھی بارہ تھے یہ بھی بارہ ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو قبول فر مائے۔ آمین

کیا آپ انگریزی میں کسی ایسی اچھی کتاب کانام بتاسکتے ہیں ہوعلم مدیث کے اہم موضوعات سے متعلق ہوادر اس بار سے میں ہماری رہنمائی کر سکے۔

افسوس کہاس وفت انگریزی میں کوئی الیم کتاب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان خطبات کے پچھٹوٹش انگریزی میں بنائے ہوں تو ان کوا بیک ترتیب دے کرایک نقل

· رحلة اور محدثين كي خدمات

كاضرات مديث

مجھے بھی دیجئے گا۔ میں بڑی خوشی سے ان کی ایڈیٹنگ کروں گااوران میں ضرور پچھاضا فہ بھی کروں گا۔ بیمیرادعدہ ہے۔

حصنرت الدہریر ہے۔ بارے میں یہ اعتر اض ہے کہ حصنرت عمرؓ کے دور میں کسی و جہ سے ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔

یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ حضرت عمرؓ کے دور میں حضرت ابو ہر بریا گاوجیل میں بند کردیا گیا تھایا گورنری ہے معطل کردیا گیا تھا۔میرے علم میں نہیں ہے۔

حضرت عمر کے زمانے میں تو لوگ گورنری سے معطل ہوتے رہتے تھے۔ایک صاحب آج مقرر ہوئے ہیں کل دوسرے ہوں گے۔حضرت مغیرہ بن شعبہ ہمرہ کے گورنر تھے، بعد میں وہاں سے ہٹادیئے گئے۔حضرت عمرو بن العاص مصرکے گورنر تھے،ان کوبھی بعد میں ہٹا دیا گیا۔حضرت خالد بن ولید کمانڈ رانچیف تھے ان کوبھی ہٹایا گیا۔ بیتو انتظامی معاملات ہوتے ہیں ان کا کوئی تعلق حدیث کی روایت سے ہیں ہے۔ جھے نہیں معلوم کہ حضرت ابو ہریرہ گورنر تھے کہ نہیں تھے۔

سشش کلمات یا چوکلموں کی سند کیا ہے جو ہمارے معاشر ہمیں گویا یک جرواریان بن گئے ہیں؟
جھےان چوکلموں کی سند کے بارے میں تو کوئی علم ہیں، تا ہم مختلف احادیث میں مختلف طریقوں سے ان کلمات کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن وحدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے مطابق سے کلے پڑھنا یا ان کو یاد کرنا ایمان یا عقیدہ کا کوئی جز ہو۔ میرے خیال میں یہ بعض علما نے عام لوگوں کی سہولت کے لئے تر تیب دیئے ہیں، تا کہ ایمان سے متعلق بنیادی چیزوں کا حفظ کرنا آسان ہوجائے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ جھنا درست نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ تھے یا دکر لئے تو ذہ اچھا مسلمان ہوگا اور جس نے یا دنہیں کئے اس کے ایمان پرکوئی حرف آئے گئے۔ یہ سرف ہولت کے لئے ہیں، فرض عین شم کی کوئی چیز ہیں ہے۔

حصول علم عدیث سے لئے سفر سے یہ جمی معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں سے عروج اور ترقی کی وجد محیاتھی۔ان سے اندرعلم طلب اور ترپ تھی۔ بدسمتی سے آج یہ طلب اور ترپ برائے نام رہ محتی ہے۔اس لئے عروج مجمی حتم ہو گیا۔

ہاں واقعی ختم ہوگیا۔ مسلمانوں میں علمی ذوق ختم ہوگیا ہے اس لئے مسلمانوں کاعروج زوال میں بدل کیا۔ مسلمانوں کی نشأة ثانیہ کے لئے ان کی علمی زندگی کا احیاضر وری ہے۔ سب

(PH)

محاضرات حديث

رحلة اورمجد ثين كي خد مات

Marfat.com

سے پہلے علوم دین میں اس کے بعد باقی علوم میں جب تک علمی اور فکری نشأت الثانیہ بیں ہوگی، اس وفتت تک مسلمانوں کاعروج دوبارہ بیں آئنگا۔

ہمارے علاقے میں بڑے زمیندار اپنی اجاڑ اور سے کار زمین کو چھوٹے کانوں کو دویایانج سال کے لئے تھیکے پر دیتے ہیں اور اس پر سال نہ ایک مخصوص رقم وصول کرتے ہیں، مثا آب کنال پر سال نہ پچاس ہزار عام ریٹ ہے۔مدت اور رقم کا تعین زمین کی حالت پر مختلف ہو سکتا ہے جبکہ زمین پر محنت اور نیج کمان کا ہوتا ہے۔ اس مدت کے دور ان اگر زمیندار یہ مجھتا ہے کہ اس کی جبکہ زمین پر محنت اور نیج کمان کا ہوتا ہے۔ اس مدت نحم ہونے پروہ اپنی زمین کمان سے واپس لے زمین اس کی توقع سے زیادہ رقم پر دے دیتا ہے۔مقررہ مدت کے دور ان وہ کمان سے اپنی زمین واپس نے بیائی کمان کو زیادہ رقم پر دے دیتا ہے۔مقررہ مدت کے دور ان وہ کمان سے اپنی زمین واپس نہیں لیتا۔ یہ سارامعاملہ دونوں فریقوں کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ تحیایہ سو دہی کی کوئی قسم ہے یا شرعی طور جائز ہے؟ بیرجا تزہے اور سود کی کوئی قشم نہیں ہے۔ آج کل بینکول سے لیز پر جو گاڑیاں لی جاتی ہیں تحیاد رست ہیں؟

لیز میں بہت ی چزیں ہیں جود کھنے کی ہیں۔ ایک بنیادی چزیہ ہے کہ لیز کے بار کے میں کوئی عمومی بات اس وقت تک نہیں کہی جا سکتی جب تک کی متعین لیز کی دستاویزات نددیکھی جا کیں۔گاڑیوں کی لیز کا جو کام میزان بینک والے کرتے ہیں وہ جا کڑے۔ میں نے اس کی دستاویزات دیکھی ہیں اس کے مطابق لیز نثر عادرست ہے۔ بقیہ بینک بھی لیز نگ کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن میں ان کی دستاویزات دیکھے بغیر بچھ کہ نہیں سکتا۔ باتی چیزیں چھوٹی ہیں۔البت ایک ہیں، لیکن میں ان کی دستاویزات دیکھے بغیر بچھ کہ نہیں سکتا۔ باتی چیزیں چھوٹی ہیں۔البت ایک بوی بنیادی چیز ہے کہ جو لیز ڈیراپرٹی ہے اس کارسک اوراس encumberancel لیسور کے یاس ہونا جا ہے۔

If the lessor undertakes to pay the encumberance and the risk of the leased property, then the lease is parmissible.

الی لیز جائز ہے اور اگر سارار سک لیسی پر ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور مجے میں جہ مصال میں معالم کی اسکترید

كياكونى اليى كتاب ہے جومكر بن عديث كودى جائے يا اس ميں ان مے موالات كے

رحلة اورمحد ثين كي خدمات

444

محاضرات مديرت

Marfat.com

جوابات موں جو آپ نے ذکر کئے ہیں تا کہ بحث کی جائے اور ان کو کتاب دی جائے۔

مکرین حدیث میں دوطرح کے لوگ ہیں۔ پچھوہ ہیں جن کو واقعی کوئی غلط بہی ہے۔
ان کوتو کئی کتابیں دی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پرشام کے ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی کی ایک عربی کتاب
ہے السنةو مکانتھا فی التشریع الاسلامی '۔اس کے دوار دوتر اہم ہیں۔ایک پروفیسرغلام
احمد حربری کا کیا ہوا اور دوسر ڈاکٹر احمد حسن کا کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں کتابیں آپ ان کو دے سکتی
ہیں۔ایک ہمارے دوست اور میر ہے بزرگ اور فاضل رجل مولا ناجم تی عثانی کی انگریزی کتاب
ہیں۔ایک ہمارے دوست اور میر کے بزرگ اور فاضل رجل مولا ناجم تی عثانی کی انگریزی کتاب
ہیں۔ای طرح سے ایک چھوٹی کی کتاب ہے مولا نابدرعالم مہاجر مدنی کی ،ان کی کتاب کانام
ہیں۔ای طرح سے ایک چھوٹی کی کتاب ہے مولا نابدرعالم مہاجر مدنی کی ،ان کی کتاب کانام
ہیں۔ای طرح سے ایک جھوٹی کی کتاب ہے مولا نابدرعالم مہاجر مدنی کی ،ان کی کتاب کانام
ہیں۔ایک طرح سے ایک جھوٹی کی کتاب ہے مولا نابدرعالم مہاجر مدنی کی ،ان کی کتاب کانام
ہیں۔ایک طرح سے ایک جھوٹی کی کتاب ہے مولا نابدرعالم مہاجر مدنی کی ،ان کی کتاب کانام
ہیں۔ایک طرح سے ایک جوڑا کر مصطفیٰ اعظمی کی ہے۔

Early Hadith Literture

**ተተተተ** 

رحلة اورمحدثين كي خدمات

شرات مديث

#### نواں خطبه

علوم حديث

بدھ، 15 اکتوبر2003

علوم حديث

MYO

كاضرات حديث

Marfat.com

# علوم حديث

علم حديث كاآغاز اورارتقا

علوم حديث

772

نحاضرات حديث

اہتمام کیا اور اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد ، بلکہ اہل علم کی درجنوں نسلوں نے اس مواڈ کوفر اہم کر کے مرتب ومنظم کیا ، کی سوسال کے سلسل کے ساتھ اس کی تہذیب و تنقیح کی۔ علم حدیث کے موضوعات

ان میں سے بعض موضوعات جونسبتا زیادہ اہم تضان پر گزارشات پیش کی گئیں۔ کیے اور موضوعات اس اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں کہ ان پر الگ سے ایک دونہیں بلکہ درجنوں کتا ہیں لکھی گئیں۔ بعض محدثین نے ان میں اختصاص پیدا کیا اور یوں بیموضوعات اس اختصاص کا موضوع قرار پائے۔ علم حدیث میں مختصر ایس ہو کا سے اس اختصاص سے کام لیا گیا۔ بعض ایسے موضوعات کا ابتدائی مختصرا ورسرسری تعارف آج متصود ہے۔

معرفت صحابه

ان میں سب سے اولین موضوع جس کا خصار کے ساتھ پہلے بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے،
وہ معرفت الصحابہ ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام گی نشا ندہی، پھران کی سرت و سوائح کی تدوین
ایک ایسا بڑا موضوع ہے جس سے واقفیت کی بھی حدیث کا درجہ متعین کرنے کے لئے ضروری
ہے۔ کسی حدیث کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کا تعین کرنے میں علم معرفت صحابہ کا بنیادی کر دار
ہے۔ اگرکوئی روایت کس صحابی سے مروی ہے اور صحابی تک سند کمل اتصال اور تسلسل کے ساتھ پہنچ جاتی ہوتی ہوتی ہوتا ہوگا۔ لیکن اگر اس حدیث کی سند اُس صحابی تک نہیں
جاتی ہوتو پھر ظاہر ہے کہ اس کا درجہ یقینا او نچا ہوگا۔ لیکن اگر اس حدیث کی سند اُس صحابی تک نہیں
جس سے حدیث کا ہر طالب علم فوری طور پر اتفاق کرے گا۔ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں کی
شخصیت کے صحابی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو، یا اس کے صحابی ہونے یا تابی ہونے کے
شخصیت کے صحابی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو، یا اس کے صحابی ہونے یا تابی ہونے کے
بارے میں دوختلف دائے پائی جاتی ہوں۔ دوسری مشکل وہاں پیش آتے گی جب کی صحابی ہوئے۔
بارے میں دوختلف دائے پائی جاتی ہوں۔ دوسری مشکل وہاں پیش آتے گی جب کی صحابی ہونے کے
بارے میں دوختلف دائے پائی جاتی ہوں۔ دوسری مشکل وہاں پیش آتے گی جب کی صحابی ہوئے۔

اس تغین کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہا گرکوئی تا بعی یہ بیان کریں کہا نہوں نے فلال صحابی سے سید مدیث موچکا ہوتو مجر بیہ فلال صحابی سے سید حدیث می اور صحابی کا انتقال ایک خاص من میں ہوجا نامتعین ہوچکا ہوتو مجر بیہ تغین کرنا آسان ہوجا تا ہے کہان تا بعی کی ملاقات ان صحابی سے ہوئی تھی کرنیں کہ مثال کے طور پر

محاضرات حديث

**""** 

ایک صاحب نے من 195 ھیں ایک حدیث بیان کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک صحابی سے
اس حدیث کوسنا ہے۔ وہاں ایک بڑے محدث بھی موجود تھے۔ انہوں نے بوچھا کہ حضرت آپ کی
عمر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میری عمر 115 یا 120 سال ہے۔ ان محدث نے فوراً بتادیا کہ آپ
کے دعویٰ کے مطابق اگر آپ کی عمر 120 سال بھی مان کی جائے تو بھی آپ کی بیدائش سے پانچ
سال پہلے ان صحابی کا انتقال ہو چکا تھا جن سے آپ دوایت بیان کرد ہے ہیں۔

یہ جوفوری رومل اورفوری طور پراس بات کا تیقن حاصل کرنا ہے کہ کسی تا بعی کو کسی صحابی اسے تلمذ حاصل ہے کہ نہیں ، اس کا دار و مدار سے تلمذ حاصل ہے کہ نہیں ، اس کا دار و مدار بری حد تک اس بات پر ہے کہ صحابہ کرام سے بارے میں معلومات مکمل ، نینی اور واضح طور پر ہمارے یاس موجود ہوں۔
ہمارے یاس موجود ہوں۔

صحابي كي تعريف

ائد مدیث کنزویک صاباً گیا بالا تفاق تعریف بیرے کہ صاباً وہ خوش نصیب شخصیت بیں جنبوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہواور آپ کودیکھا ہو۔
چاہے بیہ سعادت کتنے ہی محدود اور مختفر لمحہ کے لئے حاصل ہوئی ہو، لیکن اگر بیہ سعادت حالت ایمان میں حاصل ہوئی اور وہ صاحب حالات ایمان میں زندہ رہے اور ای حالیت ایمان میں وفات پاگئے تو وہ صاباً شار ہوں گے۔ اس میں چھوٹا سا مسئلہ بیر پیلا ہوتا ہے کہ پچھوٹوگ ایے بدلھیں بھی تنے جورسول اللے کے راس میں چھوٹا سا مسئلہ بیر پیلا ہوتا ہے کہ پچھوٹوگ ایے بدلھیں بھی تنے جورسول اللے کے کرنانہ مبارک میں اسلام لائے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے ، لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کی قبائی عصبیت یا کسی غلوجی یا کسی مورک کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کی قبائی عصبیت یا کسی غلوجی یا کسی حالت میں مرکا ہے۔ اسلام سے پھر گئے، کسی ہوئے کہ تو کوئی سوال نہیں ۔ کیونکہ مسلمان کی حیثیت حالات میں مرکا ہے۔ ایسے لوگوں کے صحابی ہوئے ۔ کیان ان لوگوں میں بہت بردی تعداد ایسے لوگوں کی حیثیت سے اور اسلام کی حالت میں وفات نہیں ہوئی۔ لیکن ان لوگوں میں بہت بردی تعداد ایسے لوگوں کی جو بعد میں اندی کی موجوبارہ مسلمان ہو گئے ۔ اگر چہ انہوں نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی اور حالت ایمان ہی موات پائی ، کیان چونکہ خالت ایمان شری حالت ایمان شری حضور کی زیارت کی اور حالت ایمان ہی موات پائی ، کیان چونکہ خالت ایمان شری حالت ایمان شائی تا تو کوئی سے خارج ہو خالت ایمان میں حضور کی زیارت کی اور حالت ایمان ہی میں وفات پائی ، کیان چونکہ خالت ایمان شری حوالے ۔ ایمان تا کھوٹ کی موجوب خالی ہی تو خالت ایمان شری ہوگئے۔

نحامرات مديث

٩٧٩

علوم صريب

کی اللہ کے اللہ کا خیال ہے کہ ایسے اوگوں کو تبرکا معالیٰ کہا جائے گا۔ کچھ کا خیال ہے کہ بیں۔ کہا جائے گا۔ محد نثین کا عام رجمان ہیہ ہے کہ ایسا کوئی مخص صحالیٰ ہیں کہلا سکے گا جو حالت ایمان پر ۔ قائم نہ رہا ہوا ور درمیان میں کسی گمراہی ، کفریا نثرک کا دفقہ آگیا ہو۔

شرف صحابیت کے حصول میں نہ توبالغ ہونا شرط ہے، اور نہ روایت کرنا شرط ہے۔ کی نے رسول النہ اللہ سے کوئی روایت نہ کی ہو، صرف آپ کو دیکھا ہوتو ان کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے اور اگر وہ استے نبیج ہوں کہ ان کو معاملات، احادیث، احکام اور شریعت کی بہت زیادہ بھی بو جھنہ بھی ہو، لین ان کو میہ یاد ہو کہ انہوں نے بچپن میں حضور علیہ الصلاق والسلام کی زیارت کی تھی، تو وہ بھی شرف مانے جا کیں گے۔ ایسے بہت سے حضرات ہیں جو صور علیہ اللہ توالئے کی رصلت کے وفقت بہت کم عمر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مصرت مجمود بن لبیر جمعرت میں رضی اللہ تعالی عنہ مصرت مجمود بن لبیر جمعرت ، جھیا کی رصلت کے وفقت بہت کم عمر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مصرت مجمود بن لبیر جمعی الوطفیل عامر بن واثلہ اور ان کے علاوہ بھی ایسے کی مصرات ہیں جو بہت بیج تھے اور پانچ ، چھیا الوطفیل عامر بن واثلہ اور ان کے علاوہ بھی ایسے کی مصرات ہیں جو بہت بیج تھے اور پانچ ، چھیا سات سال کی عمر میں ان کو بیان کرنے گئے۔ یہ میں وہی یا دواشتیں جو ان کے ذہن میں ہم بہت سات سال کی عمر میں ان کو بیان کرنے گئے۔ یہ شرف صحابیت کے لئے کافی ہے۔

صحابی کی تعریف اور تعین کے بارے میں محدثین اور علائے اصول میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔علماً کے اصول بینی اصول فقہ کے علاصحابی کی تعریف کچھاور کرتے ہیں۔ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں البنتہ محدثین کے فزد کیے صحابی کی تعریف وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کردی۔

صحابہ کرام کی اس تعریف میں مکسانیت کے باوجود صحابہ کے درجات میں فرق ہے۔
بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کرسکتا۔ صحابہ پر بات
کرتے وقت دو چیزیں الگ الگ شار ہوں گی۔ ایک صحابہ کے طبقات ہوں گے اور دوسری صحابہ کی فضیلت کے معیادات ہوں گے۔ طبقات صحابہ سے مراد ہے صحابہ کرام کی زمانی اعتبار سے تقسیم کہ کن صحابی گئتی عمر ہوئی اور محدثین نے زمانوں کے لحاظ سے ان کو کتنے طبقات میں تقسیم کیا۔ یہ ایک الگ چیز ہے جو ابھی آئے گی۔

فضيلت كے لحاظ صحابہ كے درجات

جہال تک محابہ کے فضائل کا تعلق ہے تو اس اعتبار سے محابہ کرام کے مختلف درجات

. محامنرات مدیث

(Pr)

علوم حديث

#### Marfat.com

بیعت عقبہ میں شامل رہے۔اس کے بعد وہ حضرات جو دوسری بیعت عقبہ میں شامل رہے۔ بیعت عقبہ کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے لکھاہے کہ دومر تنبہ ہوئی اور بعض نے لکھاہے کہ تنین مرتبہ ہوئی۔ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بیصرف اصطلاح کا فرق ہے۔ داقعہ بیہ ہے كه عقبه كے موقع بررسول اللیکالیک سے مدینه منورہ کے تین مختلف وفود كی ملاقات تین مرتبہ ہوئی۔ لیملی مرتبہ چھ حضرات سے ملا قات ہو گی۔اس میں کو گی با قاعدہ معاہدہ یا اتفاق رائے نہیں ہوا کہ كرسول التعليظية بجرت كرك مدينة منوره تشريف لي جائين ، يامدينه منوره مين اسلام كي دعوت ك كام كوبا قاعدہ كيے مرتب كياجائے۔ بعض سيرت نگار حضرات نے اس كوبيعت كا تام بيس ديا۔ للږزاوه اس کو بیعت عقبه اولی قرارنہیں دینے۔وہ دوہری بیعت عقبہ کو بیعت عقبہ اولی اور تیسری کو ٔ بیعت عقبہ ثانیة قرار دیتے ہیں۔ پچھ حضرات کا کہناہے کہاں موقع پر عقبہ کے مقام پر رسول الله الله علیہ الله اور مدینه کے چھرکنی وفد کے درمیان با قاعدہ ملاقات ہوئی تھی۔ چھ صحابہ کرام مدینه منورہ سے وہاں تشریف لائے تنصاور انہی سے مدینه منوره میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا، اس لئے بیر پہلی بیعت عقبہ ہے، اور جو بیعت دوسرے اہل علم کے نز دیک پہلی بیعت کہلاتی ہے وہ ان حضرات کے نز دیک دوسری ہے اور جو دوسری ہے وہ دراصل تیسری ہے۔ میمض گنتی اور شار کا فرق ہے ور نہ واقعات کی اس ترتیب میں کسی کواختلاف نہیں ہے۔ و گویا پہلی یا دوسری یا جو بھی تقسیم آپ پیند كرين، ان ميں جوحصرات شريك ہوئے ان كا درجہ چوتھاہے اور جو دوسرى يا تيسرى بيعت ميں شريك موسة الن كادرجه يا تجوال ب--

اس کے بعدوہ حفزات ہیں جو مکہ کرمہ سے ہجرت کرکے گئے یا دینہ کے قرب وجوار کے رہے والے یا مدینہ منورہ میں رہنے والے حفزات جورسول الشطف کے قیام قبا کے دوران اسلام میں داخل ہوئے ۔ حضور نے پندرہ دن قبا میں قیام فرمایا جہاں بہت سے حفزات نے اسلام بنی داخل ہوئے ۔ حضور کے پندرہ دن قبا میں تیام فرمایا جہاں بہت سے مہا جرین ہجرت کر کے حضور کے ساتھ مدیدہ میں جا کرمل گئے۔ ان کا طبقہ وہ جوانام حاکم کے نزویک ورجہ اور فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کرام کا چھٹا طبقہ ہے۔ ابھی بطور ما خذ حدیث یا مصدر حدیث کے بات نہیں ہوری ہے بلکہ ابھی صرف صحابہ میں درجات اور فضیلت کی بات ہورہی ہے۔ کہا تا ہورہ کی بات اور فضیلت کی بات ہورہی ہے۔ بلکہ ابھی صرف صحابہ میں درجات اور فضیلت کی بات ہورہی ہے۔

چرساتوال درجدان کا ہے جوامحاب بدر ہیں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں میسوال

محاضرات حديث

پیداہوکہ ہم توابھی تک بیر پڑھے آرہے ہیں کہاصحاب بدرکا درجہ سبب سے اونچاہے۔ بیر ماتواں درجہ کیوں بتایا جارہاہے۔ اس سوال پر میرا پہلا جواب توبیہ کہ بید بیل بہدرہا ہوں بلکہ امام ماکم بتارہے ہیں۔ دوسرا جواب بید ہے کہ جو پہلے تمام درجات ہیں اصحاب بدران میں شامل ہیں۔ سابقون اولون ہیں ہے کئی نہیں جوغز وہ بدر میں شامل نہ ہو۔ اصحاب دارالندوہ میں کوئی نہیں جو بدر میں شامل نہ ہوا ہو۔ بیسارے کے سارے اصحاب بدر میں شامل ہیں۔ اس لئے جب ہم اصحاب بدر کے درجہ کا ذکر کریں گے توا کیک آدھ کے اسٹنا کے ساتھ یہ سارے کے سارے اس مالے میں شامل ہوں گے۔

اصحاب بدر کے بعد سلے حدیدہ ہے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے ان خوش نعیبوں کا درجہ ہے جو بجرت کر کے مدید منورہ تشریف لے آئے۔ ان کا درجہ اس لئے اونچا ہے کہ صلح حدیدہ ہے پہلے ملہ مرمہ کے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید جنگ اور شکش کی کیفیت تھی اور تمام اہل مکہ اور ان کی وجہ سے بقیہ قبائل کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے شدید وشمن سے لہذا جو فض مکہ مرمہ یا کسی اور قبیلہ سے اپناوطن چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے اور مدید منورہ اگری سابقہ شہریت کو منسوخ کر کے مسلمانوں کی براوری میں شامل ہوجاتا ہے وہ پوری براوری اور گھریارچھوڑ کر پورے عرب سے دھنی مول لے کرمدید منورہ کی بہتی میں آتا ہے قواس کا درجہ بعدوالوں سے بلاشہاو نیچا ہوتا جا ہے۔

صلح عدیدیے بعد صورت حال بدل می کار مار مدے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔
دوسر حقائل سے بھی معاہدات ہوئے ، کچھ قبائل سے دوئی کے عہد دیان ہوئے مسلمانوں
کے لئے حالات نسبتا بہتر ہو مجے اوراب دشنی کی وہ کیفیت نہیں رہی۔ان حالات میں جواصحاب
تشریف لائے ان کی قربانی پہلے آنے والے حضرات کے مقابلہ میں نسبتہ کم درج کی ہے۔اس
لئے آٹھوال ورجہان کا ہے جوسلح حدیدیے بعد اور بیعت رضوان سے پہلے پہلے تشریف لائے۔
پر بیعت رضوان میں جولوگ شریک ہوئے قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے لقد رضی الله
عن المومنین اذبیابعونك تحت المشحرہ المتاثرة الى راضی ہو گیاان لوگول سے جو درخت کے
عن المومنین اذبیابعونک تحت المشحرہ المتاثرة کی اس گوائی کے بعد تو کسی شک وشہری مخوائش

(PPP)

محاضرات مديث

پھروہ حضرات ہیں جو بیعت رضوان کے اس واقعہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔حضرت خالا بن ولیڈ،حضرت عمر و بن العاص،حضرت ابو ہر برج اور ان صحابہ کرام کی خاصی تعداد ہے جو بیعت رضوان کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرکے مدینہ منورہ آگئے اور اسلام میں داخل ہوگئے۔

گیارهوال درجدان حضرات کا ہے جن کوکہا جاتا ہے مسلمۃ الفتح ، جوفتح مکہ کے موقع پراسلام لائے۔ مِشْلِاً حضرت ابوسفیان ۔

بارہواں درجہان حقرات کا ہے جو بہت بچے تھے جب رسول التھ اللہ و نیا ہے تشریف لیے سے اس لئے ان کوتیر کا اور تیمنا صحابی کہا جاتا ہے ، جن کو بیشرف حاصل ہے کہان کی آنکھوں نے حضو تعلیقہ کے چہرہ انور کا دیدار کیا۔اس کے علاوہ کوئی اور ایسی بات نہیں جس سے وہ صحابہ کرام کے کہی اور طبقہ میں شامل ہو سکیں۔

یہ بارہ درجات امام حاکم کے بیان کردہ ہیں۔ ان ہیں سے کہیں کہیں تھوڑی ک
اوورلینگ اور تدافل بھی ہے۔ نیکن عموی طور پر بھنے کے لئے امام حاکم نے یہ درجات بتائے
ہیں۔ یہ سحابہ کرام کے آپس ہیں فضیلت کے اعتبار سے درجات کا ایک عام یا جہم اندازہ ہے۔
امل درجہ تو اللہ کومعلوم ہے۔ اگر چہ بعض سحابہ کے بارے میں جمیں یقین سے معلوم ہے کہ ان کا
درجہ کیا ہے، مثلاً حضرت الویکر صدیق کا درجہ یا عشرہ مبشرہ کا درجہ باتی اصحاب رسول سے
درجہ کیا ہے، مثلاً حضرت الویکر صدیق کا درجہ یا عشرہ مبشرہ کا درجہ باتی اصحاب رسول سے
درجہ کیا ہے۔ کیکن بقیدایک لاکھ سے زیادہ جو صحابہ کرام بیں ان کے درجات کا بدایک جمہم ساائدازہ
ہے۔ اور ایک ظنی بات ہے۔ اس میں تیقن یا قطعیت کے ساتھ ہم پھی ہیں کہ سکتے۔ اس کا فیصلہ
اللہ تعالیٰ ہی کوکر تا ہے۔

طبقات صحابه كرام

اس درجہ بندی کے علاوہ محدثین نے صحابہ کرام سے طبقات بھی بتائے ہیں۔طبقات سے مرادز مانی اعتبار سے محابہ کرام کی عمروں کوسا منے رکھ کراس بات کا تعین کرنا کہ کون سے محابہ کرام وہ ہیں جن سے کہار تا بعین کوکسب فیض کرنے کا موقع ملا کون سے محابہ کرام وہ ہیں جن سے محابہ کرام وہ ہیں جن سے اوساط تا آبین کوکسب فیض کا موقع ملا اور کون سے محابہ وہ ہیں جن سے معارتا بھین کوکسب فیض

عجامترانت مديث

(mmm)

کا موقع ملا۔ ظاہر ہے کہ جن تابعین کو اکابر صحابہ سے کسب فیض کا موقع ملا، مثلاً اگر کسی تابعی نے سیدناعمر فاروق سے روایت نقل کی اوان کے سیدناعمر فاروق سے روایت نقل کی اوان کے تابعی ہونے کا درجہ بھی بڑا ہوگا۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام سے تین طبقات علاء حدیث نے بیان کے ہیں۔

كبارصحابه

سب سے پہلا یاسب سے اونچا اور ہڑا دوجہ کمبار صحابہ کا ہے۔ ان میں وہ صحابہ کرام میں میں جن کو ایک طویل عرصہ رسول التھ اللہ کے خدمت میں گزار نے ، آپ کی سنت کا مشاہدہ کرنے ، آپ میں جن کو ایک طویل عرصہ رسول التھ اللہ کے ذیر سابہ براہ راست اور کھل تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ کبار صحابہ بیں جن میں خلفائے اربعہ ، عشرہ اور امہات المونین کے علاوہ مہا جرین کی بڑی تعداد شامل ہیں جو شب وروز آپ کے ساتھ رہے۔ طاہر ہے کہ الن کی تعداد قریب ترین وہ اصحاب شامل ہیں جو شب وروز آپ کے ساتھ رہے۔ طاہر ہے کہ الن کی تعداد تعور کی ہے گئی تھی کے ساتھ تھوڑ کی ہے گئی تھی کے ساتھ تھوڑ کی ہے گئی تھی کے ساتھ تھوڑ کی ہے گئی کہ اس تھی کئی کرکے بتانا دشوار ہے کہ کون سے مجابہ کہ اور کون سے جی افر کون سے خیس آخر میں کبار صحابہ اور اوسا طرح ابہ کے درمیان جو مقار ہوگا کہ بیدہ لکیر ہے جو اور کون اسے الگ کرتی ہے تو یہ لکیر کھنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اس تقسیم سے کہار صحابہ کو باتی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ لکیر کھنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اس تقسیم سے کہار صحابہ کو باتی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ لکیر کھنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اس تقسیم سے کہار صحابہ کو باتی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ لکیر کھنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اس تقسیم سے کہار صحابہ کو باتی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ لکیر کھنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اس تقسیم سے کہار صحابہ کو باتی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ لکیر کھنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اس تقسیم سے کہار صحابہ کو باتی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ لکیر کھنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اس تقسیم سے کہار صحابہ کو باتی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ لکیر کھنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اس تقسیم کے کہار صحابہ کہار صحابہ کی بارے میں ایک عومی اندازہ ضرور ہو جاتا ہے۔

اوساط صحابه

اس کے بعداوسا طصحابہ کا درجہ ہے۔ بیدوہ صحابہ بیں جورسول الدھ اللہ کی حیات ارضی میں اپنے ہوش وجواس میں سے ، نو جوان سے ، جن کو حضو و اللہ کے کود کیمنے کے خاصے مواقع ملے ، کین نو جوان اور کم من ہونے کی وجہ سے استے قریبی اور خصوصی مواقع نہیں ملے جتنے مثلاً حضرت عمر فاردق یا حضرت علی ہوئے سے المونیون کو ملے ۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر عمر اللہ بن عمال کے لگ محکم تھی ۔ اس موتا تھا۔ جب حضور دنیا سے نشریف لے مشار مدینہ منورہ کے ابتدائی سالوں میں کم من بچوں میں ہوتا تھا۔ جب حضور دنیا سے نشریف لے مشار مدینہ منورہ کے ابتدائی سالوں میں کم من بچوں میں ہوتا تھا۔ جب حضور دنیا سے نشریف لے مشار مدینہ منورہ کے ابتدائی سالوں میں کم من بچوں میں ہوتا تھا۔ جب حضور دنیا سے نشریف لے مشاور کی عمراکیس با کیس سال کے لگ مجملے تھی ۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمال شور

محاضرات مديث

کے پاس دس سال کی عمر میں تشریف لائے ،اس لئے ان جیسے نوعمر صحاب کرام کا شار کیار صحاب میں تو نہیں ہوسکتا۔لیکن دس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کوغیر معمولی فہم سمجھ بوجھ اور عقل ودانش سے نواز ابتھا۔انہوں نے تین سالوں میں اتنا کچھ حاصل کرلیا جتنا کہ بہت سے اور حضرات حاصل تہیں کرسکے۔اس کے ان کا شارا دساط صحابہ میں ہے۔ جب حضور کا انقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر تیرہ یا ساڑے تیرہ سال تھی۔ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، جب غزوہ احد ہواتو جو صحابہ کرام عزوہ احد میں شرکت کے لئے ہتھیا را درسامان جنگ لے کرنگلے حضور نے مدینه سے باہر جا کرفوج کا معائنہ فرمایا۔اس وفت ایک ہزار کے قریب شرکا تھے۔بعض لوگوں کو آپ نے کم من قرار دے کر واپس جھیج ویا۔ ان میں حضرات عبداللہ بن عمر ، ابوسعیدخدری ا اور چنداور حضرات شامل تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہتم ابھی کم من ہو، جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے اس کئے چلے جاؤ۔ وہ بہت بوجھل دل اور افسوس کے ساتھ واپس چلے گئے کہ حضور کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اس سعادت عظمیٰ کے حصول کاموقع نہیں ملا۔ اس وفت ان کی عمر کیا موگی؟ ظاہر ہے بارہ تیرہ یا چودہ سال کےلگ بھگ ہوگی۔الی عمرتھی کہندان کا شار بچوں میں تھانہ برول میں۔خوداین دانست میں بیرجنگ میں حصہ لینے کے اہل تنے الیکن رسول التوالی نے ازراہ شفقت اوراز راه مهربانی اوراز راه بزرگی ان کواس کا ال نهیں سمجھا کہ وہ جنگ میں شرکت جیسی اہم ذمه داری انجام دیسکیس۔

بیرمارے حضرات جوغزوہ احدیث نوجوان تھان کوغزوہ خندق میں آپ نے شرکت
کاموقع عطافر مایا اور وہ اس میں شریک ہوئے۔ بیاوساط صحابہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے متعدد
حضرات نے لہی عمریائی اور جن کی عمرزیا دہ طویل ہوئی زیادہ تر روایات انہی سے ہیں۔ تا بعین
نے زیاوہ تر انہی حضرات سے استفادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر محضرت انس بن مالک ، حضرت
زید بن ثابت میں اور ان کے ہم عمر حضرات اوساط صحابہ میں شار ہوئے ہیں۔

صغادصحاب

تیسراطبقہ محابہ کرام میں مغارمحابہ کا ہے جو حضو معلقہ کی حیات کے زمانہ میں بہت بیجے تھے اور ان کی جوانی کا زمانہ آپ کی حیات کے بعد شروع ہوا۔ مثلاً حضرات حسین سے کوئی

محاضرات مديرت

روایت منقول نہیں ہے۔ بہت عام ہم کی دوایک باتیں ان سے منقول ہیں۔ مثلاً حضور کے حلیہ مبارک کے بارے میں اکا دکا روایت ہوگ۔ ور نہ عام مبارک کے بارے میں اکا دکا روایت ہوگ۔ ور نہ عام طور پران حضرات سے کوئی روایت نہیں ہے۔ حصرت محمود بن لبید جن کا ذکر ہو چکا ہے، ابوالطفیل عامر بن واثلہ ، میدوہ حضرات ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ کو دیکھا توسہی کیکن روایت کرنے یا صحبت میں رہنے یا کوئی طویل استفادہ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ان کی اکثر روایت کو در بی حاب کوئی اور ایستیں دوسرے صحابہ کرائم ہے ہیں۔ میصائی ہوتے ہوئے بھی صحابہ سے روایت کرنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ کرائم ہے ہیں۔ میصائی ہوتے ہوئے بھی صحابہ سے روایت کرنے والے لوگ ہیں۔ کسی زمانے کے اس تعین سے یہ اندازہ ہوجا تا ہے کہ س صحابی کا زمانہ کسی زمانے تک آتا ہے۔ چونکہ صحابہ کے طبقات پرالگ الگ کتابیں بھی ہیں اور طبقات صحابہ میں مورخین اور محد ثین نے زمانے کا تعین بھی کیا ہے اس لئے اس بات کا پید چلانا بہت آسان ہے کہ مورخین اور محد ثین نے زمانے کا تعین بھی کہ وقواس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے اگر کسی تابعی نے کسی صحابی ہی ہوتواس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت میں بھی ہے الی ایس بھی نے اور وہ روایت ممکن بھی ہے اگر کسی تابعی نے کسی صحابی ہے سے روایت کی ہوتواس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت میں بھی ہے اور وہ روایت میں بھی ہے وہ کسی بھی ہیں اور وہ روایت میں بھی ہے اور وہ روایت میں بھی ہے وہ کسی بھی ہے اس کے اس بوت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت میں بھی ہوتواس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت میں بھی ہوتواس دور بھی ہوتواس دورت کی ہوتواس روایت کا درجہ کیا ہوتوار ہو میں بھی ہوتواس دورت کی ہوتواس دورت کی ہوتواس روایت کا درجہ کیا ہوتوار ہو میں بھی ہیں ہوتواس دورت کی ہوتواس روایت کا درجہ کیا ہوتوار ہو کی بھی ہوتواس روایت کا درجہ کیا ہے اور دورور وایت میں بھی ہوتواس روایت کا درجہ کیا ہوتوار ہوتوں ہوتوار ہوتوا

#### صحابه كرام كى كل تعداد

صحابہ کرام کی تعدادایک لاکھ سے اوپر ہے۔ بعض لوگوں نے بی تعدادایک لاکھ چوہیں ہزار بتائی ہے۔ بعض لوگوں نے کم وہیش بتائی ہے۔ ان تمام حضرات کی تعداد جن کوشرف صحابیت حاصل تھاوہ بہت زیادہ تھی۔ ایک لاکھ چوہیں ہزارتو وہ تھے جورسول النجائیے کے ساتھ 9 ذی الحجہ من 10 ھے کومیدان عرفات میں موجود تھے۔ بہت سے حضرات ایسے بھی ہوں گے جواس موقع پر حج کے لئے حاضر نہیں ہو سکے ہوں گے، انہوں نے بھی اس سے پہلے یا بعد میں حضور گود یکھا ہوگا لہذاوہ بھی صحابی ہو سکے ہوں گے، انہوں نے بھی اس سے پہلے یا بعد میں حضور گود یکھا ہوگا لہذاوہ بھی صحابی ہو سکے ہوں گے، انہوں نے بھی اس سے پہلے یا بعد میں حضور گود یکھا ہوگا لہذاوہ بھی صحابی ہا سے گرامی معلوم ہوئے اور کسی نہ کی اعتبار سے محد ثین کے علم میں آئے ان کی تعدادامام ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تذکر سے میں آئے ان کی تعدادامام ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تذکر سے میں آئے ان کی تعدادامام ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تذکر سے میں آئے ان کی تعدادامام ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے ہو تذکر سے ابوں میں جن صحابہ کی انسد الغابہ کور طبقات ابن سعد کان سب کتابوں میں جن صحابہ کی اور کی نہوئی نے کوئی نہوئی نہوئی نہوئی نے کوئی نہوئی نہوئی نہوئی نہوئی نہوئی نو کوئی نہوئی نہوئی

علوم حديث

772

محاضرات مديث

روایت منقول ہے یاسیرت سے متعلق کسی واقعہ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ باتی صحابہ سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا ضرور لیکن ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ وہ کوئی روایت بیان کرسکیں۔

علم حدیث کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل بیں۔ لہذاکی صحابی کے عادل یا غیر عادل ہونے کے بارے بیں بحث غیرضروری ہے۔ یہ بحث مخصیل حاصل ہے۔ امام ابوزر عددازی نے ایک جگد کھا ہے کہ 'اذا رأیت الرحل ینتقص احداً من اصحاب رسول اللہ عظیم 'جبتم کی کودیھو کہ وہ رسول اللہ عظیم کے صحابہ بیں ہے کی کا متنقص کرد ہاہے ، فاعلہ اللہ عظیم 'جبتم کی کودیھو کہ وہ زندیق ہے۔ یعنی بے دین اور دہریہ ہے۔ تنقیص کرد ہاہے ، فاعلہ مانه زندیق 'تو جان لوکہ وہ زندیق ہے۔ یعنی بے دین اور دہریہ ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید صحابہ کرام م کے واسطے ہے ہی ہم تک پہنچا۔ سنت کے ذفار صحابہ کرام م کی کردار اور واسطے سے آئے۔ اگر صحابہ کرام کا ایمان نعوذ باللہ مشکوک گرادیا جائے ، صحابہ کرام م کے کردار اور عدالت پر جھینے اڑا دیے بیا کیوں تو پھر قرآن مجید بھی مشکوک ہے ، حدیث بھی مشکوک ہے اور پورادین مشکوک ہے۔ اس وجہ سے بالا تفاق محد ثین ، فقہا نے اسلام اور مفسرین قرآن تمام صحابہ پورادین مشکوک ہے۔ اس وجہ سے بالا تفاق محد ثین ، فقہا نے اسلام اور مفسرین قرآن تمام صحابہ کرام گوعاول قرار دیتے ہیں۔

صحابہ کرامؓ ہے جوروایات آئی ہیں ان صحابہ اور ان روایات کے نقطہ نظر سے بھی صحابہ کرامؓ کے بیتین طبقات ہیں۔

ا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہار صحابہ سے تعلق رکھتا ہے ۔ لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ مثلاً حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا جن کا تعلق صحابہ کے طبقہ اول کے بھی طبقہ اول سے ہے۔ لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ ان کا انقال مکہ مکر مہ میں ہوا اور ان کوکسی تابعی نے ویکھا ہی نہیں۔ ان کا سارا رابطہ صحابہ سے ہی رہا۔ ان صحابہ کرام میں سے کسی کو ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ سیّدہ ہے کوئی روایت معلوم کرتا۔ صحابہ کرام کا جو طبقہ ذمائی اعتبار سے جتنا زیادہ منقدم تھا ان سے روایتیں اتن ہی کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایتیں بہت ہی کم ہیں۔ مسئد امام احمد کو آپ کھول کر دیکھ لیس، غالبًا ہیں چیس صفحات سے زیادہ کی روایات نہیں ہوں گی۔

٢- زياده روابيتن ان صحابه كرام مسي بين جن كاتعلق اوساط صحابه يعني متوسط طبقه

علوم حديث

كاضرابت فديث

سے ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو حضو تھا ہے۔ کے بعد طویل عرصہ تک زندگی گزارنے کا موقع ملا۔
ان میں چھ سحابہ کرام سب سے نمایاں ہیں۔ جومکثریں یعنی کثرت سے روایت بیان کرنے والے کہلاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہر ریڑ ، سیدنا عبداللہ بن عمر ، حضرت عاکشہ صدیقہ ، حضرت جابر بن عبداللہ ، محضرت عردی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک ۔ ان سحابہ کرام سے جواحادیث مروی ہیں وہ ہزاروں میں ہیں۔ ان میں سے ہرا یک کی مرویات کی تعدادا کیک ہزاریا اس سے او پر ہے۔

سے دو پہلے طبقہ میں بھی شامل ہیں۔ لیکن عبادلہ یعنی عبداللہ ہونے کی وجہ سے ان کواس تیسر کے طبقہ میں بھی شامل ہیں۔ لیکن عبادلہ یعنی عبداللہ ہونے کی وجہ سے ان کواس تیسر کے طبقہ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ بھی مکٹرین کہلاتے ہیں۔ عبداللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن عمر و بن العاص عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن مسعود یہ یہ عبادلہ اربعہ کہلاتے ہیں۔ بعض لوگ حضرت عبداللہ بن عرص کو کے حضرت عبداللہ بن عرص کو کے میں شامل کرتے ہیں اور یوں یہ حضرات عبادلہ خسبہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اصطلاح ہے عبادلہ خسہ اور اربعہ کی۔ یہ پانچ یا چارعبداللہ ہیں جو مکٹرین میں سے ہیں جن سے ہیں جن سے ہیں جن تعدادروایات کی منقول ہے۔

٣ ان صحابہ کے علاوہ بھی پھھ صحابہ کرام ہیں جن سے برسی تعداد میں روایات معقول ہیں۔ لیکن ان کی روایات ایک ہزار سے کم ہیں۔ ان کے بارے ہیں حضرت مسروق جو صف اول کے تابعی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں نے صحابہ کرام کے علوم وفنون کا مطالعہ کیا اور ان پر غور کیا تو جھے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے پاس قرآن پاک، سنت اور شریعت کا جو بھی علم تھا وہ سارے کا ساراس میں میں اگر چھ صحابہ میں جمع ہوگیا تھا۔ انتہا ہی علم الصحاب الی سته 'صحابہ کا علم سے کر چھ صحابہ میں آگیا، حضرت عمر فاروق معضرت علی بن ابی طالب معضرت ابی بن کعب محضرت زید بن ثابت معضرت ابودرد اور حضرت عبد الله بن مسعود ہے ان ان چھ صحابہ کا علم جب میں نے دیکھا اور اس پخور کیا تو وہ سمت کر دو حضرات کے پاس آگیا۔ ایک حضرت عبد الله بن مسعود الله بن ابی طالب ا

امام سروق کی بیربات بردی وزنی معلوم ہوتی ہے اور بردے گہرے مطالعہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے۔اس کئے کہ بعد میں جتنے محدثین ہمیں ملتے ہیں اور خاص طور پر جتنے فقہا ہمارے سامنے سے ہیں، بالحضوص وہ فقہا جنہوں نے اپنے اپنے مکتب فکر مرتب فرمائے۔جن کے اجتہا دات اور

علوم حديث

خیالات کوان کے شاگر دول نے با قاعدہ طور پرعلم کی شکل میں مرتب کر دیا اور جس کے بتیجہ میں مکا تب فکر وجود میں آئے ، ان میں سے اکثر و بیشتر کے علم کا زیادہ تر دارو مدارا نہی دو صحابہ کے علم پر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعودٌ ، یا تو براہ راست ان دو صحابہ پر یا کسی واسطے سے ان صحابہ پر جن پران سے پہلے علم جمع ہوا تھا یعنی چھ صحابہ۔

مثال کے طور پرامام مالک مدینہ منورہ میں قیام فر ماتھ۔ان کی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزری۔ مدینہ منورہ میں ان کو کسب فیض کرنے کا سب سے زیادہ موقع ان تا بعین سے ملاجن تا بعین نے مدینہ منورہ میں تا بعین نے جن صحابہ کرام سے کسب فیض کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں تا بعین نے جن صحابہ سے کسب فیض کیا ان میں دونام بڑے نمایاں ہیں ،ایک حضرت عمر فاروق اور دوسرے حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت علی گوفہ میں گزارے ہوئے زندگی کے آخری چار پانچ سالوں کے علاوہ پوری زندگی مدینہ منورہ میں رہے۔ امام مالک کی روایات آپ دیکھیں تو اکثر روایات میں ہے مسالك عن ابن شھاب اور ابن شہاب کے اسا تذہ اور پھر مسالك عن ابن شھاب اور ابن شہاب کے اسا تذہ اور پھر مدینہ منورہ کے حکابہ کرام ماسک عن ابنی الزناد عن الاعرج عن ابنی هدیرہ مام مالک کے مسالت عن الدی حرب عن ابنی هدیرہ میں اعرج کہلاتے استاد سے ابوزنا د، امام مالک روایت کرتے ہیں مسالک عن ابنی الزناد عن الاعرج عن ابنی عرب الاعرج کہلاتے استاد سے ابوزنا د، امام مالک روایت کرتے ہیں مسالک عن ابنی قروجود میں اعرج کہلاتے سے اس طرح سے مدینہ کا جتناعلم تھا وہ حضرت عمر فاروق میں عرب فاروق میں عرب الدین میں اعرج کہلاتے سے اس طرح سے مدینہ کرامام مالک گا میں گئی محضرت عمر فاروق میں آگیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ایک طویل عرصہ تک کوفہ میں رہے۔ حضرت علی بھی کوفہ تشریف لے گئے۔ ان کا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کاعلم جوکوفہ میں سمٹا وہ ان تا بعین تک پہنچا جنہوں نے ان دو شخصیات سے کسب فیض کیا۔ ان تا بعین میں پھر دو نا مور حضرات بہت نمایاں بیں: حضرت علقہ اور حضرت اسور نحفی ۔ ان دونوں کاعلم سمٹ سمٹا کر حضرت امام ابوصنیفہ تک آگیا۔

بیں: حضرت علقہ اور حضرت اسور نحفی ۔ ان دونوں کاعلم سمٹ سمٹا کر حضرت امام ابوصنیفہ تک آگیا۔
عبداللہ بن مسعود کاعلم علقہ تک ، علقہ کاعلم ابرا ہیم مخفی تک ، ابرا ہیم نحفی کاعلم جاد بن سلیمان تک ، حتاد بن سلیمان کاعلم امام ابوصنیفہ تک ۔ پھرامام ابوصنیفہ کے شاگر دوں میں امام محد اور امام ابوسنیفہ تک ۔ پھرامام ابوصنیفہ کے شاگر دوں میں امام محد اور اوں ایک محتاد بن سلیمان کاعلم امام ابوصنیفہ تک ۔ پھرامام ابوصنیفہ کے شاگر دوں میں اور بوں ایک محتاد بن اور بوں ایک محتاد بن اور بوں ایک محتاد بن گیا۔

محاضرات مدیث

44/44

علوم حديث

پھر وہ حضرات ہیں جنہوں نے کوفہ اور مدینہ منورہ دونوں کے اہل علم سے استفادہ کیا اوران دوروا یوں یعنی مدینہ اورکوفہ کی روایات کوجمع کیا۔ مدینہ اورکوفہ یعنی عراق کی روایت کوجمع کیا۔ مدینہ اورکوفہ یعنی عراق کی روایت کوجمع شخصیت نے جمع کیا وہ امام شافعی سے امام شافعی کے ہاں بید دونوں روایتیں جمع ہوگئیں۔ امام شافعی نے طویل عرصہ تک مکہ مکر مدین رہ کروہاں کے علما سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعدوہ مدینہ منورہ تیں انہوں نے امام مالک سے کسب فیض کیا۔ امام مالک سے منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے امام مالک سے کسب فیض کیا۔ امام مالک سے کسب فیض کرنے کے بعدوہ عراق گئے اور وہاں امام مجمد اور عراق کے بقیہ علماء سے سے کسب فیض کیا جن کے باس حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود گاعلم تھا۔ اس طرح سے وہ دوروایتوں کے جامع بن کے قالی تیسرا مکتب فکر وجود میں آگیا۔

پھرامام شافعی ہے جن حضرات نے کسب فیض کیاان میں بعض لوگوں نے میر محسوس کیا مام ابوصنیفداورا مام شافعی کی طرف سے ان دونوں روا تیوں کے جمع کرنے سے اہل علم کا ایک طبقہ سامنے آیا ہے جس کا زیادہ زور عقلیات اور رائے پر ہے۔ البذاعقلیات اور رائے کے ساتھ ساتھ احادیث اور سنت پر دوبارہ سے زور دینے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ زور دینے کی اس ضرورت کا احساس جب بیدا ہواتو امام احمد بن ضبل کا کمتب فکر وجود میں آیا۔ ان چار مثالوں سے بیا ندازہ ہوسکتا ہے کہ میے جو مکا تب فکر وجود میں آئے ہیں بیا یک دوسرے سے اس طرح مر بوط ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور نہ صرف مید کہ الگ نہیں کیا جا سکتا بلکہ جن صحابہ کرام کے علمی اثر ات اور اجتہادی بصیرت اور غور وفکر کے نتیجہ میں بید کا تب فکر وجود میں آئے وہ آئی میں اس طرح مر بوط ہیں کہ ایک دوسرے سے کسب فیض کرتے ہیں اور سب کا علم چھن وہ آئیں میں اس طرح مر بوط ہیں کہ ایک دوسرے سے کسب فیض کرتے ہیں اور سب کا علم چھن حیمن کرایک جگہ بہتی ہے۔

صحابہ کرام تر سیمباحث ایک پور نے ن کا موضوع ہے۔اس پر کتابیں ہیں۔ درجنوں کتابیں کئی کئی جلدوں میں کھی گئیں جن کا انتہائی مختصر ترین خلاصہ بلکہ خلاصہ کا خلاصہ سے جومیں نے آپ کے سامنے رکھا۔

تابعی کی تعریف

جس طرح صحابہ کرام پر بحث ہوئی اس طرح سے تابعین پر بھی بحنث ہوئی۔ تابعین

محاضرات حديث

Marfat.com

کے طبقات اور مراتب پر بھی بات ہوئی۔ جو درجہ صحابہ کرام کا بعد والوں کے لئے ہوہی درجہ تابعی تابعین کا بھی بعد والوں کے لئے ہے۔ تابعی کی تعریف وہی ہے جو صحابی گرسول کی زیارت کی ہو، سے مرا دوہ خوش نصیب شخصیت ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی رسول کی زیارت کی ہو، اس حالت ایمان پر انتقال کر گئے ہوں، ایسے خوش نصیب حضرات تابعی کہلاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ اس تعریف سے نکل جاتے ہیں جو پہلے تا بعی ہوئے اور بعد میں خدا نخواستہ اسلام سے پھر گئے اور پھر دوبارہ اسلام قبول کیا۔ اگر چہا یہ لوگ ہیں نہیں، لیکن ایسے کی شخص کے وجود کا کم از کم ایک نظری امکان موجود ہے، اگر کوئی ایسا آدمی رہا ہوجو بعد میں اسلام سے پھر گیا ہوا در ای حالت میں انتقال کر گیا ہویا ایسے وقت میں مسلمان میں اسلام سے پھر گیا ہوا در ای پھرنے کی حالت میں انتقال کر گیا ہویا ایسے وقت میں مسلمان ہوگیا ہو جب تابعین و نیا سے اٹھ گئے شے تو اس کا شار تابعین میں نہیں ہوگا۔ حدیث کے راویوں کی حد تک ایسا کوئی آدمی غالباً موجود نہیں ہے۔

#### طبقات تابعين

ضرات مدیث

ہوتا۔ لیکن کی وجہ سے ان کو قبول اسلام کا موقع نہیں ملا، اس لئے تا بعین میں شار ہو گئے۔ ان کا انقال ظاہر ہے جلد ہوگیا۔ یہ تا بعین کی پہلی نسل تھی اور آخری نسل وہ تھی جنہوں نے کم سنی میں صفار صحابہ کو دیکھا۔ آخری صحابی جن کی و فات 110 ھ میں ہوئی ان کواگر کسی تا بعی نے پانچ چھ سال کی عمر میں دیکھا ہواور ان کی عمر سوسال یا ایک سوپانچ سال ہوئی ہو، جو کہیں کہیں ہوجاتی ہے۔ ہرقوم اور ہر علاقے میں دوچارٹی ہزار ایسے لوگ تو ہوتے ہیں جن کی عمر سوسال یا زیادہ ہو۔ ہوتے ہیں جن کی عمر سوسال یا زیادہ ہو۔ تواگر ایسے پچھلوگ ہوں تو وہ تا بعی ہوجا کیں گے۔ اس طرح تا بعین کا زمانہ کم وہیش 110 ھ تک آجاتا ہے۔ یہز مانہ نسبتا کم اب ہوگا۔ اس لئے تا بعین کا زمانہ کم وہیش 110 سال طویل ہے۔ صحابہ کا زمانہ سوسال کے لگ بھگ طویل ہوگا۔ اس لئے تا بعین کے طبقات زیادہ ہیں۔ وصحابہ کے طبقات کی ہیں۔ تا بعین کے حساب سے ہیں۔ اور صحابہ کے طبقات کی میں۔ تا بعین کے درجات کے حساب سے ہیں۔ تا بعین کے درجات کے حساب سے ہیں۔

فن روایت کے نفط نظر سے صحابہ کی طرح تابعین کے بھی تین درجات ہیں۔ سب سے بڑا ورجہ کہارتا بعین کا ہے۔ کہارتا بعین سے مرادوہ لوگ ہیں السندیس یہ سروو و عسن کہارالصحابہ 'جو کہار صحابہ سے روایت کرتے ہیں ، وہ کہارتا بعین کہلاتے ہیں۔ کہارتا بعین میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جس کوالیا شرف حاصل ہے جو کسی اور تابعی کو حاصل نہیں ہے۔ شاید کسی صحابی کو بھی حاصل نہ ہو۔ وہ ہیں حضرت قیس بن ابی حازم"، یہ تمام عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں۔ اگر کو کی ایک شخص ایسا ہے جس کے اساتذہ میں عشرہ مبشرہ کے تمام صحابہ شامل ہوں تو وہ قیس بن جائر ہیں جو تمام عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بات امام حالم نے این کتاب میں کھی ہے۔

اس کے بعد اوساط تابعین ہیں جو بقیہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی روایت کر اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی روایت اکثر و بیشتر کیار تابعین سے ہواور کیارتا بعین سے ہواور کیارتا بھی اور کیارتا ہوں کی روایت کرتے ہیں۔ کیارصحابہ کے علاوہ جو بقیہ صحابہ کرام ہیں ان سے بھی روایت کرتے ہیں۔

صغارتالعین وہ ہیں جنہوں نے صغارصحابہ کودیکھا ہے اور اوساط تالبعین سے روایت کی ہے۔ ان میں سے بعض حضرات کی اکا دکاروایت بھی صغارصحابہ سے منقول ہے اور ثابت ہے۔ ان

TMM)

علوم حديث

مخاضرات خديث

میں امام ابو صنیفہ بھی شامل ہیں جنہوں نے صغار صحابہ کود یکھا تو ہے اور اس پر سب محدثین منفق ہیں، لیکن کیا روایت بھی کی ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کو صغار صحابہ سے روایت حاصل ہے کہ ہیں ہے۔

بیز ماندا یک سوای سال سے دوسودی سال تک کولگ بھگ بنتا ہے۔ تا بعین کو بھی بڑا درجہ حاصل ہے۔ ان کا درجہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید بین المھاجرین ہے۔ قرآن مجید بین ایک جگہ سورة التو بہ بین آتا ہے السابقون الاولون من المھاجرین والانصاروال نین اتبعوا ھے باحسان '،سب سے او نچا درجہ ان السابقون الاولون کا ہے جو مہاجرین اور انصار بین سے ہوں اور پھر ان لوگوں کا جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی اور احسان کے ساتھ۔ اگر چہ یہاں اصطلاحی تا بعین مراد نہیں ہیں۔ ان وہ بین صحابہ بھی شامل ہیں جو سابقون الاولون کے بعد آئے لیکن چونکہ آیت میں اتبعو ھے کالفظ ہے تو لئتا اس میں تا بعین بھی شامل ہوجاتے ہیں۔ ہم میہ کہ سکتے ہیں شامل ہیں۔ ایک عوثی محق کے اعتبار سے اس میں تا بعین شامل ہوجاتے ہیں۔ ہم میہ کہ سکتے ہیں شامل ہوجاتے ہیں۔ ہم میہ کہ سکتے ہیں شامل ہوجا کیں گرو آور مجاز آ اس میں شامل کہ بالواسط طور پر قرآن مجید میں تا بعین کا ذکر موجود ہے۔ غیر تا بعین بھی جزوا اور مجاز آ اس میں شامل ہوجا کیں چونکہ لفظ اتبعو ھے آ ہے۔ اس لئے بہت سے لوگوں نے اس میں تا بعین کو بھی شامل موجا کیں چونکہ لفظ اتبعو ھے آ ہے۔ اس لئے بہت سے لوگوں نے اس میں تا بعین کو بھی شامل ہوجا۔ کیکن چونکہ لفظ اتبعو ھے آ ہے۔ اس لئے بہت سے لوگوں نے اس میں تا بعین کو بھی شامل ہو۔ ۔

تابعین کی نصیلت اور شرف کا ذکر ایک حدیث میں بھی ہے جس میں حضور نے قرمایا
کہ 'حیر القرون قرنی شم الذین یلونهم شم الذین یلونهم ، بہترین زمانہ میراز مانہ ہے، پھروہ
زمانہ جو میرے بعد آئے پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے۔ اس حدیث کی تعییر مین تھوڑ اسا
اختلاف ہے۔ ایک تو یہ کہ جو پہلائے الذین یلونهم ہے، یہ دور صحابہ ہے اور جود وسرائے الذین
یلونهم ہے یہ دور تابعین ہے۔ جھے ذاتی طور پراس کی دوسری تشری بہتر معلوم ہوتی ہے وہ یہ یہ کہ حیر السفرون قرنی سے مراد صحابہ کرام گاز مانہ ہے۔ بہترین زمانہ میراز مانہ ہے۔ اس لئے کہ
صحابہ کا زمانہ حضور ہی کے زمانہ مبارک کی تو سیع ہے۔ صحابہ نے حضور سے زمانہ میں تربیت یائی،
آپ کے تلامذہ شخص، آپ ہی سے مسب فیض کیا ، حضور سی کو مانہ میں تربیت یائی،
آپ کے تلامذہ شخص، آپ ہی سے مسب فیض کیا ، حضور سی کی سنتوں کو آگے پہنچایا، رسول اللہ ہوگئے۔
تے جو بہت سے کام شروع فرمانے صحابہ نے ان کی تکیل فرمائی۔ جن کاموں کا حضور گئے تھے دیا بیا

محاضرات مديث

علوم عديب

قرآن پاک میں پیشین گوئی آئی ان کی تھیل صحابہ کرام کے ہاتھوں ہوئی۔اس کے قسرنی جس کو حضور في إيناز مانه كهاوه دراصل صحابه كرام كاز ماند ب- شم الذين يلونهم فيفران كاز مانه جوان كے بعد آئيں گے۔ ياونهم من مميرجمع كى ہے جس سے اس مفہوم كى تائيد ہوتى ہے۔ اگر حضور كا ا پناز مانہ مراد ہوتا تو آپ فرماتے کہ ٹے الے ذیب یہ لونی، پھروہ لوگ جومیرے بعد آئیں گے۔ ليكن آپ نے ايبانہيں فرمايا بلكه فرمايا: ثـم الـذيـن يلونهم -گومااس ميں قـرنى سےمراد صحابه كا زمانه ہے، اس کئے آپ نے جمع کی شمیر کا استعمال فرمایا ہے۔ ٹے الذین بلونھ پھران کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے لیمنی تنبع تا بعین نویہلایہ لمونهم تا بعین اور دوسرایہ لمونهم تنبع تا بعین کے

ا ایک بزرگ نے ایک لطیف نکتہ کے طور پر لکھا کہ قرنی سے دور صحابہ مراد ہے۔اس کے شواہد میں سے ایک چیز ریہ بھی ہے کہ جاروں خلفائے راشدین کے ناموں کا مخفف بھی آ گیاہے۔ق سے صدیق،رسے عمر،ن سے عثان، ی سے علی ۔خلفائے راشدین کے نامول کے آخری حروف لیں تو قرنی بنما ہے۔ میمض ایک نکتہ ہے۔اگرآپ کا جی جا ہے تو اتفاق کریں اور نہ جاہے تو نہ کریں کیکن خود حدیث کے الفاظ بلونم سے بھی بیداشارہ ملتاہے کہ اس سے مراد صحابہ

كادور ہے۔اس لئے كہوہ حضور ہى كے دوركى ايك توسيع اور تكملہ ہے

اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ تا بعین میں سب سے افضل شخصیت کون ہیں۔اگر کسی ا یک شخصیت کونتخب کرنا ہوتو سب سے انصل تا بعی کس کو قرار دیا جائے گا۔اصل بات توبیہ ہے کہ اس بارہ میں ہم قطعیت کے ساتھ بچھ ہیں کہہ سکتے۔اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ بچھ حضرات نے کہا کہا کہافضل ترین تابعی حضرت قبیں بن ابی حازمؓ ہیں جنہوں نے عشرہ مبشرہ سے روایت کی ہے۔ تاہم بہت بوی تعداد میں علائے حدیث کا کہنا ہے کہ افضل التابعین حضرت سعید بن المسیب ہیں جنہوں نے طویل عرصہ تک حضرت ابو ہریرہ سے اور دیگر بہت سے صحابہ کرام سے کسب فیض کیا۔ بعض كاخيال ہے كمافضل التابعين ياسيدالتابعين حضرت اوليس قرني بيں جن كا ذكر يجيمسلم ميں ہے اور رسول التعلیق کی زبان مبارک سے ان کا نام آیا ہے۔ پھے کا خیال ہے کہ حضرت عطابن الى رباح أفضل التابعين بين جومكه كمرمه مين سالهاسال قرآن اور حديث كا درس دييته رب اور مكه كرمه مين رہنے والے صحابہ كرام كى برى تعداد سے انہوں نے كسب فيض كيا۔ يجھ كا خيال ہے

کہ افضل ترین تا بعی حضرت قاسم بن محریہ بیاں جو سید ناصد ایق اکبر سے پوتے اور ان کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر سے صاحبز اوے ہیں۔ پچھکا کہنا ہے کہ افضل ترین تا بعی حضرت عروہ بن زبیر ہیں جو حضرت عاکش ہے بھائے ہیں جنہوں نے حضرت عاکش ہے بہت کب فیض کیا اور جبہوں نے اسلام کی تاریخ ہیں سب سے پہلے میرت پر کتاب کھی ہے۔ میرت پر سب سے پہلا ملی کام انہوں نے اسلام کی تاریخ ہیں سب سے پہلے میرت پر کتاب کھی ہے۔ میرت پر سب سے پہلا ملی کام انہوں نے اپنی خالہ حضرت عاکش صدیقہ ہے روایات من کر جمع ملی کام انہوں نے کیا جس میں انہوں نے اپنی خالہ حضرت عاکش صدیقہ ہے بال کرتے تھے، ان کیس اور ان کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ وہ اپنی خالہ کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے بال رہا کرتے تھے، خالہ نے ان کو بین سے رکھا اور ان کی تربیت کی اس لئے ان کے پاس ہو سکتا ہے۔ پچھکا خیال ہے کہ حضرت حسن بھری افضل جو عظم تھا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے۔ پچھکا خیال ہے کہ حضرت حسن بھری افضل التا بعین ہیں۔ پچھکا خیال ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن التا بعین ہیں۔ پچھکا خیال ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن التا بعین ہیں۔ پچھکا خیال ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن الدین کام عالمہ بھی بالکل ای طرح کا ہے جو حضرت عبد الرحمٰن الصابحی کا کہ ہو حضور کے زمانے میں اسلام لا بھیے ہے لیکن مدینہ منورہ آنے کا موقع نہیں المام لا بھیے ہے لیکن مدینہ منورہ آنے کا موقع ملا تو حضور دینا سے تشریف لے جا بھی ہے۔ اس لئے عمر کا المیں البید منصب اور درجہ کے اعتبار سے وہ تھے۔ اس لئے عمر کا اعتبار سے تو وہ صحابہ کرام کے بھی کا تعین کے ہم سر ہیں۔ المقاب کی کا تعین

یہ سارے معاملات کہ تابعین اور تع تابعین کا تعین کیے ہو۔ ان کا وارو مدار
اکٹر و بیشتر ایک خاص فن پر ہے، جس پر علمائے حدیث نے بہت کام کیا۔ وہ ہو ارتخ الروا قائیہ و پہتو ایک ہلکا اور مختر موضوع معلوم ہوتا ہے لیکن میہ موضوع جلد ہی اتنا پھیل گیا اور اس پر اتنا مواد جمع ہوگیا کہ محدثین نے اس پر الگ الگ کتابیں تکھیں۔ ایک کتاب کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ ایک بہت اہم کتاب اس موضوع پر امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جو عالبًا آٹھ جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی اس پر کتابیں ہیں جن میں انہوں نے عالبًا آٹھ جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی اس پر کتابیں ہیں جن میں انہوں نے سے پہنچ جلانے کی کوشش کی کہ کن تابعی کا انتقال کس میں ہوا ، کن تع تابعی کا انتقال کس کن میں ہوا ۔ یہ بات جانتا اس لئے ضروری ہے اور تبع تابعین کے شاگر دوں میں کس کا انتقال کس میں ہوا۔ یہ بات جانتا اس لئے ضروری ہے اور تبع تابعین کے شاگر دوں میں کس کا انتقال کس میں ہوا۔ یہ بات جانتا اس لئے ضروری ہے کہ اصافہ یہ تابعین کے شاگر دوں میں مہت سے معاملات ایسے پیش آئے کہ اس تعین ہے کی

كاضرات حديث

حدیث کے قابل قبول یا نا قابل قبول ہونے کا اندازہ ہو گیا۔

غالبًا علامه ابن الجوزي كے زمانے ميں جوچھٹی صدی ہجری كا زماندہے، شام كے پچھ یہودی کوئی دستاویز لے کرعباسی خلیفہ کے پاس آئے۔دستاویز کافی پرانی معلوم ہوتی تھی۔قدیم خط میں لکھی ہوئی تھی۔انہوں نے بیدعویٰ کیا کہ بیدوہ دستادیز ہے جورسول التعلیقی نے فتح خیبر کے موقع برُزمیں دی تھی۔اس میں بہلکھا ہوا تھا کہ ممیں فلاں فلال معاملات ہے متثنیٰ کردیا جائے گا۔ بہت می مراعات کا اس میں ذکر تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ حضور ؓ نے بیہ بیہ مراعات ہمیں دی تھیں۔انہوں نے کہا کہ بیمراعات حضور کے زمانے تک ہمیں حاصل رہیں۔لیکن بعد میں جب ہمیں خیبر سے جلاوطن کر کے شام بھیجا گیا تو بیمراعات بھی ہم سے لے لی گئیں۔لہذا آپ بیہ مراعات ہمیں دوبارہ دیں۔خلیفہ وفت نے وہ دستاویز اس زمانے کے سب سے بڑے محدث علامه عبدالرحمٰن ابن الجوزي (جوصف اول کے محدثین میں سے تھے۔) کو بیجی کہ بتا کیں اس دستاویز کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ انہوں نے دستاویز سامنے رکھی اوراسے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں معلوم ہو گیا کہ جعلی ہے۔ انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا کہ بید دستاویز جعلی ہے۔ لوگول نے بڑی جیرت کا اظہار کیا کہ حضو والی ہے۔ سے منسوب ایک دستاویز آئی ہے، خاصی پرانی ہے جس رِ صحابہ کرام کی گواہیاں ہیں اور آب نے ایک ہی نظر دیکھنے کے بعد کہد یا کہ جعلی ہے۔خلیفہ نے علامه ابن الجوزي كو بلايا كه ذراتشريف لاسئے۔وہ آئے تو پوچھا كه آپ كس بنياد پريه بات كهه رہے ہیں کہ دستاویز جعلی ہے۔انہوں نے کہا کہاس دستاویز میں لکھا ہوا ہے کہاس کے گواہان میں حضرت معاوية ورحضرت سعدبن معاق بجي شامل بين اور دعوي بيركيا جار باب كدبيد ستاويز رسول التعلیق نے یہودیوں کو فتح خیبر کے موقع برعطا کی۔غزوہ خیبر س 6ھ میں ہوا تھا۔س 6ھ تک حضرت معاور اسلام قبول كرك مدينه منوره نبيس أئے تھے۔ وہ فتح كمدسے بہلے اور سلح عديبيك بعداسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں۔غزوہ خیبر کے وقت حضرت معاویہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تصلیزااس وفت ان کا خیبر جانا اور اس معاہدہ پر بطور صحابی رسول مسلمانوں کی طرف سے وستخط كرنا خارج ازامكان ہے۔ای طرح حضرت سعد بن معادٌّ كا انتقال غزوہ احد کے وفت ہو گیا تھا۔ وہ غزوہ احد میں شدیدز حمی ہو گئے تھے اور اس کے فور اُبعد انہی زخموں کی وجہ سے پچھ ہی دن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔وہ بھی غزوہ خیبر کے موقع پراس وقت دنیا میں موجودہیں تھے، لہذاان

محاضرات مديث

( MPZ)

... علوم حديث

دوجعلی گواہیوں سے پیتہ چلا کہ دستاویز جعلی ہے۔ بیرفائدہ ہے صحابہ کرام ؓ، تا بعین اور تبع تا بعین اور بقیہ راویوں کے بن پیدائش اور بن و فات کا تعین کرنے کا۔

امام سفیان توری جوبر مشہور محدت ہیں وہ یہ کہتے ہیں (اور یہ تول کی کتابوں میں نقل ہواہ ہے) کہ الستعمل الرواۃ الکذب جب راویوں نے جھوٹ سے کام لیما شروع کیا استعمال الرواۃ الکذب جب راویوں نے جھوٹ سے کام لیما شروع کیا استعمال شروع کیا استعمال شروع کیا استعمال شروع کردیا۔ یعنی جمیں تاریخ کے استعمال سے پنہ چل جاتا ہے کہ کون کس زماف نے میں زندہ تھا اور اس کے روایت ممکن نہیں ہے۔

حضرت خالد بن معدان مشہورتا بھی ہیں ، ان کی وفات 104 جس ہو کی تھی ، ان سے
ایک صاحب نے کوئی حدیث روایت کی اور وعویٰ کیا کہ ن 108 ھیں آرمیدیا کی جنگ میں میں
نے ان سے بیحدیث کی تھی۔ایک مجلس میں ایک صاحب احادیث بیان کررہے تھے۔ دوران
روایت انہوں نے بیان کیا کہ بھے سے ایک بڑے تقدراوی نے بیاور بیبیان کیا ہے۔ جب ان
سے بوچھا گیا کہ بیر تقدراوی کون ہیں۔انہوں نے پھر کہا کہ تقدراوی نے بیان کیا ہے۔باربار
اصرار کیا گیا کہ اس تقدراوی کون ہیں۔انہوں نے پھر کہا کہ خالد بن معدان نے بیان کیا تھا۔
بوچھے والے نے بوچھا کرآپ نے کس میں میں ان سے بیروایت کی تھی؟ انہوں نے بیان کیا تھا۔
بوچھے والے نے بوچھا کرآپ نے کس میں میں ان سے بیروایت کی تھی؟ انہوں نے بیان کیا تھا۔
سوالات کرد ہے تھے انہوں نے کہا کہ بیروایت سراسر جعلی ہے، اس لئے کہ خالد بن معدان کا
سوالات کرد ہے تھے انہوں نے کہا کہ بیروایت سراسر جعلی ہے، اس لئے کہ خالد بن معدان کا
انتقال 104 ھیں ہوگیا تھا اوروہ آرمیدیا کی جنگ میں نہیں بلکہ روم کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔
انتقال 104 ھیں ہوگیا تھا اوروہ آرمیدیا کی جنگ میں نہیں بلکہ روم کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔
ایک اورراوی تھے ابو خالد السقاء،انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت انس اور

ایک اور راوی سے ابو خالد النقاء، انہوں نے دعوی کیا کہ انہوں نے حضرت اس اور حضرت اس اور حضرت اس اور حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے۔ یہ دعوی انہوں نے بن 209ھ میں کیا۔ امام ابوقیم اصفہانی جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، وہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ ابوضالد انہوں نے بوچھا کہ آپ کی پیدائش سے ابوضالد انہوں نے جواب دیا کہ 125 سال ہے۔ حضرت ابوقیم نے کہا کہ پھر آپ کی پیدائش سے پانچ سال پہلے حضرت عبد اللہ بن عمر وفات پانچکے تھے۔ ویسے بھی 209 ھربت ہی صفارتا بعین کا زمانہ ہے۔ یہ اوساط تا بعین کا زمانہ ہیں ہے۔ تا بعین کا زمانہ صحابہ کرام کے دور کا است کے اور کی اور کی اور کی اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کیا نوے سال ا

( ""

لگائیں تو تقریباا 190 میا 200ھ کےلگ بھگ بیشتر تا بعین کاز مانہ تم ہو گیا۔

ان معلومات کا بیشتر ذخیرہ امام بخاری، حضرت علی بن الّمد بنی، آبوحاتم رازی اور امام نسائی کی کتابیں ہیں۔ان میں سب سے بڑا ماخذ حضرت امام بخاری کی کتاب الثاری کی الکبیر ہے جوآٹھ جلدوں میں ہے۔

ان راویوں کی تاریخ پیدائش اور تاریخ و فات کا تعیق کرنے کے ساتھ ساتھ اور ان کے صبط، حافظہ، عدالت اور کر دار کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ رہی پیدا ہوا کہ ان کی رشتہ دار بون پر بھی بحث کی خائے اور رہے ہینۃ جلایا جائے کہ کون کس کا بھائی تھا اور کون کسی کی بہن تھی وغیرہ وغیرہ۔اس کی ضرورت اس لئے بیش آئی کہا گرا میک راوی ،مثلاً ایک تا بعی راوی کے دو بیٹے ہوں نہ ایک بیٹا بہت با کر داراور سیاراوی ہواور دوسرا بیٹا اس درجہ کا نہ ہو، اور روایت اس طرح کی جائے کہ ابن فلال نے روایت کی تو میرجاننا بہت ضروری ہوگا کہ یہاں ابن فلال سے کون سابیٹا مراد ہے۔ پہلا بیٹا مراد ہے کہ دوسرا بیٹا مراد ہے۔اگر ایک ہی بیٹا ہے تو پھرتو این فلال کی روایت قبول کرنے میں کوئی شک اور تامل نہیں ہے۔ کیکن اگر دو بیٹے ہیں تو پھر شخفیق کرنی پڑے گی کہون سے بیٹے کی روایت ہے اور اس بیٹے کا درجہ کیا تھا۔اس تحقیق کی ضرورت وہاں ہو گی جہال بیثابت ہوجائے کہ کسی راوی کے دو یا تین یا جار بیٹے تھے۔ یہی حال بہنوں کا ہے۔مثلاً عمرہ بنت عبدالرحمن ایک انتهائی متندراویه ہیں۔انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ بھی مرتب کیا تھا۔عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے روایت کرنے والی ان کی صاحبز ادی ہوں ، مثال کے طور پر فرض کریں کہ ان کی دو بیٹیاں ہوں اور آپ کے یاس آ کرکوئی کہے کہ بنت عمرہ نے بیردوایت کی ہے۔اب بنت عمرہ سے مراد کون می بٹی ہے؟ وہ بٹی جس کا حافظہ اور کردار احیما تھا یا وہ بٹی جس کا حافظہ احیمانہیں تھا۔اس تحقیق کی ضرورت تب پیش آئے گی جب بیہ بینۃ ہو کہ عمرہ کی دوصا حزادیاں راویات تهيس \_اسموضوع برامام سلم في ايك كتاب تصيفى عله الاحوه والاحوات \_امام ابوداؤد نے ، امام نسائی نے اور امام بخاری کے استادعلی بن المدینی نے بھی اس موضوع پر الگ سے کتابیں

ایک اور چیز جس کامخضر تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ حدیث ضعیف کی تفصیل ، واقفیت اور معرفت ہے۔ علم حدیث میں جومشکل ترین میدان ہے وہ حدیث ضعیف کانعین ہے۔

محدثین نے مدیث ضعف کے بہت سے درجات بتائے ہیں ۔ بعض حفرات بیالیس یا تنآلیس درجات بتائے ہیں۔ بعض نے چونسٹھ پینے شھاور بعض نے اس سے بھی زیادہ بتائے ہیں۔ جالیس سے لے کرسو کے قریب قسمیں حدیث ضعف کی بتائی گئی ہیں۔ جن میں سے ہرا یک کے الگ احکام ہیں اور ہرا یک کا الگ درجہ ہے۔ لیکن ایک بات پرسب متفق ہیں کہ 'مرانب الصعف منساو تھ' کہ ضعف کے درجات متفاوت ہیں۔ یعنی ان احادیث میں ضعف کے اعتبار سے کی منسف و تھ ، کہ ضعف کے درجاک ہوگا، دوہر اضعف زیادہ درجہ کا ہوگا۔ زیادہ ضعف میں بھی بیشی ہوسکتی ہے۔ ایک ضعف کم درجہ کا ہوگا، دوہر اضعف زیادہ درجہ کا ہوگا۔ زیادہ ضعف میں بھی بیشر کئی درجات ہو سے ہیں۔ بعض او قات کی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض او قات کی حدیث میں سے بعض پہلوؤں کا اختصاد کے لئے اسباب ضعف اور مراتب پر بھی بحث ضروری ہے۔ ان میں سے بعض پہلوؤں کا اختصاد کے ساتھ بیان میں کر چکا ہوں۔ اب دو ہرانے کی ضرورت نہیں۔

## ضعيف حديث يرثمل

کیا حدیث ضعف پر عمل کیا جانا چاہے؟ یا نہیں کیا جانا چاہے۔ اس کے بارے میں اہل علم میں تین نقطہ ہائے نظر پائے جاتے ہیں۔ یہاں جب میں اہل علم کالفظ استعال کر رہا ہوں تو اس سے مرادمحد ثین بھی ہیں ، فقہائے کرام بھی ہیں اور وہ حضرات بھی ہیں جو بیک وقت محد ثین بھی ہیں اور فقہا بھی ہیں۔ مثلاً امام شافعی اور امام مالک وغیرہ۔ وہ حضرات بھی مراد ہیں جو صرف محدث ہیں مثلاً امام نسائی یا امام علی بن المدینی یا امام ابوحاتم رازی۔ ای طرح وہ حضرات بھی محدث ہیں مثلاً امام نسائی یا امام علی بن المدینی یا امام ابوحاتم رازی۔ ای طرح وہ حضرات بھی یہاں مراد ہیں جن کی شہرت صرف فقید کی ہے، مثلاً امام ابوحنیفہ۔ ان سب نقطہ ہائے نظر کو تین انسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

ا۔ ایک نقطہ نظروہ ہے جواکٹر وبیشتر ان حضرات کا ہے جوصرف محدث ہیں۔ یاعلم صحدیث میں زیادہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ لایعہ مل ب مطلف کے محدیث ضعیف پرمطلقا عمل نہیں کرنا جا ہے ، نداحکام میں ندفضائل میں ندکی اور چیز میں۔ اس لئے کہ جس بات یا قول کے بارے میں بہنا ہت ہوجائے کہاں کی نسبت رسول التولیق سے کمزور ہے۔ ایسی بات کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار ہے رسول التولیق سے غلط چیز منسوب کرنے کے ایسی بات کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول التولیق سے غلط چیز منسوب کرنے کے ایسی بات کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول التولیق سے غلط چیز منسوب کرنے کے ایسی بات کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول التولیق سے غلط چیز منسوب کرنے کے ایسی بات کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول التولیق کے سے خلط چیز منسوب کرنے کے ایسی بات کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول التولیق کے سے خلط چیز منسوب کرنے کے ایسی بات کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول التولیق کے سے خلط چیز منسوب کرنے کے ایسی بات کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول التولیق کے سے خلط چیز منسوب کرنا ایک اعتبار سے رسول التولیق کے سے خلط چیز منسوب کرنا ہے کہنا ہے کہ

مترادف ہے۔ جب اس کی نسبت ہی کچی ہے تو حضور سے آپ کیے اس کومنسوب کرسکتے ہیں اور بطور حدیث رسول اس پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ یہ نقطہ نظرامام بخی بن معین ،امام بخاری ، امام سلم اور امام ابن حزم کا ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے ہے کہا گر کسی حدیث کا ضعیف ہونا ثابت ہوگیا تو اس پڑمل درآ مذہبیں ہوگا۔

۲۔ ایک دوسرا نقطہ نظر درمیانہ درجہ کے کھالوگوں کا ہے بینی ان حضرات کا جو حدیث اور فقد دونوں میں دلچیسی رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث برعمل کیا جائے گا' بعمل ہے مطلق اُ 'ہر حال میں عمل کیا جائے گا۔ بیرائے امام ابوداؤ داورامام احمد بن حنبل سے منسوب ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی اگر مل جائے تو وہ ہماری تہماری رائے سے زیادہ بہتر ہے۔ دیا وہ بہتر ہے۔ دیا وہ بہتر ہے۔ دیا وہ بہتر ہے۔ دیا ہے کہ کہ کہ ماپنی یا کسی انسان کی رائے برعمل کریں اس سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف برعمل کریں اس سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف برعمل کرلیں۔ اگر رسول النہ اللہ اللہ اللہ جیز موجود ہے اگر چہاس کی نسبت کمزور ہے، لیکن پھر بھی اس برعمل کریا جانا جا ہے۔ یہ ایک طرح سے عاشقانہ اورا کی والہانہ وسم کی اس بر

سر تیرانقط نظر جواکثر ائد فقہا کا نقط نظر ہے اور محدثین میں ہے بھی بعض حضرات کا بھی نقط نظر ہے۔ وہ سے کہ فضائل کے باب میں حدیث ضعیف پر پچھ شرائط کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ پیش انظا گرموجود ہوں تو فضائل، منا قب اور دعاؤں کے باب میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ پیش انظا گرموجود ہوں تو فضائل، منا قب اور دعاؤں کے باب میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ پیش شرط سے ہے کہ اس حدیث ضعیف سے ندکوئی حلال جرام ثابت ہوتا ہو فندکوئی حرام حلال ہ باب ہوتا ہواور نداس سے شریعت کا کوئی تھم ثابت ہوتا ہو۔ یعنی تھم شری اور حلال و حرام جیسے معاملات حدیث ضعیف کی بنیاد پر طنہیں ہو سکتے۔ دوسری شرط سے ہے کہ وہ حدیث تربیب یا ترغیب کے موضوع پر ہو لیتی اس میں کی نیک کام کی ترغیب دلائی گئی ہویا کی برے کام کے انجام سے ڈرایا گیا ہو۔ اس میں ایک بات یا در کھے گا کہ کی فعل کا چھافتل ہونا اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ نہیں ہوسکتا کہ کی ضعیف حدیث میں سے بتایا گیا ہو کہ فلل افعل اچھافتل ہوائی کی ہواور کی ایسے انتخاب کو انجام ہونا کہ جس کا انجام ہونا کی ہوئی ہواور کی ایسے خل سے ثابت ہواس فعل کی ترغیب ولائی گئی ہواور کی ایسے فعل کے انجام سے ڈرایا گیا ہوجس کا براہونا پہلے سے ثابت ہواس فعل کی ترغیب ولائی گئی ہواور کی ایسے فعل کے انجام سے ڈرایا گیا ہوجس کا براہونا پہلے سے ثابت ہواس فعل کی ترغیب ولائی گئی ہواور کی ایسے فعل کے انجام سے ڈرایا گیا ہوجس کا براہونا پہلے سے ثابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہود تیسری شرط سے ہے کہ اس کا ڈرایا گیا ہوجس کا براہونا پہلے سے ثابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہود تیسری شرط سے ہو کہ اس کا

rai

ضعف بہت خت درجہ کا نہ ہو۔ شدید درجہ کا نہ ہو۔ یہ تین شرائطاتو وہ ہیں جوان تمام محدثین کے زدیک ضروری ہیں جو حدیث ضعیف پر عمل کرنے کو جائز سجھتے ہیں۔ بقیہ دوشرائط حافظ ابن جر عسقلانی نے اضافہ کی ہیں۔ وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل کیا جانا جا ہے ۔ ان کے خزد یک ایک شرط یہ ہے کہ اس حدیث میں کی عمل کی جو فضیلت ثابت ہورہی ہو وہ شریعت کے خزد یک ایک شرط یہ ہے کہ اس حدیث میں کی عمل کی جو فضیلت ثابت ہورہی ہو وہ شریعت کے کسی طرشدہ اصول کے تحت آتی ہوتو پھراس پر عمل در آمد کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر شریعت میں نقل نمازوں کی کشرت کو پہند کیا گیا ہے، اور ہر مشکل اور پریشانی کے موقعہ پر نمازی تلفین کی گئی ہے۔ اور ہر مشکل اور پریشانی کے موقعہ پر نمازی تلفین کی گئی ہے۔ حضو میں تابی ہے اور ہر مشکل اور پریشانی کے موقعہ پر نمازی تابھا تو کہ تکان رسول اللہ شکھ ادا حزبہ امر بادر الی الصلون ، جب کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تابھا تو رسول اللہ علی فی مرائے کی ایک اور ایسے خاص مواقع پر نمازی تعقیل ہے جو کسی خاص مواقع پر نمازی تعقیل ہے جو کسی خاص مواقع پر نمازی تابی اصل اور طے شدہ اصول ہے۔ اب اگر کوئی حدیث ضعیف ہے جو کسی خاص موقع پر نمازی تابی اس لئے کہ ایسا کرنا در مری عوی روایات سے ثابت ہے۔

دوسرااصول جوحافظ ابن تجربتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی ضعیف حدیث پڑمل کر رہا ہوتو یہ بچھ کر کر ہے کہ یہ ثابت شدہ حدیث نہیں ہے، بلکہ احتیاطا اس پڑمل کرنے ہیں کوئی مضا لکتہ نہیں ہے۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس پڑمل کرلیا جائے، تا کہ حضور فرائے کہ کا کوئی ارشاد بغیر عمل کے باتی نہ دہے۔ یہ شرط حافظ ابن حجر عسقلانی نے بیان کی ہے جو حدیث ضعیف پڑمل کرنے کے بارے میں تین نقطہ نظر ہیں اور یہ تیوں امت میں ہردور میں یائے جاتے رہے ہیں۔

یہ جوبعض بہنیں بار بارشب برات کے بارے میں پوچھتی ہیں تو اس تفصیل میں اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے۔شب براۃ کی راویت ضعیف ہے۔ جوحضرات بچھتے ہیں کہ ضعیف صدیث پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔نوافل اوا کرنا اور تلاوت کلام پاک کرنا ویسے بھی افضل ہے لہنداا گرکسی خاص موقع پر تلاوت کلام پاک کرلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔روزہ اگر نفلی رکھا جائے تو ویسے بھی سنت ہے اور اچھی بات ہے۔ لہندا اگر کوئی پندرہ شعبان کوروزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ کویا وہ تمام شرائط جو حافظ ابن جمراور باتی محدثین بتاتے ہیں وہ ساری اس میں شامل حرج نہیں۔ کویا وہ تمام شرائط جو حافظ ابن جمراور باتی محدثین بتاتے ہیں وہ ساری اس میں شامل

ہیں۔اس لئے اگر کو کی شخص عمل کرتا ہوتو اس پراعتر اض نہ کریں۔

جود حزات ہے بچھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پڑل نہیں کرنا چاہئے مثانا علی بن المدینی اور
اس طرح ان کے ہم مسلک دوسرے حضرات اس پر متفق ہیں کہ اس پڑل نہ کریں۔ جو حضرات
سجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر ہرصورت ہیں عمل کرنا چاہئے ان میں سے بہت ہے عمل کررہ
ہیں۔ آپ کا نقط نظر کوئی پو چھتے تو آپ بیان کر دیجئے کہ ہمارا نقط نظریہ ہے۔ اس کے دلاکل
پو چھتے تو وہ بھی بیان کر دیجئے لیکن ان معاملات میں جن میں صحابہ کرام اور تابعین کے زمانہ سے
امت میں ایک سے زائد آرا چلی آرہی ہیں امت میں تفریق پیدا نہیں کرنی چاہئے۔ امت کی
وحدت اور اتفاق قرآن یاک کی نصق طعی سے نابت ہے۔ قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہے کہ ان
امت کی وحدت کا تحفظ کرتا چاہئے۔ لہذا اس طرح کے اختلائی معاملہ میں جہال تا بعین کے زمانہ
سے متعدد ارا کی گی آر دی ہوں ، اور ہوے برے محد ثین اور ہزے ہوے ماک نقطہ ہائے نظر تین
طرح کے پائے جاتے ہیں تو ایسے معاملات میں کئی نہیں کرنی چاہئے۔ آئی بھی اگر وہ تین آراء
موجود ہوں تو اس میں کوئی تفاحت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف ایسا پیدا نہیں
موجود ہوں تو اس میں کوئی تفاحت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف ایسا پیدا نہیں
موجود ہوں تو اس میں کوئی تفاحت نین سے۔ اس کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف ایسا پیدا نہیں

ضعف حدیث ہے متعلق ایک دومسائل اور ہیں جوعلم حدیث کے طلبہ کو خاص طور پر
یا در کھنے چاہئیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہی ہوں۔ اور پڑھتے پڑھتے آپ کو حاشیہ بیں
تر فری پڑھ رہی ہوں یا ابع داؤ دکی سنن کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ اور پڑھتے پڑھتے آپ کو حاشیہ بیں
کئی کا تعلق یا حاشیہ نظر آئے کہ ضعیف کہ بیحدیث ضعیف ہے تو اس کے بارے میں فورا بیہ
فیصلہ نہ بیجئے کہ بیحدیث ہراعتبار سے اور کلیۂ ضعیف ہے۔ اس لئے کہ جب محدثین بیہ کہتے ہیں کہ
بیحدیث ضعیف ہے تو ان کی مرادوہ طریقہ یا وہ روایت یا وہ راستہ ہوتی ہے جس سے وہ بیان ہوئی
ہے۔ اس روایت میں طریقہ بھی شامل ہے اور متن بھی شامل ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اس روایت یا
اس سند کو کمزود کہ درہے ہوں اور متن کمزور نہ ہو۔ بعض او قات ایبا ہوتا ہے کہ رسول الشفاہیہ کی
ایک حدیث ایک سند سے قوئی اور متن کمزور نہ ہو۔ بعض او قات ایبا ہوتا ہے کہ رسول الشفاہیہ کی
کوضعیف قرار دے رہا ہے تو ضروری نہیں کہ متن بھی ضعیف ہے۔ یہ تحقیق کرنی جا ہے کہ بیقہ طرق

ram

سے بھی ہے متن جو پہنچا ہے تو سارے طرق ضعیف ہیں یا بعض طرق ضعیف ہیں اور بعض قوی ہیں۔ پھراگر سارے کے سارے طرق ضعیف ٹابت ہوں تو پھراس کاحتمی درجہ مقرر کیا جائے گا۔ اگر بہت سارے طرق ضعیف مل جائیں اور ان سب میں ضعف الگ الگ فتم کا ہوتو پھراس مدیث کا درجہ عام ضعیف سے مختلف ہوگا۔ حدیث کا درجہ عام ضعیف سے مختلف ہوگا۔

سیایک لجی بحث ہے۔ میں اگر مثالیں دوں گا تو بات اور بھی لجی ہوجائے گی۔ضعف الگ الگ قتم کا ہواور مختلف در جات اور مراتب میں ضعف ہوتو وہ ایک دوسر ہے کہ بجر کر دیتا ہے لیعنی بید دوسم کا ضعف ایک دوسر ہے کو compensate کر دیتا ہے۔ پھر وہ حدیث حسن کے درجہ پر بہن جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب جگہ پر ایک ہی درجہ اور ایک ہی تم کا ضعف ہے۔ فرض کریں ایک حدیث معایت ہوئی جس میں راوی الف ضعف ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ فرض کریں ایک حدیث معایت ہوئی جس میں راوی الف ضعف ہے تیان کیا کہ انہوں نے راوی سے بیموریث می ،راوی ب نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی سے بیموریث می ،راوی دبیان کرتا ہے کہ انہوں نے راوی دسے می ،راوی دبیان کرتا ہے کہ انہوں نے راوی دسے می ،راوی دبیان کرتا ہے کہ انہوں نے راوی دسے می ،راوی دبیان کرتا ہے کہ انہوں نے راوی دسے می ،راوی دبیان کرتا ہے کہ انہوں نے ساع کی صحابی ہے تابت نہیں ہے اور وہ مثال کے طور پر تا یعین میں ہیں بیاں ان کی روایت یا سے میں ایک تا بی کہ کی اور صحابی ہے۔ اب اگر بعد میں کوئی اور سندا کی دستیا ہوجائے جس میں ایک تا بی صدیث تھے ہوگی اور جو کم ور کی تھی وہ دور میں گئی۔ گویادہ خاص سند کمزورتھی ، لیکن چونکہ میں دوسری تھے ہوگی اور جو کم ور کی تھی وہ دور اپنی جگہ درست قرار پاگیا۔ اس کے بارہ میں جھاجائے گا کہ اس کمزور داوایت سے جومتن آیا ہے ہوتی ہو جومتن آیا ہے ہوتی ہے۔ دوسری تھے سیدوں سے بھی آیا ہے اس کے متن آیا ہے۔ اس کے بارہ میں جھاجائے گا کہ اس کمزور دوایت سے جومتن آیا ہے وہ صور نے حومتن آیا ہے وہ صور نظیر ہے۔ لیکن دوسری روایت سے جومتن آیا ہے وہ صور سے دوسری میں دور سے دوسری روایت سے جومتن آیا ہے وہ صور سے دوسری دور سے دوسری روایت سے جومتن آیا ہے وہ صور سے دوسری دور سے دوسری دور سے دوسری دور سے دوسری دور سے دین دور سے دیں دور سے دور سے

اگر تحقیق سے بہ پہتہ چلے کہ جہال جہال تابعی سے صحابی کا سلسلہ جرنابیان کیاجا تا ہے وہاں بی خلا پایاجا تا ہے۔ یا تو بہی ایک راوی ہوجو مختلف صحابہ سے بیان کرتا ہے اوراس کی ملا قات کی صحابی سے ثابت نہیں تو اس کا درجہ بہت نیچ چلاجائے گا۔ اس کو مہم بالکذب کہا جائے گا، جو موضوع سے ایک درجہاو نیچ اللے اور جوضعف کی سب سے بیچ اللہ ہے۔ اگر بیچ تا بعین ایسے ہیں موضوع سے ایک درجہاو نیچ اور جوضعف کی سب سے بیچ اللہ ہے۔ اگر بیچ تا بعین ایسے ہیں جن کی روایت صحابہ کرام سے میکن ہے یا ثابت ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ ضعف و رااو نیچ در بیچ کی کے اس کے کی صدیدے کو متی طور پرضعیف قرارد سے ہیں بہت اختیاط سے کام لینا جا ہے۔ کا کہ اور جوضعف کی اس سے اس کے کی صدیدے کو متی طور پرضعیف قرارد سے ہیں بہت اختیاط سے کام لینا چاہئے۔

rar

كامنرات مديث

چنانچ حدیث کی وہ تم جوضعف سند سے لوگوں تک پنجی ہولیکن اس کاضعف ذرا ہلکی فتم کا ہو۔ جب آب اس حدیث کو کسی جگہ بیان کریں اور آپ کے علم میں ہو کہ بیحد بیث ضعف ہے تہ بہترین طریقہ یہ ہے اور ذمہ واری کا تقاضا بھی ہے کہ یہ بیان کردیں کہ بیضعیف حدیث ہے۔ لیکن اس ضعیف حدیث میں فلال بات ارشاو فر مائی گئ ہے جو بظاہر درست ہے اس لئے اس لئے اس بہتر جانیا ہے۔ بہت ہے لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے ، کیوں نہیں کرتے ، اللہ ہی بہتر جانیا ہے۔ جولوگ ایسانہیں کرشے ان کو کم از کم انتا ضرور کرنا چاہے اور اس پر محدثین نے زور دیا ہے کہ دور یہ کہیں کہ قال رسول اللہ اللہ کے اس کہ اس کرنا ہی ہوتو صرف یہ کئے پر اکتفا کریں کہ دوایت میں آتا ہے کہ یہ بات ارشاد فر مائی گئ ۔ کو بیان کرنا ہی ہوتو صرف یہ کئے پر اکتفا کریں کہ دوایت میں آتا ہے کہ یہ بات ارشاد فر مائی گئ ۔ یا بعض صرات نے بیان کیا ہے کہ صنور نے یہ بات ارشاد فر مائی ، یا حضور سے یہ سند و بے کہ قلال کام اس طرح ہے۔ اس طرح آپ براہ داست رسول اللہ علی ہے سند کرنے سے فلال کام اس طرح ہے۔ اس طرح آپ براہ داست رسول اللہ علی ہے سند کرنے سے فلال کام اس طرح ہے۔ اس طرح آپ براہ داست رسول اللہ علی ہے سند کرنے سے فلال کام اس طرح ہے۔ اس طرح آپ براہ داست رسول اللہ علی ہے سند کرنے سے فلال کام اس طرح ہے۔ اس طرح آپ براہ داست رسول اللہ علی ہے۔

علوم حديث

بعض محد ثین استے او نے درج کے ہیں کہ ان سے او نچا درج علم حدیث میں اللہ نے بہت کم لوگوں کو عطافر مایا۔ ان میں سے ایک امام کی بن معین ہیں۔ امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابوز رعہ ہیں، امام بخاری ہیں۔ بیلوگ بڑے او نچے درجہ کے انکہ حدیث ہیں۔ جب استے او نچے درجہ کے محدث یہ بین کہ لااعر ف هذالحدیث کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں، یا جھے نہیں درجہ کے محدث کیا ہے، تو پھر اس بات کے باور کرنے کے قوی امکا نات ہیں کہ بیحدیث کے یاحن نہیں ہے، یا تو بالکل ہی ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ لیکن کیا محصل کی ایک محدث کے کہنے ہے ہم بید کہ بدری کہ محدث کے کہنے ہے ہم بید کہ بدری کہ محدث کے کہنے ہے ہم بید کہ بدری کہ محدث کے کہنے ہے ہم بید کہ بدری کہ محدث کے کہنے ہے ہم بید کہ بدری کہ محدث کے منا اس بردے محدث نے اس حدیث موضوع ہے؟ بید بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ ہم بید کہ بد سکتے ہیں کہ فلال بڑے محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کر دیا ہے، لہذا مید کر ور روایت معلوم ہوتی ہے، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کر دیا ہے، لہذا مید کر ور روایت معلوم ہوتی ہے، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کر دیا ہے، لہذا مید کر ور روایت معلوم ہوتی ہے، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کر دیا ہے، لہذا مید کر ور روایت معلوم ہوتی ہے، اس محدث نے اس حدیث کے جانے ہے اور از مر نو تحقیق کر لینی چاہئے۔

علل حديث

بیعلم حدیث کا ایک اورا ہم میدان ہے جو ہوا مشکل ہے، بین اس کی تفصیلی مثالیں وینا چاہتا تھا۔ لیکن ایک مثال دینے کے لئے بھی ہوئی تفصیلی گفتگوچاہئے، امام ابوحاتم رازی کی کتاب مثل الحدیث و وجلدوں بیں چھی ہوئی موجود ہے ہیں آج وہ ہمراہ لا ناچاہتا تھا لیکن پھراس لئے ہیں لا یا کہ کتاب سامنے رکھ کرعلل پر گفتگو شروع کی توبات بہت لمی ہوجائے گی اور باتی موضوعات رہ جا کیں گار دیث سے مرادکسی حدیث میں متن یا سند کے اعتبار ہے وہ کروری ہے جس کا عام طالب حدیث یا عالم حدیث کو پتہ نہ چلے اور جس کا پتہ چلانے کے لئے ہوئی گہری بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ خلاص ملل الحدیث کا اور سب سے مشکل فن علم حدیث میں بہی ہے۔ یہاں ایک بات یا در کھنی چاہئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ حدیث میں بہی ہے۔ یہاں ایک بات یا در کھنی چاہئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ حدیث میں بہی ہے۔ یہاں ایک بات یا در کھنی چاہئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ حدیث کے اور آپ الصحیح ہوئی ہے۔ یہاں ایک بات یا در کھنی چاہئے۔ مولی سے محدثین نے اعتبار سے بھی صیح ہے ہوں اور آپ کے مان مولی کی دور نے ان سب پہلوؤں سے تحقیق کرنے کے بعد یہ تی میں بیٹی ہوئی کی دور نے ان سب پہلوؤں سے تحقیق کرنے کے بعد یہ تی میں بی کے معلی ہوئی کی دور نے ان سب پہلوؤں کے دین کے معدل حدیث آپ کے سامنے آئی تو اس حدیث کے معدل ہوئے کی دور سے اس منے آئی تو اس حدیث کے معدل ہوئے کی دور سے اس منے آئی تو اس حدیث کے معدل ہوئے کی دور سے پہلے سے جو خابت شدہ آس حدیث آپ سے پہلے سے جو خابت شدہ آس حدیث پر اگر نہیں پڑے گا ، بلکہ اس کے جو نے کی دور سے پہلے سے جو خابت شدہ آس حدیث آپ سے پہلے سے جو خابت شدہ آس حدیث آپ سے پہلے سے جو خابت شدہ آس حدیث پر اگر نہیں پڑے سے گا ، بلکہ اس کے جو نے کی دور سے اس حدیث آپ سے پہلے سے جو خابت شدہ آس حدیث آپ سے پہلے سے جو خاب میں میں اس میں اس میں اس میا کی دور سے پہلے سے جو خاب میں کی دور سے پہلے سے جو نے کی دور سے پہلے سے خاب میں کی دور سے بھر کی دور سے بھر کی دور سے بھر کی دور سے کی دور سے بھر کی دور سے بھر کی دور سے کی دور سے کی دور سے کی

معلل یاضعف حدیث کی علت دور ہوجائے گی۔ کمزور توی کومتاثر نہیں کرسکتا ،البتہ توی کمزور کو متاثر کرسکتا ہے۔ بیربدیجی اور ایک عظی بات ہے۔

علم حدیث کے آ دائب

علم حدیث پرجن حضرات نے کتابیں لکھی ہیں ان میں علامہ خطیب بغدادی کی دو کتابیں بھی شامل ہیں۔ آپ میں سے جولوگ عربی جانتے ہیں وہ ضرور بید دونوں کتابیں پڑھیں۔ ان میں میہ بتایا گیا ہے کہ حدیث پڑھنے والوں کو کن آ داب کی پیروی کرنی جا ہے۔ کل میں نے سفر ا یعنی رحلہ کے آ داب کا ذکر کیا تھا۔ لیکن خود علم حدیث کے پڑھنے میں کن آ داب کی پیروی کرنی جاہے، محدث کے آواب کیا ہیں، طالب حدیث کے آواب کیا ہیں، لکھنے والے کے آواب كيابين، املاكة داب كيابين، املا لينے اور دوسرول كواملا دينے كة داب كيابيں۔ ايك تومستملى وہ ہے جوشخ سے املا کے کرآ گے لوگوں کو بتار ہا ہے، اور دوسرامستملی وہ ہے جوخود اپنے لئے لکھ ر ہاہے، دونوں کے الگ الگ آداب ہیں اور اس پرالگ الگ کتابیں ہیں۔ امام خطیب بغدادی کی ووكتابين ابم بين الكفايه في علم الرواية 'اور الجامع في آداب الراوى واخلاق السامع ' ان میں انہوں نے راوی اور سامع کے آواب بتائے ہیں۔الجامع ووجلدوں میں ہے اور الکفاليہ ا کی صحیم جلد میں ہے۔ان دونوں کتابوں میں انہوں نے جوآ داب بتائے ہیں ان کی سخیص امام غزالی نے احیاالعلوم میں کی ہےجس سے اردواورائگریزی دونوں تراجم ملتے ہیں۔انگریزی ترجمہ جو ہمارے ملک میں چھیا ہے، براناقص ہے اس کو بھی آپ دیکھنا جا ہیں تو دیکھ لیں ،اس میں آپ کو اداب مل جائيں كے۔اس كئے ميں اس كاحوالدد كراس بات كويبيں جھوڑ ديتا ہول-اى طرح كى ايك كتاب علامه معانى كى ب جس مين انهول في آداب الاملاء والاسمتلاء بيان کے ہیں، کہ املا کے آ داب کیا ہیں اور استملا کے آ داب کیا ہیں اور جو مخص املا لے کر آ گے بیان كريكا، يعنى متملى ،اس كے اداب كيا ہيں۔اس كے علاوہ طالب حديث كے آداب كيا ہيں ان كاخلاصة بحى امام غزالى نے دیا ہے دہاں سے دیکھ لیں۔

درس حدیث کی اقسام

ابتدائی سے حدیث پڑھانے کے تین انداز اور اسالیب مروج رہے ہیں۔اور سے برخی

عجیب بات ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبان کے بارے میں پڑھاتو مجھے بہت جیرت ہوئی اور کسی حد تک وہ حیرت ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا حد تک وہ حیرت آج بھی موجود ہے۔ ان تنوں طریقوں کا بہت سے اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے استاد تھے شخ ابوطا ہر الکردی، جب آخر میں اپنی سند بیان کروں گاتو ان کا بھی نام آئے گا۔ اس لئے بالواسطہ طور پروہ میرے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے بھی ان تین طریقوں کی تفصیل بیان کی ہے۔

ان ایک طریقہ الل علم کے لئے ہے، یعنی وہ لوگ جو صدیث کا چھاعلم رکھتے ہیں۔ اس طریقہ کے تحت

میر لیقہ الل علم کے لئے ہے، یعنی وہ لوگ جو صدیث کا چھاعلم رکھتے ہیں۔ اس طریقہ کے تحت

مین کا کام ہیہ ہے کہ وہ صدیث کو بیان کر تاجائے ، خود پڑھ کرسنائے یا طالب علم سے پڑھوا کرنے ، یا

ایک طالب علم پڑھے اور بقیہ طلبہ سنیں ، یا ایک ایک کر کے سب سنا تمیں ، یہ طریقہ سرد کہلا تا ہے۔

اس سے آگے بڑھ کرشن کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نے ایک کتاب پڑھ کرسنائی اور آپ کو

اجازت دے دی۔ یا آپ نے پڑھ کرسنائی ۔ اس نے س کر آپ کو اجازت دے دی۔ یا ایک ایک ایک کر کے سب نے پڑھ کرسنائی اور سب کو اجازت دے دی۔ یہ خواص کے ساتھ تخصوص ہے اس لئے کہ وہ پہلے سے علم صدیث پڑھ بھے ہیں ۔ علم صدیث کے معانی خواص کے ساتھ تخصوص ہے اس لئے کہ وہ پہلے سے علم صدیث پڑھ بھے ہیں ۔ علم صدیث کے معانی اور مطالب کو جانتے ہیں ۔ علمی سطح پر اس درجہ کے لوگ ہیں کے علم صدیث کے سارے مباحث ان کے سارے مباحث ان

۲۔ دوسراطریقہ کہلاتا ہے طریق الحل والبحث یعنی صدیث کی مشکلات حل کرنے اور جو اور مسائل پر بحث کرنے کا طریقہ ۔ کہتے ہیں کہ بیرطریقہ حدیث کے طلبہ کے لئے ہے اور جو صدیث کے طلبہ ہوں ان کے لئے بہی طریقہ ہونا چاہئے۔ یہاں علم حدیث کے لغوی ، فتی اور فقہی امراحث کا ذکر ہوگا۔ فنی مباحث سے مراد علم روایت اور علوم حدیث سے متعلق مباحث ہیں اور فقہی مباحث سے مراد ہے ان احادیث کی خصوصی تحقیق جہاں فقہ سے متعلق مبائل کا ذکر ہوء کلامی مباحث یعنی عقیدہ سے متعلق اور لغوی مباحث یعنی جہاں کوئی مشکل لفظ آگیا ہے اس پر بحث سید مباحث یعنی عقیدہ سے متعلق اور لغوی مباحث یعنی جہاں کوئی مشکل لفظ آگیا ہے اس پر بحث سید طم یعنہ طلبہ کے لئے ہے۔ ان اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں اعترال اور توازن سے کام لینا حیا ہے ، زیادہ تفصیلی بحث نہیں کرنی جائے۔

س- تیسراطریقدامعان کا ہے۔امعان لین گہرائی سے کوئی کام کرنا۔امعان کی

(MON)

محاضرا أيت حديث

جود ضاحت محدثین نے کی ہے شخ ابوطا ہر کردی بھی اس سے اتفاق فرماتے ہیں۔ یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ امعان سے مراد یہ ہے کہ حدیث میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان سب پر بہت تفصیل سے گفتگو کی جائے اور جو مسائل براہ راست حدیث سے متعلق نہوں بلکہ جن کا بالواسطہ تعلق ہوان پر بھی تفصیل سے بایت کی جائے۔ بیطریقہ امعان کہلاتا ہے۔ طریقہ امعان کے بارہ میں ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ بجیدہ لوگوں کا طریقہ ہیں ہے۔ بلکہ قصہ گوشم کے لوگوں کا طریقہ ہے۔ مدینا پر ست لوگوں کا طریقہ ہے۔

اس پر جھے جرت ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں لکھا۔ یہ جیرت ابھی تک قائم ہے۔
انہوں نے لکھا کہ بیطریقہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ بید نیا پرست اور قصہ گواور جاہ پرست
لوگوں کا طریقہ ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ انہوں نے یہ تین طریقے بیان
فرمائے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ میری رائے ممکن ہے کہ غلط ہو۔ لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ شاید بچھلوگ اس میدان میں ایسے آگئے ہوں گے جنہوں نے اپناعلم ظاہر کرنے اور اپنے کو بڑا
علامہ ثابت کرنے کے لئے بڑی لمبی چوڑی تقریریں شروع کردی ہوں گی اور لمبے لمبے مباحث
بیان کے ہوں گے و مخلص اور متقی محدثین نے ان کے اس عمل کو تقوی کی اور اخلاص کے خلاف سمجھا
ہوگا ، اس لئے یہ بات ارشاد فرمائی ہوگی۔ ممکن ہے کہ میری پیرائے غلط ہو۔ لیکن شاید درست بھی
ہوگا ، اس لئے یہ بات ارشاد فرمائی ہوگی۔ ممکن ہے کہ میری پیرائے غلط ہو۔ لیکن شاید درست بھی
ہوگا ، اس لئے یہ بات ارشاد فرمائی ہوگی۔ ممکن ہے کہ میری پیرائے غلط ہو۔ لیکن شاید درست بھی
کی اصل وجہ معلوم نہیں۔ اس لئے اب تک جیرت ہے۔

### احاديث ميں تعارض

ایک آخری چیز جو بوی لمی ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں صرف اصولی بات بیان کرکے ختم کردیتا ہوں۔ وہ یہ کہ بعض اوقات بظاہر ریہ نظر آتا ہے کہ دو حدیثوں میں تعارض یعنی تعارض عین درحقیقت نہیں ہوتا۔ یہ ایک بوی لمی عین حدث ہے۔ یہ تعارش بظاہر تو نظر آتا ہے لیکن درحقیقت نہیں ہوتا۔ یہ ایک بوی لمی محدث ہے ایک بوری لمی خوق اس کے بوچھا کہ اگر دواحادیث میں تعارض ہوتو اس کو کیسے دورکیا جائے۔ انہوں نے بہت ناگواری سے فرمایا کہ اگر ایسی کوئی دوحدیثیں ہیں جو دونوں مکمل طور پر جی ہیں، سند، روایت، درایت اور ہراعتبار سے جی ہیں ، برابر درجہ کی ہیں اور ان

109

محاحترات حديث

میں تعارض ہے تو لے کرآ جاؤ۔ گویاان کی رائے میں ایس کوئی احاد کیے نہیں پائی جاتیں جو ہر لحاظ سے ایک درجہ کی ہوں اور صحیح کے بہت او نیچے درجہ کی ہوں اور ان میں تعارض ہو۔

کیکن بظاہر بعض احادیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ یہ تعارض جومعلوم ہوتا ہے اس کو کو معلوم ہوتا ہے اس کو کئی بین ۔ پچھ وجوہ ترجیج لینی اس کے لئے ہوئی لمبی بحثیں ہوئی ہیں۔ پچھ وجوہ ترجیج لینی preferance محد ثین نے بیان کئے ہیں ، اہل علم نے تلاش کر کے ان کا پید چلایا پھر ان کی شاخت کی کہ وہ وجوہ ترجیج لینی عین محد بیث اور grounds of preferance کیا ہیں جو انکہ حدیث اور فقہ اے مجہد بین نے اختیار کئے ہیں۔ ان میں سے پچھ اسباب ترجیج تو وہ ہیں جو اسناد کے اعتبار سے ہیں ، ورپھ وہ ہیں جو مدلول کے اعتبار سے ہیں ، ورپھ حدیث سے متعلق دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے ہیں۔ گویا وجوہ ترجیج یا اسباب ترجیج کی چار قسمیں ہیں۔ گویا وجوہ ترجیج یا اسباب ترجیح کی چار قسمیں ہیں۔

سند کے اعتبار سے ترجیح کی وجوہ تیرہ ہیں۔متن کے اعتبار سے چھے ہیں۔مدلول لیعن مفہوم کے اعتبار سے جیار ہیں اور خارجی اسباب کے اعتبار سے سات ہیں۔نمونہ کے طور پر ایک ایک دودومثالیں دے دیتا ہوں۔

سند کا عتبارے وجوہ ترجے سے مراد کیا ہے اور وہ وجوہ کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر دو حدیثیں سنجے ہوں، سنداور متن ہراعتبار سے اس درجہ کی ہوں جس پرکوئی سجے حدیث ہوتی ہے ۔ دونوں کے مندر جات سے یہ پند نہ چلا ہو کہ دونوں حدیثیں کس زمانہ کی ہیں۔ دونوں حدیثوں میں کوئی اندرونی شہادت الی نہ جس سے کوئی اور مفہوم یا میدان تطبق ظاہر ہوتا ہوتو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ سند کس کی زیادہ تو ی ہے۔ زیادہ راوی کس کے ہیں، سینئر راوی کس حدیث مدیث مردی ہے اور صفار میں نیادہ ہیں اور جو نیئر راوی کس حدیث میں ہیں۔ کبار صحابہ سے کوئی حدیث مردی ہے اور صفار صحابہ سے کوئ کی حدیث مردی ہے اور صفار صحابہ سے کوئ کی ہوتا ہوتی ہیں ہیں جوئی مدیث مردی ہے اور صفار تا بعین سے کوئ کی مردی ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً تیرہ وجوہ ترجی ہیں ہیں جن کی بنیاد پران دونوں میں ایک کوتر جے مردی ہو سے گا۔ فلا ہر ہے کہ یہ ایک اجتبادی فیصلہ ہی ہوسکتا ہے، مردی جائے گی اور دوسری پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ فلا ہر ہے کہ یہ ایک اجتبادی فیصلہ ہی ہوسکتا ہے، دی جس کی بنیاد پر محدث یا فقیہ کوکوئی فیصلہ کی ناچا ہے گا۔ فلا ہر ہے کہ یہ ایک اجتبادی فیصلہ ہی ہوسکتا ہے، جس کی بنیاد پر محدث یا فقیہ کوکوئی فیصلہ کی ناچا ہے گا۔ فلا ہر ہے کہ یہ ایک اجتبادی فیصلہ ہی ہوسکتا ہے۔ جس کی بنیاد پر محدث یا فقیہ کوکوئی فیصلہ کی ناچا ہے گا۔ فلا ہر ہے کہ یہ ایک اجتبادی فیصلہ ہی ہوسکتا ہے۔ جس کی بنیاد پر محدث یا فقیہ کوکوئی فیصلہ کی ناچا ہے گا۔ فلا ہر ہے کہ یہ ایک اجتبادی فیصلہ ہی ہوسکتا ہے۔

ضروری نہیں کہ بی فیصلہ ہرصورت میں بالکل موضوعی یاسو فیصد objective ہو۔ آس

میں ایک سے زیادہ آراممکن ہوں گی۔اس میں اختلاف رائے بھی ہوگا۔ایک محدث کی نظر میں ایک صدیث کور جی حاصل ہوگی تو دوسر ہے کی نظر میں دوسری حدیث کور جی حاصل ہوگی تو دوسر ہے کی نظر میں دوسری حدیث کور جی حاصل ہوگی۔اس لئے ان مسائل پر زندگی میں بھی بھی لڑیئے گانہیں۔

مثال کے طور پروجوہ ترجیج میں ہے بعض کبار فقہا کے نزدیک ایک اہم وجہ ترجیج ہیں ہے بعض کبار فقہا کے نزدیک ایک اہم وجہ ترجیج ہیں ہے کہ کر دونوں روایت پر ابر درجہ کی ہوں تو اس صحابی کی روایت کو زیادہ ترجیج دی جائے گی جن کو رسول اللہ واللہ کی قربت زیادہ حاصل رہی ہوگی، بہنست ان صحابی کی راویت کے جو حضو والیہ ہے۔

کے اینے قریب نہیں رہے۔ یہ بردی معقول بات معلوم ہوتی ہے اور اس سے اختلاف کرنا بہت مشکل ہے۔

ایک اور وجہ ترجیح جوایک معقول رائے برمنی ہے کہ جو بعد کا طرز عمل ہے اس کوتر جے دی جائے گی، بنست پہلے کے طرز عمل کے رسول التوالی نے ایک عمل پہلے اختیار فرمایا، دوسراعمل بعدمين اختيار فرمايا ـ دونول احاديث بظاهر متعارض معلوم هوں تو ايسے ميں بعد والی حديث کوتر جيح دى جائے گى، بہلى والى كوچھوڑ ديا جائے گا۔امام ابوحنيفه كہتے ہيں كهاس صورت ميں جہال دونوں احادیث کے زمانۂ صدور کی تعیین ممکن نہ ہو وہاں ان صحابیؓ کی رائے کوتر جی وی جائے گ جو حضور الله کے زیادہ قریب رہے ہیں۔جو صحابی حضور علیہ سے زیادہ قریب ہیں رہے یا کم عرصہ قریب رہےان کی روایت کوتر جے نہیں دی جائے گی۔ چنانچے رفع یدین کے مسکلہ پرلوگ بہت جھڑتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن مسعودٌ رفع یدین کی روایت نہیں کیا کرتے تھے اور بغیر ہاتھ الخمائ ركوع ميں جايا كرتے تھے۔حضرت عبدالله بن عمرٌ ابنا دست مبارك الله كر ركوع ميں جایا کرتے تھے اور گویار فع بدین کے ساتھ نمازیڑھا کرتے تھے۔ دونوں صحافیؓ ہین ، دونوں کا درجہ بہت او نیجاہے، دونوں کی روابیت کا درجہ بالکل برابر ہے۔امام ابوحنیفہ کا ارشاد گرامی رہے کہ یہاں ان صحابی کی روایت کوتر جی دی جائے گی جوحضور کے زیادہ قریب رہے۔وہ صحابی جو مکہ مرمدكے چوتے يا يا بچوئي سال اسلام ميں داخل ہو گئے اور حضور كے اتنے قريب تھے كہ باہر سے آنے والے ان کواہل بیت میں سے بچھتے تھے ان کی روایت کوتر جے دی جائے گی، بنسبت عبدالله بن عمر كى روايت كے جوغروہ احد ميں اس لئے واپس كرديئے گئے كہم من بيں اور ابھى بيح

(PYI)

سیبہرحال امام ابوصنیفہ گی ایک دائے ہے جس کی ایک مضبوط عقلی بنیا دہمی موجود ہے۔
اس معاملہ میں ہرمحدث اور ہرفقیہ کو ایک دلیل کی بنیاد پر دائے قائم کرنے کا اختیار ہے۔ اس
بارے میں یہ کہنا کہ فلال فقیہ کا طرزعمل سنت کے خلاف ہے ، یا بیٹمل سنت سے متعارض ہے
اور بدعت ہے ، ایسا کہنا درست نہیں۔ یہ بھی سنت ہے اور وہ بھی سنت ہے۔ محد ثین اپنے
غیر معمولی علم وبصیرت اور اپنے غیر معمولی اخلاص وتقوی اور فقہا اپنے غیر معمولی تعمق کی وجہ سے
ایک دائے کوزیادہ قوی اور دوسری دائے کونسبتا کم قوی سیجھتے ہیں اور ان میں سے جس نے جس
دائے کوقوی ترسمجھا اس کو اختیار کرلیا۔

اس طرح سے بچھوجوہ ترجیح متن کے اعتبار سے ہیں کہ ایک حدیث کے متن میں کوئی عام اصول بیان ہوا ہے۔اور ایک دوسری حدیث میں کسی خاص specific situation کے بارے میں کوئی بات بیان ہوئی ہے۔ یہاں ریکہا جائے گا کدان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جہاں خاص صورات حال ہے وہاں بیرخاص حدیث قابل عمل ہوگی اور جہاں عمومی صورت حال ہوگی وہاں وہ عمومی حدیث قابل عمل ہوگی۔ دونوں مدلول کے اعتبار سے ایک دوسرے کو compensate کریں گی۔مثال کےطور پر ایک حدیث وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلو · زیادہ سامنے آتا ہے اور ایک وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلونسبتا کم ہے۔مثلاً ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فلال عمل جائز ہے اور ایک اور حدیث سے پیۃ چلتا ہے کہ بیمل جائز جمیں ہے۔اب اجتیاط کا نقاضا یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ آیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں بالی بینا مروہ ہے، جبکہ ایک دوسری حدیث سے پینہ چاتا ہے کہ مروہ نہیں ہے۔اباس میں بہتو نہیں کہا گیاہے کہ شیشہ کے گلاس میں یانی ضرور پیا کرو۔اس کئے احتیاط میہ ہے کہ نہ پیا جائے ، ہوسکتا ہے کہ مکروہ ہو،تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ بلاضرورت شیشہ کے قیمتی گلاس میں یانی نہ پیاجائے۔ بیعض لوگوں کی رائے ہے رہے کہ یہاں اس حدیث پر عمل کیا جائے گا جس مین احتیاط زیادہ ہے برنسبت اس کے جس میں احتیاط کم ہے۔ اس طرح مدلول یا مفہوم کے اعتبار سے جھی مجھاصول ہیں۔

پھاصول ہیں جوخارجی ہیں ۔ لینی حدیث کے الفاظ میں نہیں لیکن خارجی شواہد کی بنیاد پراس سے ان اسباب کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً دوحدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں

(MAL)

كإنسرات حديث

جوبات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ انکہ اربعہ یا خلفا ہے اربعہ کا نقط انظر اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس صدیث نبیتہ زیادہ تو ی ہے، اس بھل کیا جائے گا۔ یا مثلاً ایک وہ دوایت ہے جس پڑمل اہل مدینہ بھی موجود ہے اور دوسری روایت اسی جس پڑمل کیا جائے گا۔ یا مثلاً ایک وہ دوایت ہے جس پڑمل اہل مدینہ بھی موجود ہے اور دوسری روایت اسی ہے جس کی تا سکہ سی تا سکہ میں ایسے اجتماعی عمل سے نہیں ہوتی ۔ اب یہاں دوروایت ہیں جن وی وی اسے اس کی وی اسے اسی اس وی اسی میں ترجیح دی جائے اصول روایت ہوتے وی وی اسی سی ترجیح سے متعلق امام ابو یوسف کی مثال دی تھی ، امام ابو یوسف نے اپنی روایت کو چوڑ کراس کو تبول کیا ، حالا تکہ دونوں روایت نہیں جوگا کہ امام ما لک اور امام ابو یوسف وجہ سے اپنی روایت کو ترک کر دیا۔ اب سے کہنا درست نہیں ہوگا کہ امام ما لک اور امام ابو یوسف نعوذ باللہ حدیث کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کودی جس کے تی میں میں ترجیح اس کودی جس کے تی میں میں تا شدہ بھی حاصل ہور ہی تھی۔

علم ناسخ اورمنسوخ

علم حدیث میں آخری چیزعلم نائخ اور منسوخ ہے۔ رسول اللہ اللہ اللہ جب دنیا میں بطور نبی اور پنج میر کے تشریف لائے آت آپ کی جار ذمہ داریاں تھیں، یہ لوا علیهم آبات وہ بنز کیھم ویعلمهم الکتاب والحدکمة 'یہ جو تزکیه کاعمل تھا کہ لوگوں کا تزکیه فرماتے تھے تو یہ افراد کا تزکیہ بھی تھا، فاندانوں کا تزکیہ بھی تھا، مال اور متاع کا تزکیہ بھی تھا، لوگوں کے اوقات کا تزکیہ بھی تھا، نظام اور معاشرہ کا تزکیہ بھی تھا، ہر چیز کا تزکیہ تھا۔ کوئی چیز آپ نے تزکیہ کے بغیر نہیں جھوڑی، ہر چیز کویا کیز واور تھرا بنایا۔

اس تقرابنانے کے مل میں ایک تدریج اور اعتدال حضور نے پیش نظر رکھا۔ جو چیزیں بنیادی تقیب وہ پہلے بیان فر ما کمیں ، جن کا انداز محارت کی بنیادوں کے اوپراٹھنے والی دیواروں کا تھا وہ آپ نے بعد میں بیان فر ما کمیں ۔ جو دیواروں ہے آ کے بر دھ کر جھت کی نوعیت کی تھیں وہ آپ فرمائی۔ فراس کے بعد بیان فرما کمیں۔ جو بات ستون کی حیثیت رکھتی تھی وہ اسپنے مقام پر بیان فرمائی۔ جو اس انداز کی تھی کہ مکان بننے کے بعد اس کی تحمیل کہتے ہووہ آخر میں بیان فرمائی ۔ بیا کے منطقی ترتیب حضور کے بیش نظر رکھی۔ جیسے ایک طبیب جب کسی بیچیدہ مرض کاعلاج کرتا ہے تو پہلے ایک

عاضرات حديث

(mare)

دوادیتاہے، پھر دوسری پھر تیسری، پھر چوتھی اور بقیہ دواؤں کوایک ایک کرکے چھڑادیتاہے۔ کچھ پر ہیز بتادیتا ہے اور بعد میں اس پر ہیز کوختم کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب کھاؤ۔

اسی طرح سے رسول التوالی کے ارشادات میں بیتدرت کیا کی جاتی ہے۔اس تدریج میں جب سیمل کی ضرورت نہیں رہی تو وہ مل ختم ہوگیا، وہ حدیث گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ منسوخ ہوگئی۔مثال کےطور پر جب اسلام آیا تو عرب میں شراب نوشی بڑی کنڑت سے رائے تھی۔ ہر جگہ شراب نوش اور مئے خواریائے جاتے تھے۔شراب کی حرمت کا ذکر قرآن یاک میں تدریج کے ساتھ آیا اور جب مکمل حرمت آگئی تو رسول الڈھائیٹی نے لوگوں کوشراب نوشی ہے بالکل یاک اور صاف کرنے کے لئے بعض دوسری چیزوں کی بھی ممانعت کردی۔ کیکن حضور میممانعت نے وقتی طور پر کی تھی سیجے مسلم میں ایک روایت ہے جو تیجے بخاری میں بھی ہے۔ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا وفد جب حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے ہمیں فلاں فلاں چیزوں کا حکم دیا اوران چيزول سے روكا۔ و نهانا عن النقير و المزفت و الدباء مميں جار چيزول سے روكا مير چارتسم کے برتن ہوا کرتے تھے جن میں شراب رکھی جاتی تھی اور بنائی جاتی تھی۔ کسی برتن میں فی نفسہ کوئی اچھائی یا برائی نہیں ہے۔لیکن ایک برتن ہوتاتھا جو کدو سے بنیاتھا۔اس زمانے میں سے پراسیسنگ مشینیں تونہیں ہوتی تھیں ،اس کے بجائے ایک بڑا کدو لے کراس کوخٹک کردیا کرتے تتھے۔وہ کدوخشک ہونے کے بعد لکڑی کی طرح سخت ہوجا تا تھا۔اندر سے اس کاریشہ نکال کراس کو کھوکھلا کرتے تھے ۔اس میں تھجوریاانگور کا رس بھرکے اس کو اوپر سے بند کرکے درخت سے لٹکا دیتے تھے۔وہ کئی دن تک لٹکار ہتا تھا۔ ہوا کی ٹھنڈک اور دھوپ کی گری سے اس میں خمیر پیدا ہوجا تا تھا اور وہ شراب بن جاتی تھی۔ بعد میں اس برتن کو دیگر مقاصد کے لئے بھی استعمال کرتے تنصه اس کود باء کہتے تنصه اب بظاہراس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ کدولیں اور اس کوخشک كركے برتن بناليس بيكن چونكه بيربتن خاص شراب نوشی اور شراب سازی کے لئے استعال ہوتا تھا اس کے حضور علی ہے۔ اس کی بھی ممانعت فرمادی۔ جب شراب کا بالکل خاتمہ ہو گیااورلوگوں نے مکمل طور پرشراب جھوڑ دی پھران برتنوں کی ممانعت کی ضرورت نہیں رہی۔ آج آگر کوئی شخص کیرو كابرتن بنانا جا ہے تو بناسكتا ہے۔

ای طرح سے ایک موقع پرآپ نے فرمایا کہ اکنت نھیتکم عن زیارہ

المقبورالافزوروها 'میں نے تم کو قبرول پرجانے سے منع کیاتھا، ابتم جاسکتے ہو۔ ایک زمانے میں عرب میں قبر پرسی زوروشور سے ہوا کرتی تھی، قبرول پرطرح طرح کے چڑھا وے چڑھا کے جاتے تھے، طرح طرح کے مشرکانہ اعمال ہوا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قبرول پرمت جایا کرو۔ جب صحابہ کرام کی تربیت ہوگئ اور بی خطرہ ٹل گیا کہ ان سے قبرول پرکوئی مشرکانہ ٹل مرزو ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ الاف زورو ھا 'ابتم جاسکتے ہو۔ ان دومثالول سے اندازہ ہو جائے گا کہ احادیث میں میتدرت کیائی جاتی ہے۔

صحابہ کرائے میں جوصف اول کے صحابہ کرائے ہیں، طبقہ اولی کے صحابہ یا فقیہ صحابہ ہیں ان سے ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے جس میں اس مذریح کا لحاظ ندر کھا گیا ہو۔ کیکن طبقہ متوسط اور صحابہ میں کورسول النہ اللہ کے کہ خدمت میں رہنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ان ہے ایسی روایات بھی منقول ہیں جو اس مذری کے کسی خاص مرحلہ کے بارہ میں ان کے مشاہدہ بہتی ہیں ۔ فرض کریں کوئی صاحب یمن میں رہنے تھے، وہ ایک قافلہ کے ساتھ آئے، چنددن بر بینی ہیں ۔ فرض کریں کوئی صاحب یمن میں رہنے تھے، وہ ایک قافلہ کے ساتھ آئے، چنددن مدینہ میں رہے اور بعد میں بھی وہی بیان کرتے رہے، کیونکہ ان کویہ پنتہ نہیں چلا کہ بعد میں ہے چز تبدیل ہوگئی میں احضور نے کوئی اور بات ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت میں گئی ۔ اب یہ پنتہ تھی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت میں کئی ۔ اس میں بعد کی ہے اور کوئی کی جاور کوئی کی جاور کوئی کی جاور کوئی کی جاور کوئی کے ۔ میم نائے و منسوخ کہلاتا ہے۔

#### اسبأب ورودالجدبيث

ارشاد فرمائی وہ کن حالات میں فرمائی اوراس وفت آپ کے پیش نظر کیا مسئلہ تھا۔ اگر اس حدیث کو اس سیاق وسباق میں سمجھ لیس جس میں آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی تو آسانی ہوجاتی ہے۔ اس سیاق وسباق سے ہٹا کراس کو دیکھیں تو بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے۔ یہ ایک فن ہے جس پر الگ سے کتابیں ہیں۔ الگ سے کتابیں ہیں۔

علوم حدیث میں اور بھی بہت سے شعبے ہیں ، اور بھی فنون ہیں جن کا ذکر میں وفت کی شکی کے باعث جھوڑ رہا ہوں۔

اگرآپ پیندکرین توسوالات کل کرلیں گے اور اگرآپ اصرار کرتی ہیں تو میں ابھی جواب دے دیتا ہوں۔ چونکہ بات لمبی ہوگئ بیہ موضوع بہت لمباتھا، اب بھی تقریباً آوھے کے قریب رہ گیا۔ اس آوھے میں جو چیزیں زیادہ اہم تھیں وہ میں نے بیان کردیں اور جو بیان نہیں کیس تو جب اللہ تعالی آپ کوموقع عطافر مائے گا آپ باقی موضوعات کا بھی مطالعہ فر مالیجئے گا۔

But the first the same of the same

محاضرات مديرث

## دسواں خطبه

# كتب حديث - شروح حديث

جعرات، 16 اکتوبر2003

كتب حديث - شروح حديث

MY2

محاضرات حديث

Marfat.com

# كتب حديث - شروح حديث

آج کی گفتگو میں حدیث کی چند مشہور کتابوں اور ان کی شرحوں کا تعارف مقصود ہے۔
یہ تعارف دو حصوں برمشمل ہوگا۔ حدیث کی وہ بنیا دی کتابیں اور ان کی وہ شرحیں جو برصغیرے
باہر کھی گئیں ان پر آج کی نشست میں گفتگو ہوگی۔ وہ کتب حدیث اور شرحیں جن کی تصنیف کا کام
برصغیر میں ہواان میں سے چندا کی کے بارہ میں کل بات ہوگی۔

علم حدیث جس کی تدوین، تاریخ اورعلوم وفنون کا تذکرہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ گزشہ نو دنوں میں ہوا ہے اس ہے بخو بی بیاندازہ ہوجا تا ہے کہ محدثین کرام نے جو بے مثال کام کیا اس پروہ امت کی طرف سے کتے شکر اور کتنے غیر معمولی امتنان واحترام کے متحق ہیں۔اللہ رب العزت نے ان کوجس اہم آور عظیم الثان کام کے لئے متحب فرمایا وہ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک نہائیت منفر دنوعیت کا کام ہے۔انہوں نے ایک ایسا کارنامدانجام دیا جس کی مثال انسانوں کی فکری علمی ، فرہی اور تہذیبی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بیسارا کام جو دراصل ملت مسلمہ کی فکری اور تہذیبی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔

جن حضرات نے بیقربانیاں دیں وہ قربانیاں دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔جن حضرات نے بیشریف کے سی وہ شقتیں اللہ کی بارگاہ میں بقینا مقبول ہوئی ہوں گی۔ان سب مشقتوں کی تفصیل ان سب حضرات کے نامہ اعمال میں کھی ہوئی ہے۔ان بے بناہ مشقتوں کا علم یاصرف اللہ کو ہے بان حضرات کو ہے جنہوں نے بیشتقتیں برداشت کیں۔ ہمارے سامنے کا علم یاصرف اللہ کو ہے یا ان حضرات کو ہے جنہوں نے بیشتقتیں برداشت کیں۔ ہمارے سامنے

كتب حديث - شروح حديث

1749

ان ساری مشقتوں کے جونتائج ہیں اور ان کے جو کارنا ہے اور ثمرات ہیں وہ ان کتابوں کی شکل میں موجود ہیں جن میں آج احادیث کھی ہوئی ہیں۔ بیر مجموعے ان کی کاوشوں کے نتیجہ میں مرتب ہوئے۔

اجادیث کے بیر مجموعے عام کتابوں سے مختف ہیں۔ عام کتابیں سامنے رکھ ککھتا ہے۔ تو اس کا عام طریقہ بیہ ہے کہ وہ کی کتب خانہ میں بیٹھ کربہت کی کتابیں سامنے رکھ لیتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور چند سال یا چند مہینے کی محنت کر کے، کم یا زیادہ مدت میں تحقیق کر کے، کتاب تیار کر لیتا ہے۔ احادیث کے مجموع اس طرح تیار نہیں ہوئے۔ وہ جس غیر معمولی مشقت اور جن غیر معمولی سفروں کے نتیج میں تیار ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس لئے جب ان کتابوں کا تعارف کرایا جائے اور ان پر کھی جانے والی شروح کا تعارف کرایا جائے تو بیساری کاوش اور کوشش جو ابتدائی تین چارصد یوں میں ہوئی وہ ہمارے سامنے دئی چاہئے۔ حدیث کی کاوش اور کوشش جو ابتدائی تین چارصد یوں میں ہوئی وہ ہمارے سامنے دئی چاہئے۔ حدیث کی کوئی کتاب بظاہر چھوٹی می ہوگی۔ اس میں احادیث کی تعداد بھی چند ہزاریا چند سو ہوگی گئن ان چند ہزاریا چند سو احادیث کی تعداد ہمی چند ہزاریا چند سو احادیث کا مجموعہ ہم تک پہنچانے کے لئے ان حضرات کو کیا کچھ کرنا پڑا ، اس کا اندازہ آپ کوگر شتہ نو خطبات کے دوران ہو چکا ہوگا۔

یوں تو احادیث کے بے شار مجموعے مرتب ہوئے۔ صحابہ کرام کے مجموعوں کا میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام کے بہوعوں کا میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام کے براہ راست مرتب کئے ہوئے گئی مجموعے آئے ہمارے پاس موجود ہیں جن میں صحیفہ ہمام بن مدیہ بہت مشہور ہے جو حضرت ابو ہر بری نے اپنے شاگر دہام بن مدیہ تواملا کرایا تھا۔ یہ مجموعہ آئے مطبوعہ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ای طرح سے پچھاور چھوٹے چھوٹے مجموعہ مجموعہ کرام اور تابعین کے مرتب کئے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ جن میں سے بعض مطبوعہ ہیں اور بعض ابھی تک کتب خانوں کی زینت ہیں۔

ایبائی ایک مجموعہ کتاب السرد والفرد 'کنام سے ڈاکٹر حمیداللہ نے ایڈٹ کرکے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک بزرگ نے صحابہ اور تا بعین کے مرتب کئے ہوئے کی جھوٹے جھوٹے مجموعے کی جھوٹے مجموعے کی جھوٹے مجموعے کی جائے ہیں اور اس اعتبار سے بیہ کتاب احادیث نبوی کے قدیم ترین مجموعوں کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن یہ مجموعے عام طور پر متداول نہیں ہیں اور صرف ان حضرات کی دلچین کا ہدف ہیں جن کھلم حدیث کی تاریخ اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ عام

كتب حديث - شروح حديث

محاضرابت مديبت

قارئین کے لئے یاعلم حدیث کے عام طلبہ کے لئے وہ مجموعے زیادہ دلچیں اور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو عام طور پر کتب خانوں میں دستیاب ہیں، جواپئی ترتیب کی خوبی اور جامعیت کی وجہ سے دوسرے قدیم ترمجموعوں سے زیادہ مفیداور مقبول ہیں۔

موطاامام ما لکّ

ان میں معروف اور متداول ہونے کے اعتبار سے قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطا ہے۔ موطا سے پہلے بھی مجموعے تیار ہوئے اور ان میں سے بعض آج بھی موجود ہیں لیکن وہ مقبول اور متداول مجموعے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر عام طور پرعلم حدیث کے سیاق مسباق میں کم ہوتا ہے۔ متداول اور معروف ومقبول اور مشہور مجموعوں میں قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطا ہے۔ موطا کے لفظی معنی تو ہیں۔ Beaent Track یعنی وہ راستہ جس کولوگوں نے پور پے چل کر اتنا ہموار کردیا ہوکہ بعد والوں کے لئے اس پر چلنا آسان ہوگیا ہو۔ امام مالک نے جب موطامر تب کی تو انہوں نے کوشش کی کہوہ تمام احادیث، صحابہ کرام "کے آثار، تا بعین کے اجہ اوات اور عمل اہل مدینہ پر معلومات و تحقیقات کے ذخائر ان میں جمع کرد سے جا کیں جن پر مسلسل عمل در آمہ ہور ہا ہے اور جوا کہ لیے بھی عمل سے خالی نہیں رہے۔ پھر امام مالک نے مسلسل عمل در آمہ ہور ہا ہے اور جوا کہ لیے ہم عصر جیر ترین اہل علم کی ہوی تعداد کو، جن کے بارے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد سرتھی ، ان کو دکھا یا اور ان کی منظوری اور پہند کے بعد میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد سرتھی ، ان کو دکھا یا اور ان کی منظوری اور پہند کے بعد امام مالک نے اس مجموعے کو مشتہر کیا۔

یہ بات کہ امام مالک کو یہ مجموعہ مرتب کرنے کا خیال کیوں آیا۔ اس کے بارے میں بعض روایات کتب حدیث اور کتب تاریخ میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات جو عام طور سے مشہور ہے جو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ امام مالک نے یہ مجموعہ عباسی خلیفہ منصور کے کہنے پر مرتب کیا تھا۔ منصور عباسی خاندان کا ایک نہایت نامور، ذبین اور صاحب علم فردتھا۔ اس نے خود ایک طویل عرصہ مدیدہ منورہ میں گزاراتھا۔ امام مالک کا ہم درس تھا اور امام مالک کے ساتھ مل کر بہت سے اہل علم سے اور بہت سے محدثین اور فقہا سے اس نے کسب فیض کیا تھا۔ اس نے خاند بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت دنیا کے اسلام میں، جواس وقت خلیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت دنیا کے اسلام میں، جواس وقت

كت عديث - شروح عديث

( **1**/21 )

محاضرات مديث مستعد

ایک ہی مملکت پر مشمل تھی ، ایسی کتاب کی ضرورت ہے جس کی تمام عدالتیں ، مفتی صاحبان اور فقہ اسلامی پر کام کرنے والے تمام لوگ پیروی کریں۔ اتنی مختصر ہو کہ ہر شخص اس سے استفادہ کر سکے۔
اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ لوگ اس سے استفادہ نہ کر سکیں اور اتنی ضحیم بھی نہ ہو کہ اس کو پڑھنا وقت طلب ہوجائے۔ اس میں ان تمام سنقول اور احادیث کو جمع کیا جائے جن پر حضور علیہ الصلاق والسلام کے زمانے سے عمل ہوتا آیا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے وہ اقوال بھی اس میں شامل موں جن سے قرآن پاک اور احادیث کو جمحتے میں مدد ملے۔ نہ اس میں حضرت عبداللہ ہوں جن سے قرآن پاک اور احادیث کے مفہوم کو جمحتے میں مدد ملے۔ نہ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے شواذ ہوں ، نہ عبداللہ بن عبال کی رخص ہوں اور نہ عبداللہ بن عرشی شختیاں ہوں بلکہ وہ ایک درمیانی راستہ کو بیان کرتی ہو۔

امام مالک نے اس تجویز کے مطابق موطالھی شروع کی اور ایک طویل عرصہ تک اس کے لئے موادجع کرتے رہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انہوں نے چالیس سال اس کام میں لگائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بیچ الیس سال منصور کے کہنے کے بعد نہیں گئے ہوں گے۔وہ پہلے سے علم حدیث پر جو کام کررہے تھے اور جو یا دداشتیں وہ مرتب کررہے تھے، امام مالک نے انہی کوسا منے رکھا اور منصور کی تجویز کے مطابق مجوزہ کتاب پر کام شروع کردیا۔

امام ما لک اس کام کے لئے یقینا اپنے زمانے ہیں موزون ترین شخصیت تھے۔ علم صدیث ہیں بھی ان کو ہڑا نمایال مقام حاصل تھا اور علم فقہ ہیں بھی وہ اتنا نمایال مقام رکھتے ہیں کہ چار ہڑے مسالک فقہ ہیں سے ایک کے بانی ہیں۔ امام مالک نے مدینہ منورہ میں جن اصحاب علم سے کسب فیض کیا وہ تمام جید صحابہ کرام سے علوم وفنون کے جامع تھے۔ حضرات شیخین ، حضرت ابو ہر صد بیق ، حضرت علی بن آبی طالب ، حضرت عاکشہ صد بقت ، حضرت عبداللہ بن عمران سے زیادہ احادیث اور سنت کی بختی سے پیروی کرنے والامشکل سے بن عمر ، کہ صحابہ کرام طبی ان سے زیادہ احادیث اور سنت کی بختی سے پیروی کرنے والامشکل سے سلے گا، حضرت عبداللہ بن عباس جو ترجمان القرآن اور حبر الله مدینی امت کے سب سے ہڑے علی طویل عرصہ مدینہ منورہ میں حدیث کی روایت کرتے علم کہلاتے تھے، حضرت ابو ہریں ہی جو ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں حدیث کی روایت کرتے رہے اور جو سب سے ہڑی تعداد میں احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت زید بن تابت جو کا تب وی اور در بادر سالت کے سیکر بیڑی تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک اور در بادر سالت کے سیکر بیڑی تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک اور در بادر سالت کے سیکر بیڑی تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین سے کسب فیض کیا اور دیر سارے علوم ان تک منتقل ہوئے۔

كتب حديث - شروح حديث

W24

جینا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے بعد جوٹسل بہت نمایاں ہوئی ان میں فقیمائے سبعہ کا مقام بہت بلند ہے۔ فقیمائے سبعہ وہ حضرات ہیں جو مدینہ منورہ میں علم حدیث اور علم فقہ میں سب سے نمایاں تھے۔ دنیا بھر سے لوگ ان کے پاس استفادہ اور رہنمائی کے لئے آیا کرتے تھے۔ میرحضرات مدینہ منورہ کے صحابہ کرامؓ کے علوم وفنون کے امین اور جامع تنصے۔امام مالک کوان حضرات کاعلم بھی پہنچا۔انہوں نے ان حضرات کے تلامذہ سے اور ان کی تحریروں ہے استفادہ کیا۔ان کے اساتذہ میں امام نافع بھی شامل تنے جوتمیں سال حضرت عبدالله بن عمر كے ساتھ شب وروزرہے۔ سفر میں بھی ساتھ رہے اور حضر میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے علاوہ انہوں نے دوسرے مدنی صحابہ سے بھی کسب قیض کیا۔ دنیائے اسلام کے دوسرے شهرول میں بھی گئے۔

امام مالک نے بہت بچین میں، کم سن میں امام نافع کی صحبت اختیار کر لی تھی اور ایک طویل عرصہ جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چوہیں سال یا اس کے لگ بھگ ہے وہ امام ناقع کے پاس رہے۔امام ناقع کے انتقال کے بعد ہی امام مالک نے اپنا حلقہ درس قائم کیا۔ اس کے علاوہ امام مالک نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ اور مدیندمنورہ کے صف اول کے محدثین اور فقہا سے علم حاصل کیا۔ امام زہری ، امام جعفرصادق ، بحل بن سعید الانصاری ، امام لیٹ بن سعد جوامام شاقعی کے بھی استاد ہیں اور جن کا حرارمصر میں ہے، اور ربیعۃ اگرائے جوامام مالک کے اساتذہ میں بروانمایاں مقام رکھتے ہیں ،ان سب کے علوم وفنون سے استفادہ کرنے کے بعدامام مالک نے موطاامام مالک کھی۔

امام مالک کے بارے میں ایک چیز بروی نمایاں ہے اور وہ بیرکدان کے شیوخ کی تعداد نبتا کم ہے۔ بقید محدثین کے تذکروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ کی نے سترہ سومحدثین سے استفادہ کیا، سی نے اٹھارہ سوسے سی نے ہزار سے۔امام مالک کے شیوخ کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ پچھلوگوں نے کہا کہان کے شیوخ کی تعداد چورانوے ہے۔ کسی نے کہا کہ تریسے ہے۔ کسی نے اس کے کم وبیش بیان کی ہے۔ لینی ساٹھ اور نوے کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد بیان کی

اس كى وجديد ب كدامام ما لك في يبلدن سے بيد طي اتفاكمين صرف اس يتن سے

محاصرات قديث · شروح عديث - شروح عديث - شروح عديث

كسب فيض كرول كاجوعكم حديث كے ساتھ ساتھ تفقہ ميں بھی بڑااو نيجامقام رکھتے ہوں اور حديث کے قہم اور عملی انطباق اوراس سے نکلنے والے مسائل پر بھی ان کی گرفت مضبوط ہو۔ چنانجہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نسی غیر فقیہ کی تحفل میں نہیں بیٹھا اور جن کی تحفل میں بیٹھ کراستفادہ کیاوہ سب کے سب جید فقہاہتھ۔خود ایک جگہ فر مایا کہ میں نے محض کسی کے زمیر دانقا کی بنیاد براس کی شاگر دی ٔ اختیار نہیں کی بلکہ صرف ان حضرات کی شاگر دی اختیار کی جوز ہدوا تقاکے ساتھ ساتھ علم حدیث اور روایت میں اونیجامقام رکھتے تھے، اور تفقہ اور بصیرت میں بہت آ گے تھے۔ میں نےصرف ایسے ہی لوگوں سے کسب فیض کیا۔ ایک جگہ لکھا کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایسے ایسے لوگ و یکھے کہ اگر ان كا نام كے كردعا كى جاتى تو شايدالله تعالى بارش برساديتا، گويادين، تقو ئى اورروحانيات ميں وہ اس درجہ کےلوگ تھے۔لیکن میں نے دیکھا کہان میں سے پچھ تفقہ میں او نیجامقام نہیں رکھتے تھے اس لئے میں ان کے حلقہ درس میں نہیں بیٹھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کے اساتذہ کی تعدا دنسبتاً تھوڑی ہے۔لیکن وہ تعدادایسےلوگوں کی ہے کہ جب ایک مرتبہ بیٹا بت ہوجا تاتھا کہ فلاں شیخ امام ما لک کے استاد ہیں تو پھرمحد ثنین ان کے حفظ و صبط اور عدالت وغیرہ کی مزید تحقیق نہیں کرتے تتے۔امام بھی بن معین کہتے ہیں کہ اگر مجھے بیہ معلوم ہوجائے کہ کوئی راوی امام مالک کے اساتذہ میں شامل ہیں تو میں اس راوی کی مزید مختیق نہیں کرتا۔امام احمد بن جنبل کا کہنا ہے کہ اگر کسی شیخ ے امام مالک نے روایت کی ہوتو بھراس شیخ کی روایت قبول کرنے میں جھے کوئی تامل نہیں۔

ایے برگزیدہ شیون سے روایتی لے کراہام مالک نے موطامرت فرمائی جوایک لاکھ احادیث میں سے انتخاب ہے۔ ایک لاکھ احادیث میں متون تھوڑے ہیں روایات اور سندیں زیادہ ہیں۔ ایک لاکھ طریقوں سے جوروایات پیٹی تھیں ان میں سے امام مالک نے امتخاب کیا جن میں کم وہیش ایک ہزار سے بچھ کم احادیث ہیں اور دو ہزار کے قریب صحابہ اور تابعین کے اقوال، ارشادات اور آثار ہیں۔ بیسارے کے سارے اندراجات وہ ہیں جو خالص عملی مسائل سے متعلق ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں انسانی کو ذاتی ، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارے کے سارے معاملات انام مالک کی موطا ہیں موجود ہیں۔ اس میں ضرورت پڑتی ہے وہ سارے کے سارے معاملات انام مالک کی موطا ہیں موجود ہیں۔ اس میں جنتی بھی احادیث ہیں جو ایک ہزار کے لگ بھی ہیں دہ ساری کی ساری صحیح جزاری اور شرق میں موجود ہیں۔ اس میں موجود ہیں۔ موجود ہیں۔ محدثین نے تحقیق کر کے اس بات کی تقید ایق کی ہے وہ سب کی سب صحیح اور مرق ع

مست مردح مديث - شروح مديث

ضرات مدیث

روایات بین ان میں ہے کوئی ایک بھی صحت کے اعلیٰ درجہ سے پنچ نہیں ہے۔ اس لئے سیجین سے
پہلے کے زمانے میں جب سیجے مسلم اور شیخ بخاری مرتب نہیں ہوئی تھیں عام طور پر لوگوں کا کہنا سے تعلیم کے موطاامام ما لک اصح کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ امام شافتی کا بیار شاد بہت کی کتابوں میں منقول ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سیج ترین کتاب موطاامام ما لک ہے، اس لئے کہ اس وقت سیجے بخاری اور ضیح مسلم موجود نہیں تھیں۔ بعد میں چونکہ بیساراذ خبرہ بخاری اور مسلم میں شامل ہوگیا ، اس میں مربیر سیجے احادیث بحی شامل ہوگئیں اور صحاب اور تا بعین کے اقوال جوموطاامام ما لک میں تعلیقات یا بلاغات کے طور پر آئے تھے ان کتابوں میں براہ راست سند کے ذریعے بیان ہوگئے اس لئے ان ورنوں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو (زیادہ تر جھرات نے شیح بخاری کو) اصح الکتب بعد دونوں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو (زیادہ تر جھرات نے شیح بخاری کو) اصح الکتب بعد

امام ما لک ایک طویل عرصہ تک موطا پڑھاتے رہے۔ طلبہ دوردور سے ان کے پاس
آیا کرتے تھے اور موطا امام ما لک کا درس لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امام ما لک کو جو مرتبہ
عطافر مایا اس کا اندازہ دوچیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ
عفریب ایک زماندایسا آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کتے ہوئے دوردورکا سفر کریں گے اور علم
وین کی تلاش میں نکلیں گے لیکن مدینہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم انہیں نہیں ملے گا۔ اکثر محد شین اور
علائے حدیث کی بڑی تعداد کے زود یک اس حدیث کا مصدات امام ما لک ہیں۔ اس لئے کدان
کے زمانے میں ایسا کوئی عالم نہیں تھا جس کی خدمت میں لوگ دوردور سے آئیں۔ تین براعظمول
سے لوگ امام ما لک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ افریقہ ، ایشیا اور یورپ ۔ چنا نچو اسین
سے امام بخی بن بھی المصمو دی جو ان کے شاگردوں میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں اور
موطالمام ما لک کے صب سے مقبول نسخہ کے راوی ہیں ، ان کا تعلق یورپ سے تھا۔ ایشیا میں
خراسان اور سمر قدر جیسے دوردوراز علاقوں سے لوگ ان کی خدمت ہیں آئے اور موطا امام ما لک کا

اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو کوغیر معمولی عزیت اور بڑے مال ودولت سے نوازاتھا۔وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ ایک زمانہ بیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا مکان رہ چکا تھا اور جس مکان میں درس حدیث کی محفل لگتی تھی وہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا۔ درس حدیث کے لئے مکان میں درس حدیث کی محفل لگتی تھی وہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا۔ درس حدیث کے لئے

كتب حديث - شروح حديث

720

بحاضرات مديث

وہاں بڑاپر تکلف اہتمام ہوتا تھا۔صفائی خاص اہتمام ہے کرائی جاتی تھی۔عود اورلوبان کی خوشبو جلائی جاتی تھی۔امام مالک عسل کرکے اور عمدہ لباس پہن کرآتے تنصاور تمام حاضرین مودب ہوکر بیٹھتے تھے۔ایک مرتبدا مام ابوصنیفہ حاضر ہوئے اور بقیہ عام طلبہ کی طرح مودب ہوکر بیٹھ گئے۔ اسى طرح جوبھى آتا تقاوه جھوٹا ہو يا بڑا ، اسى طرح مودب ہوكر بيٹھ جاتا تھا۔ امام شافعی بھی طالب علم کی حیثیت سے اس درس میں شریک ہوئے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کتاب کا درق بھی اتنا آہستہ پلٹتے ستھے کہ درق بلٹنے کی آ واز نہ ہو۔ آ واز ہوگی تو محفل کے سکون اور کیفیت میں خلل پڑے گا۔ ایک دیکھنے والے نے بیان کیا کہ وہال دربار شاہی جیمار عب داب ہوا کرتا تھا۔ جب يرصنه والي يره كرنطت متصنو درواز بيرسواريول كاجوم ايها موتا تفاجيت ثابي دربار برخواست ہوگیا ہو اور سواریاں نکل نکل کر جارہی ہوں۔ تمنی بھی آ دمی کو وہاں کوئی خصوصی یا نمایاں مقام حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔خلفائے وقت مہدی، ہارون اور منصور نتیوں کوایئے اپنے ز مانے میں امام مالک کے درس میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ بیلوگ اس درس میں آئے تو عام آ دمی کی طرح طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے اور اسی طرح مودب ہوکر بیٹھے دہنے کے بعد ملے گئے۔خلیفہ مهدی نے ایک مرتبہ گزارش کی کہ میں مدینه منورہ آیا ہوں۔میری تین گزارشات ہیں۔ایک توبیہ كهآب بجھے موطاامام مالك كى اجازت عطافر مائيں ، دوسرى په كه مير ہے دونوں بيٹوں كو درش ميں حاضری کا موقع دیں ،اور تیسری بیر کہ میرے بیٹوں کے لئے خصوصی محفل کا اہتمام فرما کیں۔امام ما لک نے کہا کہ پہلی دونوں درخواستیں قبول ہیں تیسری قابل قبول نہیں ہے۔ صاحبزادے محفل میں آئیں جہاں جگہ ملے بیٹے جائیں اور درس لے کر چلے جائیں۔ چنانچہ مہدی کے دونوں بیٹے ، اس فرمانروا کے بیٹے جس کی حکومت اسپین سے لے کرسمر قنداور بخارا تک اور آرمیدیا اور آ ذربا نیجان سے لے کرسوڈ ان تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے بیٹے امام مالک کے درس میں عام لوگول كى طرح بينهاوردرس كريط كيد آب نفرمايا اوربيج لمشهور يك ألعلم يؤتى و لایاتی بهلم کی خدمت میں حاضر ہوا جا تا ہے بهلم کسی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا۔

کی کے امام مالک کوئی کے بعد خلیفہ ہارون ان کے دربار میں آیا اور گزارش کی کہ امام مالک کوئی صدیت پڑھے خدیت پڑھنے کی اجازت دے حدیث پڑھکے حدیث پڑھنے کی اجازت دے دیں۔امام مالک نے کہا کہ میرااسلوب حدیثا کانہیں بلکہ اخبرنا کا ہے۔موطا کانسخہ کہیں ہے لے

محتب مديث - شروح مديث

بريث (۳۷۲)

لیجئے، پڑھ کرسا ہے میں من کراجازت دے دول گا۔ میراطریقہ بہے جس کومیں خلیفہ سمیت کسی کے کہنے پڑھی بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ ہارون الرشید نے بیٹھ کرموطا امام مالک پڑھی اور پڑھ کر اجازت لی جیسے کہ باقی شاگر داجازت لیا کرتے تھے۔

امام شافتی جب امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام مالک کا آخری زمانہ تھا۔ امام مالک ان ونوں صرف مخصوص طلبہ کوموطا کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ عام درس انہوں نے بند کر دیا تھا۔ امام مالک کی عمر پچانوے برس کے قریب ہوئی تھی۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ان کی عمر بانوے یا ترانوے سال تھی۔ صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ بڑے پیانے پر طلبہ کو درس دیں۔ امام مالک کی خدمت میں حاضری سے پہلے امام شافعی نے مکہ مرمہ کے گورز سے مدینہ منورہ کے گورز کے نام سفارشی خط لیا کہ نوجوان محمد بن ادر لیس شافعی کو امام مالک کے دربار میں پہنچا دیا جا ہے کہ یہ موطا کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورز مدینہ کے دیا تھا بیش کیا اور امام مالک کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورز مدینہ کے باس گورز مکہ کاوہ خط لے کر گئے ، اپنا تعارف کروایا ، خط پیش کیا اور امام مالک کے درس میں شریک ہون۔ یہ نوے کے لئے سفارش جا ہی ، گورز نے کہا کہ چلیں میں بھی ساتھ چاتا ہوں۔

جب دونوں امام مالک کے دردولت پر پنجے تو ملاز مہ نے کہا کہ بیان کے آرام کا وقت ہے۔ آپ کو ملنا ہوتو فلاں وقت پر آسکتے ہیں۔ گور نرصا حب واپس چلے گئے۔ امام مالک کے المحنے کا وقت ہواتو بید دونوں دوبارہ پنجے۔ وہاں جا کر گور نر نے بہت ادب اوراحتر ام سے درخواست کی اورا پنی شرمندگی دورکر نے کی غرض سے مکہ کے گور نرکا خط بھی پیش کر دیا کہ ہیں اس سفارش کے سلسلہ ہیں حاضر ہوا ہوں۔ امام مالک نے خط دیکھ کر پھینک دیا اور کہا کہ اب نوبت بہاں تک پہنے کہ کہ رسول النہ اللہ کے کی اور ناخوش کا اظہار کیا۔ گور نر نے معذرت کی۔ امام شافعی نے عرض کیا گر میر اتعلق رسول النہ اللہ کے خاندان سے کیا۔ گور نر نے معذرت کی۔ امام شافعی شے۔ رسول النہ اللہ کے بھائی مطلب کی اولا دہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی شعے۔ رسول النہ کے بھائی شے اور امام شافعی ان کی اولا دہیں مطلب کی اولا دہیں سے شعے۔ مطلب جناب ہاشم کے بھائی شع اور امام شافعی ان کی اولا دہیں سے شعے۔ یہ بینت میں کرامام مالک نے اجازت دے دی۔ مکہ اور مدینہ کے گور نروں کی سفارش کو تھے۔ یہ بینت میں کرامام مالک نے اجازت دے دی۔ مکہ ادر مدینہ کے گور نروں کی سفارش کو تھے۔ یہ بینت میں کرامام مالک نے اجازت دے دی۔ مکہ ادر مدینہ کا حوالہ من کراجازت دے دی۔ مخاندان کی نبست کا حوالہ من کراجازت دے دی۔ خاندان کی نبست کا حوالہ من کراجازت دو کرائے خاندان کی نبست کا حوالہ من کراجازت دی۔ دی کرائے کہ خاندان کی نبست کا حوالہ من کراجازت دے دی خاندان کی نبست کا حوالہ من کراجازت

دےوی۔

كتب حديث - شروح حديث

(r22)

محاضرات حديب

اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کس شان کا درس ہوتا ہوگا اور کیسے لوگ موطا کا درس کیتے ہوں گے۔موطا کا درس کتنے لوگوں نے لیا اس کا تعین کرنا بہت دشوار ہے۔ بلاشبہ وہ ہزاروں لوگ ہوں گے۔جن لوگوں کوتحریری طور پر با قاعدہ اجازت عطاہوئی ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے، ایک ڈیڑھ ہزار کے قریب ہے۔ ہرعلاقہ میں بیر صزات موجود تھے۔ تمام بڑے بڑے محدثین بالواسطه یا بلاوسطه امام ما لک کے شاگر دہیں۔امام احمر،امام بخاری ،امام ابوداوؤ د،امام تر مذى اورامام نسائى ميرسب حضرات ايك ايك واسطه سے امام مالك كے شاگر دیتھے۔ انكہ فقہ میں ے امام شافعی اور امام محمد بن حسن شیبانی براہ راست امام مالک کے شاگر دیتھے۔ اتناغیر معمولی مقام ومرتبه جس شخص کوحاصل ہوجائے بھراللہ تعالیٰ اس کے تواضع اور اس کے کر دار کواور جواب د بی کے احساس کو برقر ارر کھے ، بیر بہت بڑی بات ہے۔

ایک مرتبہ ایک بڑی محفل میں مکہ مکرمہ تشریف فرما تھے۔ عالیًا ج کے لئے تشریف لے کئے تھے، مکہ مکرمہ میں جس طرح اور جس بیانے پر تشنگان علم کارجوع ہوا ہوگا اس کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ برسی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔اس محفل میں جہاں برسے برسے لوگ موجود سنے، امام ما لک سے جالیس سوالات کئے گئے۔ اڑتیس سوالات کے جواب میں فرمایا 'لاادری، جھے تہیں پہتہ صرف دوسوالات کا جواب دیا کہ ہاں ان کا جواب میں جانتا ہوں۔

ایک مرتبہ ایک شخص جیر ماہ کی مسافت کا طویل سفر کر کے پہنچائے قالبال پین سے آیا تھا اور کوئی مسکلہ یو چھا۔ امام مالک نے بتایا کہ میں نہیں جانتا۔ بیربات میرے علم میں نہیں ہے۔اس نے تھوڑ اسانا خوشی کا اظہار کر کے کہا کہ میں چھے مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں ، لوگوں نے آپ سے بیہ مسكلہ يو چھنے كے لئے مجھے بھيجا ہے۔ ميں جب داپس جاؤں گا توان لوگوں كوكيا جواب دول گا۔ آپ نے کہا کہ ان سے کہنا کہ مالک نے کہا ہے کہ جھے معلوم نہیں۔ جس چیز کے بازے میں مکمل اورسوفيصد مخفين نهيس مواكرتي تقي اس كاجواب نهيس دياكرتے تھے۔

موطاامام مالک کم وبیش 140 ہے لگ بھگ مرتب ہوئی۔ جب موطاامام مالک مرتب ہوئی اوراس کومقبولیت حاصل ہوئی تو اور بھی کئی لوگوں نے ، جن میں کئی حضرات استناداور . ثقابت کے اعتبار سے زیادہ بلند معیار کے نہیں تھے، کتابیں للطنی شروع کردیں۔ لوگوں نے امام ما لک سے کہا کہ فلال بھی کتاب لکھ رہاہے، فلال بھی لکھ رہاہے، فلال بھی لکھ رہاہے۔ آپ نے

كتب مديث - شرول مديث

ایک بات الیی فرمائی کہ آج اس کی تقدیق سب کے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حسن نیت کو بقا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حسن نیت کو بقا ہے۔ جس نے اچھی نیت سے لکھی ہوگی اس کی کتاب کو بقا ہوگی۔ آج کسی کونہیں معلوم کہ وہ کتابیں کہاں گئیں۔ تذکروں میں ذکرماتا ہے کہ لوگوں نے امام مالک کے مقابلہ میں کتابیں لکھیں تھیں لیکن وہ سب کتابیں فنا کا شکار ہوئیں۔لیکن بقاموطاامام مالک کوحاصل ہوئی۔

امام مالک کی کتاب میں جالیس ثنائیات ہیں۔ ثنائیات سے مرادوہ احادیث ہیں جن میں حضور اور امام مالک کے درمیان صرف دوواسطے ہوں۔ ایک امام مالک کے استاداور دوسرے کوئی صحابی رسول اللی تھے۔ ان میں سے ایک سندوہ بھی ہے جس کا میں گئی بارذ کر کرچکا ہوں ، مالك عن نافع عن ابن عمر ، امام مالک امام نافع سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر سے مرف دوواسطے ہیں۔

امام مالک ہے موطا کا المالینے والوں میں ہزاروں حضرات شامل تھے۔ سنے والے اور عموی استفادہ کرنے والے تو پیتہ ہیں گنے ہوں گے، شاید لا کھوں ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے پوری موطا امام مالک پڑھ کراس کی با قاعدہ اجازت کی اور سندحاصل کی ان کی تعداد چودہ سوکے قریب ہے۔ ان چودہ سو میں سے تمیں حضرات جوانی اپنی جگہ بڑے نامور صاحب علم ہوئے۔ حدیث اور فقہ کے امام ہوئے۔ انہوں نے اپنے اپنے کے موطا کے نسخے تیار کئے۔ ان تمیں شخول میں سے جوسب سے متداول اور معروف نسخہ ہوہ وہ میں سے جوسب سے متداول اور معروف نسخہ ہوہ وہ امام مالک کے شاگر دخاص کی بن کی کا ہے۔

یکی بن کی اسین سے تشریف لائے تھے۔ طویل عرصہ امام مالک کی خدمت میں رہے۔ موطالمام مالک کے اصل نیخہ کے راوی وہی ہیں۔ انہی کے نیخہ کوموطا کہاجا تا ہے۔ جب کہاجا تا ہے کہ موطالمام مالک میں بیہ ہے تو مراد ہوتی ہے گئ بن کی کانسخہ باتی شیخ ان کے مرتبیں کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مثلاً موطالمام محمہ تو یہ موطا، امام محمد کی کتاب نہیں ہے بلکہ بیر امام مالک کی موطاکا وہ نسخہ ہے جوامام محمد نے تیار کیا۔ اس طرح موطاقعنی بھی ہے تعنبی نے خود کوئی موطا تیار نہیں گئی بلکہ یہ موطالمام مالک کا وہ نسخہ ہوتے ہے تو بنی نے تیار کیا۔ اس طرح باتی شیخ ان کے تیار کرنے والوں کے ناموں سے مشہور ہوئے نسخ بن کی کانسخہ امام مالک کے ناموں سے مشہور ہوئے نسخی بن کی کانسخہ امام مالک کے نام سے منسوب ہوئی۔

محاضرات حديث

ایک مرتبه مدینه منوره میں درس ہور ہاتھا۔ بحل بن بحل بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہیں سے شور مجا کہ ہاتھی آیا ہوا ہے۔عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا ۔لوگوں کے لئے ایک عجیب چیز تھی۔ تمام حاضرین نکل کر ہاتھی ویکھنے چلے گئے۔ کی بن کی بیٹے رہے۔ امام مالک نے یوجھا: يحى! تم ہاتھى و يكھنے نہيں گئے؟ يحىٰ نے جواب ديا كہ ميں اسپين سے آپ كو و يكھنے كے لئے آیا ہوں، ہاتھی کود کیھنے کے لئے نہیں آیا ہوں۔

امام ما لک کی اس کتاب کی بہت می شرحیں لکھی گئیں۔ برصغیر میں بھی لکھی گئیں اور برصغیرے باہر بھی لکھی گئیں۔ دوشرحوں کا ذکر کل برصغیر کے سیاق وسباق میں ہوگا۔ دوشرحیں جو برئی مشہور ہیں وہ برصغیرے باہر کھی گئیں۔اتفاق سے دونوں اسپین میں لکھی گئیں۔ایک پرتگال کے ایک عالم نے لکھی اور دوہری البین کے ایک عالم نے لکھی۔ البین کے عالم تھے علامہ ابن عبدالبر،ان كى كتاب التسهيد لسما في الموطامن المعانى والاسانيد سهداس كووتين ایڈیشن چھپے ہیں۔ایک ایڈیشن جو میں نے دیکھا ہے وہ مراکش کی وزارت اوقاف نے شاکع كروايا ہے۔غالباتيس بتيس جلدوں ميں ہے۔الت مهيد بروى طويل اور مقصل شرح ہے۔اس كے مصنف علامه ابن عبدالبر، جن كا ذكر ميں يہلے بھى غالبًا تذكرہ صحابہ كے همن ميں كرچكا مول، یا نیجویں صدی هجری کے بڑے مشہور محدث اور عالم تنصہ ان کی اور بھی بہت می کتابیں ہیں۔اس شرح کا زیادہ زورعلم روایت اورعلوم حدیث پر ہے۔موطاامام مالک میں صحابہ کے جیتنے اقوال آئے ہیں انہوں نے ان کی سندیں معلوم کی ہیں اور ان کا درجہ متعین کیا ہے جوسب کا سب صحت کو بہنچتاہے۔ای طرح سے وہ اقوال اور فتاوی جوامام مالک نے بغیر سند کے بیان کئے ہیں ان کی بھی سندیں انہوں نے بیان کی ہیں اور میربتایا ہے کہ س سندسے بیرفاوی اور اور بیرارشادات پہنچے بیں۔ جہاں امام مالک نے بتایا ہے کہ اہل مدینہ کا طرز عمل یاسنت کیا ہے۔ اس کے سنت ہونے ك شوامدعلامه ابن عبدالبرنے حديث كى بقيه كتابول سے جمع كتے ہيں واس لئے بياس اعتبار سے بزی غیرمعمولی شرح ہے کہ کم روایت اور علوم حدیث کے نقطہ نظر سے موطاا مام مالک کی تشریح اور تاسيريس جو يحدكها جاسكتاب وهم وبيش انبول في الرائيل المدوياب السيارة كهنااب تقريباً نامكن معلوم موتاب كوكى إنسان خاتم العلمانيين ب، ليكن عام اسباب اور شوامد. سے اندازہ ہوتا ہے کہ موطاامام مالک کی احادیث پرروایتی اوراسنادی نقط نظر سے اس عمراب سے

(۱۸۰۰) به کتب مدیث سر مرون مدیث

تاغرات مديث

Marfat.com

آ کے بچھ بیں کہا جا سکتا۔

دوسری شرح جس شخصیت کی ہےوہ پر تگال کے ایک مشہور عالم اورا پینے زمانہ کے فقیہ تھے، یعنی علامہ ابوالولیدالباجی، جب کتب حدیث میں بیالفاظ آئیں وقال الساحی تواس سے مرادعلامها بوالولیدالباجی ہوتے ہیں۔انہوں نے موطاامام مالک کی شرح لکھی جوبڑی صحیم سائز کی ہے اور باریک حروف کی بانچ جلدوں پرمشتمل ہے۔ پہلا ایڈیشن بانچ جلدوں میں نے دیکھا تھا۔ اب سناہے کہ دومراایڈیشن چھیا ہے جوغالبا پندرہ سولہ جلدوں میں ہے۔ میں نے دیکھانہیں ہے۔ کیکن پانچ جلدوں والا ایڈیشن میں نے ویکھا ہے۔اس میں علامہ ابوالولیدالباجی نے موطاامام ما لک کے فقہی مباحث پرزیادہ زور دیا ہے۔ گویا بید دونوں شرعیں مل کرایک دوسری کی تعمیل کرتی ہیں۔ایک موطاامام ہالک کی حدیثیات کی تھیل کرتی ہے دوسری فقہیات کی بھیل کرتی ہے۔اور سے دونوں مل کر هوطاامام مالک کے دونوں پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں۔اس کئے کہ موطاامام مالک حدیث کی کتاب بھی ہےاور فقہ کی کتاب بھی ہے۔ حدیث کی کتاب اس کئے کہوہ احادیث کا مجموعہ ہے اور فقہ کی کتاب اس لئے کہ اس میں امام مالک کے اسپنے فناوی ،صحابہ اور تابعین کے فاوی بھی ہیں اور تمام عملی مسائل میں صحابہ کرام گئی جوسنت ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔اس طرح بیفقه کی کتاب بھی ہے، فقدالحدیث بھی ہے اور حدیث کا مجموعہ بھی ہے۔ان دونوں کتابوں میں ان تنیوں نقطہ ہائے نظر سے بحث ہوئی ہے اور بوں میدونوں کتابیں ایک دوسری کی تکیل کرتی ہیں۔ موطاامام مالک کی کل شرحیں جو کھی گئیں ان کی تعداد تیں کے قریب ہے۔ یعنی بیس شرعیں وہ ہیں جوآج لکھی ہوئی موجود ہیں ،کتابوں میں ان تذکرہ ہےاور کتب خانوں میں پائی جاتی ہیں۔موطاامام مالک کی براہ راست شروح کےعلاوہ موطاامام مالک برلوگوں نے کتابیں بھی من المحامين مثلًا موطااماً ما لك مين جواحاديث بين ان كرجال پرلوگون نے كتابيل لهي بين -اس كى احاديث من جومشكل الفاظ مين ان كي النات يركما بين آئى بين -جوفريب الفاظ آئے ہیں ان کی غرابت پر کتابیں ہیں۔ بیکتابیں کم وہیش ستر کی تعداد میں ہیں۔

مُصَنَّف عبدالرزاق

موطاامام ما لک کے بعد دوسری ضدی ججری کے اواخر میں مرتب اور مدّ ون ہونے والا سب سے بردامجوعہ مُصَنَّفت عبد الرزاق ہے۔مصنف عبد الرزاق بارہ جلدوں میں چھیی ہے۔اب

كتب عديث - شروح عديث

۲۸۱

محاضرات حديث

اس کا دوسراا یڈیشن بھی آیا ہے۔ یہ بارہ جلدیں مصنّف کے نام سے مشہور ہیں۔ مصنّف اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فاوئ بھی موجود ہوں۔ اس لئے مصنف عبدالرزاق صحابہ اور تابعین کے فاوئ کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں تابعین کے فاوئ کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں تابعین کے فاوئ کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں جن تابعین ہیں اور ان میں بھی جو بڑے فقہا ہیں جن میں خود امام عبدالرزاق بھی شامل ہیں ، ان کے فاوئ کا ایک بڑا مجموعہ شامل ہے۔ امام عبدالرزاق بھی شامل ہیں ، ان کے فاوئ کا ایک بڑا مجموعہ شامل ہے۔ امام عبدالرزاق فقد دنوں ہیں ان کے استاد ہیں۔ بہت سے محد شین نے ان سے کسب فیض کیا۔ علم حدیث اور علم فقد دنوں ہیں ان کا بہت اونے امقام ہے۔

ا مام عبدالرّ زاق کے بعدا یک اور مُصَّنَف، (مُصَنّف سے مرادتو وہ آ دمی ہے جس نے کو ئی کتاب تصنیف کی ہو لیکن مصنّف ن کے زبر کے ساتھ ، کا مطلب ہے وہ کتاب جوتصنیف کی گئی ہو علم حدیث کی اصطلاح میں مصنّف سے مراد حدیث کی ایک خاص انداز والی کتاب ہے جس میں تمام ابواب پر حدیثیں مرتب کی گئی ہوں اور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اجتہا دات اور ا قوال سب موجود ہوں۔) ابو بکر بن ابی شیبہ کی مصنّف بھی ہے جس کے کئی ایڈیشن نکلے ہیں کوئی بارہ جلدوں میں ہے کوئی دس میں ہے کوئی پندرہ میں ہے کوئی سولہ میں ہے۔ابو بگر بن ابی شیبہ کی وفات 235ھ میں ہوئی۔اس لئے بیددوسری صدی ہجری کے اواخر اور تنیسری صدی ہجری کے . اوائل کے محدث ہیں ۔ان کے اساتذہ میں امام سفیان بن عیدیہ، عبداللہ بن مبارک ، وکیع بن الجراح، امام شافعی کے استاد اور بھی بن سعید قطان جیسے جیدترین محدثین شامل ہیں۔ان کے براہ راست تلانده میں امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجه، ابوزرعه اور ابوحاتم رازی جیسے لوگ شامل ہیں۔مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ کی تر تبیب قفهی ابواب پر ہے۔ لیعنی وہ مسائل جوفقهی نوعیت کے ہیں۔مثلاً پہلے طہارت کے ابواب ہیں، پھروضو کے ابواب ہیں، پھرنماز کے، پھرروزے کے ، پھر جے کے پھرنکاح وطلاق وغیرہ کے ابواب ترتیب سے موجود ہیں عملی مسائل کے متعلق ابواب كى ترتيب كے ساتھ بيكتاب فقهيات حديث كابهت برواما خذب اوراحاديث احكام كاسب سے براادر جامع مجموعہ ہے اور اتناصحیم ہے کہ بیندرہ سولہ جلدوں میں آیا ہے۔ اس لئے احادیث احکام ساری کی ساری اس بیس آگئی ہیں۔

كتب حديث مشروح حديث

۳۸۲

كامرات مديث

مندامام احمد بن عنبل

اس کے بعد مشہور ترین مجموعہ مندامام احمہ بن ضبل " ہے۔امام احمہ بن ضبل کی وفات 241ھ میں ہوئی۔اس میں جواحادیث ہیں وہ غالبًا اور بجبل مجموعوں میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ کم از کم اس بارہ میں کوئی اختلا ف نہیں کہ یہ کتاب احادیث کے چند شخیم ترین اور جامع ترین والے مجموعوں میں سے ایک ہے۔ اس مجموعہ کی اہمیت کے اظہار کے لئے امام احمہ کا نام نامی کافی ہے۔امام احمہ کے بارے میں غالبًا علامہ! بن تیمیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی عصر سنت ہونے کے لئے ہیہ بات کافی ہے کہ اس کوامام احمد سے محبت ہو۔ لئے ہیہ بات کافی ہے کہ اس کوامام احمد سے محبت ہوگی۔ جس کوامام احمد سے محبت ہوگی۔ جس کوامام احمد سے محبت ہوگی۔ ایک اور ہزرگ کا قول ہے 'لا یہ حب الا مومن تقی ' اس کولا زما امام احمد بن شبل سے محبت ہوگی۔ ایک اور ہزرگ کا قول ہے 'لا یہ حب الا مومن تقی ' ان سے محبت نہیں رکھ سکتا سواتے اس شخص کے جو تھی مومن ہو، و لا یہ خصب الا منافق شقی ' اور ان سے نفر ت نہیں رکھ سکتا سواتے اس شخص کے جو بد بخت منافق ہو۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ کس درجہ کے انسان ہیں۔

امام احد کے اساتذہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اوران کے تلاندہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ،اس لئے کہوہ اس درجہ کے انسان ہیں کہ ان کے اساتذہ کا نام لینے سے ان کی عظمت میں اضافہ بیس ہوسکتا ۔اورنہ ہی ان کے تلاندہ کا نام لینے سے ان کی بڑائی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ای طرح ان ہوسکتا ہے۔ای طرح ان کے تلاندہ کی عظمت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ای طرح ان کے تلاندہ کی عظمت میں بھی امام احمد کی نسبت کی وجہ سے اضافہ ہوسکتا ہے۔امام احمد کے سب سے منایاں استادامام شافعی ہیں۔ جن کا انہوں نے اختہائی اہتمام سے ہر جگد ذکر کیا ہے۔ایک جگد کھما ہے کہ میں نے امام شافعی ہیں۔ جن کا انہوں نے اختہائی اہتمام سے ہر جگد ذکر کیا ہے۔ایک جگد کھما ہے کہ میں نے امام شافعی کے لئے دعا سے کہ میں نے امام شافعی کے لئے دعا شافعی سے کہ میں نے امام شافعی سے کہ ان کے دعا کی بھیا میا تذہ سے بھی یقینا سیکھا ہوگا ، کیکن امام شافعی سے کہ بہت زیادہ سیکھا ہوگا ، کیکن امام شافعی سے بہت زیادہ سیکھا ہوگا ، کیکن امام شافعی سے بہت زیادہ سیکھا۔

امام احد بن طنبل جب درس دیا کرتے تصافوایک ایک وقت میں پانچ پانچ ہزارطلبہ

كتب عديث - شروح عديث

FAF

محاضرابت حديث

درس میں شریک ہوا کرتے ہتھے۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابوداؤ و براہ راست ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ان کے شاگر دبھی کس شان کے ہیں۔ امام احمدنے جب بیرکتاب مرتب کی تو اس میں تیس ہزارا حادیث شامل کیں۔ یہیں ، ہزاراحادیث وہ تھیں جن پرامام احم<sup>سلسل</sup> نظر ثانی کرتے رہتے تھے۔اور ہرتھوڑ نے وقفہ کے بعد اس کانیانسخہ (version) تیار کیا کرتے تھے۔ پھرر کھ دیا کرتے تھے کہ ابھی مزیدغوروخوض کرنا ہے۔اس طرح بوری زندگی اس ایک کتاب پرغور وحوض کرتے رہے۔اس کے الگ الگ اجزا گویا پمفلٹس کی شکل میں یا الگ الگ ابواب کی شکل میں ان کے پاس موجود نتھے،اس لئے کہ ہر نظرثانی کے بعدا یک نیاورژن تیار ہوتا تھا۔

جب امام احمد كا انتقال موكيا تو ان كے صاحبز ادے حضرت عبد الله بن احمه نے (جوان کے شاگرداور خود بھی بہت بڑے محدث تھے ) اس کتاب کی تہذیب و تکیل کی۔ انہوں نے اس كتاب مين تقريباً دس بزارا حاديث كامزيدا ضافه كيا- بيدس بزارني احاديث يانج اقسام مين تقسيم بیں۔ ایک فتم وہ ہے جس کی روایت عبداللہ بن احمد بن حنبل براہ راست اپنے والدے کرتے ہیں۔ بیتواسی درجہ کی متند ہیں جس درجہ کی امام احمد کی اصل مرویات ہیں۔ بقیہ جو جیار درہے ہیں ان کے بارے میں محدثین میں مختلف انداز کے تبھر ہے اور خیالات کا ظہار ہوتار ہا۔ پچھا حاویث وہ ہیں جوعبداللہ بن احمہ نے اپنے والد کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے حاصل کیں، وہ بھی انہوں نے اس میں شامل کردیں۔ پھرعبداللہ کے ایک رفیق کار متھے جن کا لقب قطیعی تھا (پورا نام مجھے اس وفتت یادنہیں آرہا) انہوں نے پھھا حادیث کا اضافہ کیا۔ قطیعی کی احادیث کا درجہ نسبتا کم ہے اور گراہوا ہے۔لیکن مند میں پیتہ چل جاتا ہے اور معلوم ہوجاتا ہے کہ بیہ براہ راست امام احمد کی مرویات ہیں، بیعبداللہ بن احمد بن طلب کے اضافے ہیں اور ان کے اضافوں میں بیامام احمد سے کے ہوئے بیں اور بہ بقیداسا تذہ سے۔اس کے مندامام احدی مرویات میں کوئی التباس نہیں ہوتا کہان میں امام احمد کی روایات کون می ہیں اور باقی کون می ہیں۔ آج جومندامام احمد ہمارے پاک موجود ہے جس میں کم وبیش جالیس ہزاراحادیث بیں ان میں تنیں ہزار براہ راست امام احمد کى مرتب كى بهوئى بيں اور دس بزار عبدالله كى اضافه كى بهوئى بيں جن كى پانچ فسميں بيں اور برقسم كى احادیث کی الگ الگ شناخت ہوسکتی ہے۔

سر سر المراس المستريث - المروح مديث

امام احمد کی بید کتاب غیر معمولی علمی مقام رکھتی ہے۔ لیکن اس سے استفادہ بوامشکل تھا۔ آج بھی اس کتاب سے براہ راست استفادہ بوامشکل ہے۔ اس لئے کہ بید مند ہے اور مند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی تر تیب صحابہ کرام گی بنیاد پر ہو۔ اس کتاب ہیں سب سے پہلے حضرت الا برصد بن کی مرویات ہیں، چر حضرت عرفارون گی اور بقیہ عشرہ کی، پھر بقیہ صحابہ کرام گی۔ اب کوئی آدمی جو علم صدیث سے زیادہ واقف نہیں ہے، وہ مندامام احمد ہیں کوئی صدیث تا تش کرنا چاہے تو پہلے اس کو بیم علوم ہونا چاہئے کہ اس صدیث کے اصل راوی کون سے صحابی ہیں۔ جب تک بیہ علوم نہ ہو مندامام احمد میں کی صدیث کا تلاش کرنا بواد شوار کام ہے۔ لیکن المحد للذاب بیکام بہت آسان ہوگیا۔ اس لئے کہ ایک تو ویله نگ کی انڈیکس آگئ ہے۔ میں المحد للذاب بیکام بہت آسان ہوگیا۔ اس لئے کہ ایک تو ویله نگ کی انڈیکس آگئ ہے۔ بوی جدیث کی نو بوی کتابوں کا ایک انڈیکس تیار کیا بوری جا عت کے ساتھ لل کرصحاح ست سمیت بوی حدیث کی نو بوی کتابوں کا ایک انڈیکس تیار کیا جس میں صحاح ست مندامام احمد اور موطا امام مالک اور سنن داری شامل ہیں۔ ان نو کتابوں کا اس خوائی کی کی خوائی ایک لفظ بھی آپ کو یا دہوتو حروف بھی کی فرتی ہیں۔ نو تابوں کا اس خوائی کی کی دیا ہے۔ مدیث کا کوئی ایک لفظ بھی آپ کو یا دہوتو حروف بھی کی فرتی ہیں۔ نو تابس میں شامل ہے۔ آپ اس انڈکس کی مدید اسے تلاش کر کتی ہیں۔ نو تو اس میں شامل ہے۔ آپ اس انڈکس کی مدد سے اسے تلاش کر کتی ہیں۔ نو تاب میں شامل ہے۔ آپ اس انڈکس کی مدد سے اسے تلاش کر کتی ہیں۔

اس انڈ کس میں ان نو کتابوں کے ایک ایک مخصوص ایڈیشن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ
ایڈیشن جن کا حوالہ ونسک نے دیا ہے وہ بچھلی صدی کے چھپے ہوئے ایڈیشن تھے، تیرھویں صدی
کے اواخریا چودھویں صدی کے بہت شروع کے چھپے ہوئے تھے۔ آج وہ ایڈیشن ہیں ملتے۔ حال
ہی میں کسی اوارہ نے ، خالبا کسی عرب ملک میں اس پرانے ایڈیشن کا ایک نیا ایڈیشن فوٹو کا پی سے
چھاپ دیا ہے اوروہ ساری کی ساری نو کتابیں بچیس تیں جلدوں میں ایک ساتھ چھاپ دی ہیں
تاکہ اگراس انڈکس سے استفادہ کرنا ہوتو اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کرسکیں۔ اس

لئین ایک اور بردا کام مندامام احد پر بیسویں صدی کے وسط میں ہوا۔ بیکام مشہور مجاہد اسلام ، داعی اسلام اور شہید اسلام شخ حسن البنا کے والداحد عبدالرحمٰن البنانے کیا۔ حسن البناشہید کے والداحد عبدالرحمٰن البنا الساعاتی جواپئی روزی کے لئے گھڑی سازی کا کام کرتے ہے۔ (ایک بہن نے بوجھاتھا کہ محدثین کماتے کہاں سے متھ توحسن البنا کے والد نے بوری زندگی علم حدیث

كتب حديث - شروح حديث

كاخرات مديث

کی خدمت کا کام کیا۔ لیکن گھڑیوں کی ایک دکان تھی جس سے ان کی آمدنی ہوتی تھی۔ چند گھنے وہاں بیٹھا کہتے تھے اس کے بعد بقیہ وقت علم حدیث کی خدمت میں صرف کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب الساعاتی پڑگیا۔) انہوں نے مندامام احمد کوایک نئی ترتیب سے مرتب کیا جس کا نام ہے اللفتہ الربانی فی ترتیب المسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی '۔افتح الربانی میں انہوں نے ان تمام احادیث کوایک نے موضوعاتی انداز میں مرتب کردیا۔ اب آپ اس میں سبجیکٹ وائز احادیث تلاش کرسکتی ہیں۔ای طرح سے انہوں نے ان احادیث کی ایک شرح بھی کھی جس کا نام انہوں نے رکھا ہدو غ الامانی ورتوں ایک مستحد بہت ساری جلدوں میں چھی ہیں اور کتب خانوں میں عام طور پڑل جاتی ہیں۔

امام احمدابن عنبل کی مند کے ساتھ ساتھ ایک اور مندکا حوالہ اور تذکرہ بھی ملتاہے، وہ

لیکن افسوس کہ وہ مند آج موجوز نہیں ہے اور صرف تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتاہے، وہ

مندامام بھی بن مخلد نے مرتب کی تھی ۔ بھی بن مخلد کا تعلق اپین سے تھا۔ قرطبہ کے دہنے والے

تھے۔ ان کے بارے میں لکھا گیاہے کہ انہوں نے چھر تبہ شرق ومغرب کا سفر کیا۔ مشرق ومغرب
سے مرادیہ ہے کہ پین سے نگلے اور سمر قند و بخارا تک گئے ۔ اس طرح انہوں نے پوری و نیائے
اسلام کا چھم تبہ سفر کیا اور احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ مرتب کیا۔ وہ مجموعہ افسوس کہ ضائع ہوگیا
اور ہم تک نہیں پہنچا۔ لیکن اس کے بارے میں جو تفصیلات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ بڑی
عجیب وغریب ہیں۔ اس کتاب کی ضخامت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ام احمد بن
حنبل نے جن صحابہ کی احادیث اپنی مند میں جح کے کس ان کی تعداد 695 ہے۔ جبکہ امام بھی بن مخلد میں ہوں

خابل نے جن صحابہ کی احادیث جمع کی تھیں ۔ تقریباً دوگئی سے زیادہ اس کی جلد میں ہوں

گی اور احادیث کی تعداد بھی اس حساب سے دو گئے سے زائد ہوگی۔

گی اور احادیث کی تعداد بھی اس حساب سے دو گئے سے زائد ہوگی۔

گی اور احادیث کی تعداد بھی اس حساب سے دو گئے سے زائد ہوگی۔

گی اور احادیث کی تعداد بھی اس حساب سے دو گئے سے زائد ہوگی۔

گی اور احادیث کی تعداد بھی اس حساب سے دو گئے سے زائد ہوگی۔

الجامع الشيخ ،امام بخاري

امام احمر بن حنبل کی مسند کے بعد جواہم ترین ،مقبول ترین اور اعلیٰ ترین مجموعہ ہے وہ امام بخاری کی الجامع استح امام بخاری کی الجامع استح ہے۔امام بخاری کی وفات 256 میں ہوئی۔ایک مصرعہ یا در کھنے گا۔ سسی نے لکھا ہے۔

. كتب مديث - شرور مديث

محاضرات مديث

میلاده صدق ، ان کی ولادت صدق ہے، وعاش حمیداً ، وہ قابل تعریف ہوکرزندہ رہے، و انقضیٰ فی نور ، اور نور میں ان کی وقات ہوگی۔

ابجدى تعداد كحساب سنوركاعدد 256ه م - 256ه من ان كى وفات مولى - ولادت ان كى صدق لين الى وفات مولى - ولادت ان كى صدق لين 194 ه م اور حميد كے جتنے نمبر بنتے بين اتى ان كى عمر م - كتاب كالورا عام م الصحيح المسند المعتصر من حديث رسول الله علي واموره -

امام بخاری نے جن لوگوں سے کسب فیض کیا ان میں خودامام احمد بن خبل، اسحاق بن راہویہ علی بن المدینی ، کئی بن معین ، قتیبہ بن سعیداور کی بن ابرہیم شامل ہیں۔ کی بن ابراہم وہ محدث ہیں جن سے ثلاثیات روایت ہوئی ہیں۔ کی بن ابراہیم کے ذریعے جواحادیث روایت ہوئی ہیں ان کا بڑا حصہ ثلاثیات ہے۔ امام بخاری اور رسول اللہ ایسے کی ذات گرامی کے درمیان صرف تین واسطے ہیں۔ امام بخاری نے سولہ سال اس کتاب کی ترتیب میں لگائے اور چھ لاکھ احادیث میں سے ان کونت کیا۔

امام بخاری سے پہلے جتنے مجموعے کتب حدیث کے تھے، باستنامندامام احمد کے، وہ
اکثر وبیشتر امام بخاری نے اس کتاب میں سمود سے ہیں۔امام بخاری نے کل احادیث جواس میں
لکھی ہیں ان کی تعداد دس ہزار سے بچھ کم ہے۔لیکن اس میں تکرار بھی شامل ہے۔اس میں ایک
حدیث کی مختلف روایات اور سندیں بھی شامل ہیں ، ان سب کو نکال کر جواحادیث بنتی ہیں وہ
دو ہزار چھ سودو کے قریب ہیں۔

امام بخاری کی اس کتاب کوغیر معمولی مقبولیت اور غیر معمولی شهرت حاصل ہوئی۔ غالبًا حدیث کی کسی کتاب یا کسی محدث کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی۔ امام بخاری نے ابھی اس کتاب کو مرتب کرنے کاعمل شروع کیا تھا اور اس ترتیب کے کام میں مشغول تھے کہ وہ جہاں جاتے تھا ان کی شہرت ان سے پہلے بہنے جاتی تھی۔ امام سلم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ غیثا بور تشریف لائے تو ان کا ایسا استقبال ہوا جیسا باوشاہوں اور فرمانرواوں کا ہوتا ہے۔ برے براے بیانے پرلوگ ان کی طرف رجوع ہوئے۔ برے براے محدثین فرمانرواوں کی طرف رجوع ہوئے۔ براے براے محدثین اور فرمانرواوں کے طفقہ میں آتے تھے۔ لوگوں نے ان پر

كتب مديث - شروح مديث

(MAZ)

محامنرات حديث

ا پی جانیں نچھاورکیں۔ جب امام بخاری ایک طویل سفر کے بعد آخری مرتبہ اپنے وطن بخاراوالیں تشریف لے گئے تو پور سے شہر نے ان کا استقبال کیا۔ شہر کے لوگوں کواس کا اندازہ تھا کہ انہیں کیسا اعزاز حاصل ہوا ہے کہ امت کی طرف سے ان کے شہر کے ایک فرزند کو امیر المونین فی الحدیث کا لقب دیا گیا اور ان کی مرتب کی ہوئی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار پائی۔ اس لئے پورا شہر بشمول حاکم وقت کے ان کے استقبال کے لئے نکل آیا۔ لوگوں نے فرط مسرت سے ان کے شہر بشمول حاکم وقت کے ان کے استقبال کے لئے نکل آیا۔ لوگوں نے فرط مسرت سے ان کے قام نے پردرہم اور دینانچھاور کئے اور اس طرح امام بخاری اپن قرار والی تشریف لے آئے۔

ایک محفل میں، جہاں امام بخاری احادیث بیان فرمار ہے تھے، امام سلم بھی حاضر تھے ۔ امام سلم بھی حاضر تھے ۔ امام سلم کا درجہ بھی کم نہیں ہے۔ امام سلم درس کے دوران خوشی سے استے بہتاب ہوگئے کہ ب اختیار کہاا ہے امیر المونین مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پاؤس چوم لوں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری کس درجہ کے انسان ہوں گے۔ ان کے استادامام احمد بن حنبل کا کہنا ہے۔ اور یہ گوائی کسی کی جانسان کی نہیں بلکہ امام احمد بن حنبل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارض خراسان نے جمد بن اساعیل امام بخاری ہے۔ خراسان نے جمد بن اساعیل امام بخاری ہے۔

آپ کومعلوم ہے کہ پرانے زمانے میں ہربڑی کتاب میں کتاب کے نام سے موضوع کاعنوان ہوتا تھا: کتاب الصلوق ، کتاب الزکوة وغیرہ ۔ اس طرح ضح بخاری میں جو کتابیں ہیں ان کی تعداد 160 ہے۔ کتاب الایمان ، کتاب العلم ، کتاب الصلوق ، کتاب الزکوة وغیرہ وغیرہ ، یہ کتاب المسلوق ، کتاب الزکوة وغیرہ وغیرہ ، یہ کتاب المسلوق ، کتاب الزکوة وغیرہ وغیرہ ، یہ کتاب المسلوق ، کتاب الزکوة وغیرہ وغیرہ ، یہ کتابیں 160 ہیں۔ ہر کتاب میں کئی کئی الواب ہیں۔ مجموعی طور پرکل تین ہزار چارسو پچاس سے کتابیں 160 ہیں۔ جن میں سے بائیس علا شیات ہیں۔ احادیث کی کل تعداد مردات کونکال کردو ہزار چوسودہ ہے۔ جن میں سے بائیس علا شیات ہیں۔

کتاب کی ترتیب کے من میں امام بخاری نے پہلے یہ کیا کہ اس کتاب کے ابواب کا ایک نقشہ مرتب کیا کہ اس کے ابواب کیا کیا ہوں گے۔ ان تمام ابواب کا نقشہ مرتب کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مبحد نبوی میں گئے اور دوضہ رسول النظیم پر حاضری دی۔ وہاں دو رکعات نماز پڑھ کرانہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا آغاز کیا اور سولہ سال اس کتاب کو لکھنے رہے اور احادیث کی چھان پھٹک کرتے رہے۔ بعض ابواب ایسے ہیں کہ جوصرف عنوان ہی سے عبادت ہیں ، ان میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری دیکھیں تو دیں ہارہ جگہدیں ایس ملیں گ

كتب مديث - شروح مديث

۳۸۸

محاضرات مديرو

جہاں امام بخاری نے صرف باب کالفظ لکھا ہے یا صرف عنوان دیا ہے لیکن حدیث کوئی نہیں لکھی۔ وجہ ریہ ہے کہ جس درجہ کی سند اور جس معیار کی روایت وہ دینا چاہتے تنھے اس معیار کی کوئی روایت نہیں ملی ،اس لئے انہوں نے باب کاعنوان خالی مجھوڑ دیا اور حدیث نہیں کھی۔

امام بخاری نے جتنی احادیث نقل کی ہیں وہ سب کی سب صحیح لعینہ ہیں۔اس میں صحیح لعینہ ہیں۔اس میں صحیح لغیر ہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اکثر احادیث مستفیض ہیں۔مستفیض ہیں۔مستفیض ہیں۔مستفیض ہیں مستفیض ہیں ہے کہ تین راویوں نے روایت کیا ہو۔ تین صحابیوں نے لفظایا معنا روایت کیا ہو، پھر تین تابعین نے پھر تین تیج ہابعین نے ۔اس لئے اس کی بیشتر احادیث ہوی تعداد میں مستفیض ہیں۔ صحیح بخاری کی پہرا حادیث عزیز ہیں۔عزیز ان احادیث کو کہاجا تا ہے جن کو ہر درجہ میں دوراویوں نے روایت کیا ہواور بہتے تھوڑی احادیث ہیں جوا خبارا حادیث کی سے روایت کیا ہواور بہتے تھوڑی احادیث ہیں جوا خبارا حادیث کی روایت کیا ہو۔

ان احادیث و میمید میں مررات وغیرہ کوملا کر کل احادیث نو ہزار بیاس 9082 ہیں۔ ان صحیح بخاری میں مکررات وغیرہ کوملا کر کل احادیث نو ہزار بیاس 9082 ہیں۔ ان مکررات وغیرہ کونکال کرکل احادیث کی کل تعداد دو ہزاز جے سودو 2602 ہے اور جو تعلیقات ہیں

ان كى تعداد بھى ئى سو ہے۔ موقو فات على الصحابہ كا بعض لوگ شار كرتے ہيں بعض نہيں كرتے۔

می دیگراقوام کا بین نمیس کہ سکتا ، لیکن بظاہراوراقوام بین بھی ایسانی ہوگا۔ ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ بین نمیس کہ سکتا ، لیکن بظاہراوراقوام بین بھی ایسانی ہوگا۔ ہم یہ کہ سکتا ہیں کو انسانی تاریخ بین کسی انسان کی علمی کا وش کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی۔ اس کی سینکٹر وں شرعیں کھی گئیں جن میں سے 53 شرعیں وہ ہیں جن کا ذکر حاجی خلیفہ نے کشف الظنون نے بین کیا ہے ۔ حاجی خلیفہ ڈیڑھ دوسو حال پہلے ایک ترکی عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے اسلامی علوم وفنون کی تاریخ اور بلیو گرافی کل ہسٹری پرایک کتاب کی جلدوں پر مشتمل کھی ہے جس کا ناکم کشف المطنون ہے۔ اس میں انہوں نے 53 شرعوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے 53 شرعوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے 143 شرعوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کی آئی شرعیں ہوں کو گڑھ دن پہلے ویکھی جاس میں انہوں نے 143 شرعوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب کو گڑھ دن پہلے ویکھی جاس میں انہوں کو گڑھ دن پہلے ویکھی جاس دوران بھی کئی شرعیں کھی ویکھی ۔ اس دوران بھی کئی شرعیں کھی اور دیہ کتاب 'سیرت البخارئ بھی کم ویش سرسال پہلے کھی گئی تھی۔ اس دوران بھی کئی شرعیں کھی ویش سرسال پہلے کھی گئی تھی۔ اس دوران بھی کئی شرعیں کھی اور دیہ کتاب 'سیرت البخارئ بھی کم ویش سرسال پہلے کھی گئی تھی۔ اس دوران بھی کئی شرعیں کھی اور دیہ کتاب 'سیرت البخارئ بھی کم ویش سرسال پہلے کھی گئی تھی۔ اس دوران بھی کئی شرعیں کھی اور دیہ کتاب 'سیرت البخارئ بھی کم ویش سرسال پہلے کھی گئی تی ۔ اس دوران بھی کئی شرعیں کھی

كتب حديث - شروح حديث

( PA9 )

محاضرات عديث

کنیں جن کا ذکر بھی اس کتاب میں نہیں ہے۔ اس لئے ہم بیاندازہ کر سکتے ہیں کہ آج امام بخاری
کی اس کتاب کی کم وہیش دوسوشرص موجود ہوں گے۔ آیک مختاط اور محفوظ اندازہ دوسو کا
کیا جاسکتا ہے۔ بیٹر حیس عربی، فاری، اردو، انگریزی، فرانسیں اور ترکی زبانوں میں کھی گئی ہیں۔
ان چھ زبانوں میں تو بہت ی شرحیں میرے علم میں ہیں اور ان میں سے بیشتر کو میں نے خود دیکھا
ہے اس لئے میں کہ سکتا ہوں۔ ممکن ہے دوسری زبانوں میں بھی صحیح بخاری کی شرحیں موجود ہوں
جن کا مجھ علم نہیں۔

سے بخاری کی عربی زبان میں چارشر عیں مشہور ہیں۔ جو چار مختلف پہلووں کا احافہ کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح ، جس کے بارے ہیں میں یہ کیہ سکتا ہوں کہ وہ The کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح ، جس کے بارے ہیں میں یہ کیہ سکتا ہوں کہ وہ Commentry par excellance نظا ہیں جرسے فرا پہلے کا ہے۔ انہوں نے جہاں یہ بحث کی کہ صحیح بخاری افضل ہے یا سے مسلم افضل ہے ، اور یہ رائے دی کہ صحیح بخاری افضل ہے اس کے ساتھ بی یہ بھی کھا کہ یہ کتاب جس درجہ کی نہوں کے دی کہ سے بائی گی اور یہ اس کے ساتھ بی یہ بھی کھا کہ یہ کتاب جس درجہ کی نہوں کھے۔ جب ابن خملدون کے کم وہیش نصف میں بھی کھا کہ یہ کہ اس کتاب کی ایک شرح الحق کے دما کی در این خملدون نے کیا تھا وہ صدی بعد فق البن مجر نے اس کے بالا تھاتی کہا کہ جس قرض کا ذکر ابن خملدون نے کیا تھا وہ حافظ ابن جر نے امت کی طرف سے چکا دیا۔ حدیث کی کسی شرح میں جو معیادات ہوتے جائیں ، جس معیاد اور پائے کی شرح ہونی چا ہے اس معیاد اور پیانہ کی شرح عافظ ابن جرنے فتح بخاری کی شرح کا حق ادا کردیا علم دوایت ، علم درایت ، طرف اور جائی میں کھی دی ادر سے بخاری کی شرح کا حق ادا کردیا علم دوایت ، علم درایت ، علی میں اور علوم صدیت کی جتنی تشمیں میں نے آپ کے سامنے ان گزار شات کے درران بیان کی ہیں اور علوم صدیت کی جتنی تشمیں میں نے آپ کے سامنے ان گزار شات کے درران بیان کی ہیں اور عبنی بیان نہیں کیں ، درسب کی سب صحیح بخاری کی شرح فق الباری میں استعمال ہوئی ہیں۔

آئے سے چندسال پہلے بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی اسلام آباد میں بیرجویز آئی تھی کہ اس کا شرح اردوتر جمہ کرایا جائے۔ چنانچے ہم نے بہت غور وخوض کے بعد اس ترجمہ کرایا جائے۔ چنانچے ہم نے بہت غور وخوض کے بعد اس ترجمہ کرایا جو آج کل ایڈٹ ہور ہا ہے اور ان شاء اللہ جلد شاکع ہوگا۔ اس طرح اردو میں وہ موادیا اس کا آبک نموند ہمار بے سیامنے آجا ہے گا جو جا فظا بن جمرنے مجمعے بخاری کی شرح میں امت کے سامنے رکھا ہے۔ بخاری کی شرح میں امت کے سامنے رکھا ہے۔

: كتب حديث - شروح حديث

محاضرات حديث

(ma.)

فتح الباری کے درجنوں ایڈیش دنیائے اسلام میں نکلے ہیں اور شایددنیا میں اسلامیات کا کوئی ایسا کتب خانہیں ہے جوفتح الباری سے خالی ہو۔ حافظ ابن مجر جامعہ از ہر میں پڑھاتے تھے اور یہ جامعہ از ہر کے لئے بردی نضیلت کی بات ہے کہ حافظ ابن مجر وہاں استادر ہے ہیں۔ حافظ ابن مجر کے دفتے کار، ان کے معاصر اور اُستے ہی درجہ کے نقیہ اور محدث علامہ حافظ بیں۔ حافظ ابن مجر کے دفتے کار، ان کے معاصر اور اُستے ہی درجہ کے نقیہ اور محدث علامہ حافظ بدر الدین عینی تھے۔ انہوں نے بھی میں جامعہ از ہر میں بدر الدین عینی تھے۔ انہوں نے بھی میں جامعہ اور بہت مقبول ہے۔ لیکن اللہ نے جودرجہ حافظ ابن استاد تھے۔ ان کی شرح بھی بوی غیر معمولی اور بہت مقبول ہے۔ لیکن اللہ نے جودرجہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری کوعطافر مایا وہ غالباً عمرة القاری کوحاصل نہیں ہوا۔

عدۃ القاری میں فقبی مباحث پر زیادہ زور دیا گیا آور سی خاری کے ابواب کے جو عنوانات بیں جنہیں تراجم ابواب کہتے ہیں علامہ بدرالدین عینی کے ان پرغیر معمولی توجہ دی۔ بدرالدین عینی خود ایک بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے سی بخاری کی اس شرح کے ساتھ ساتھ سنن ابی واؤد بھی شرح لکھی اور بھی بہت ساعلمی کام کیا۔ لیکن ان کی کتاب عمدۃ القاری بہت مشہور ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے عمدۃ القاری زیادہ بڑی کتاب ہے، لیکن معیار اور کیفیت کے کاظ سے فتح الباری کا درجہ بہت اون ہو ہوی کتاب ہے، لیکن معیار اور کیفیت کے کاظ سے فتح الباری کا درجہ بہت اون چاہے۔ ایک عدیث ہے الا ھے حرق بعد الفتح فیون مکہ کے بعد جرت کی ضرورت نہیں۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ الا ھے حرق بعد الفتح کیون فتح الباری کا بدم قام ومرتب ہے۔ علم عدیث ہے کیا ہو مرتب ہے۔

صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ آتا ہے۔امام مسلم کے اسا مذہ میں خودامام بخاری،
امام احمد بن غبل اورامام شافعی کے ایک براہ راست شاگر دحر ملہ بن یجی بھی شامل ہیں۔اس لئے
امام مسلم کو دو بڑے محد ثین سے براہ راست اورا یک بڑے نقیہ سے بالواسط کسب فیض کا موقع ملا۔
امام شافعی سے ان کے شاگر دکے ذریعے اورامام احمد سے براہ راست امام صاحب نے امام
اسحاق بن راہویہ ہے بھی براہ راست کسب فیض کیا۔لیکن ان کے خاص اسا تذہ قتیہ بن سعیداور
انجاز اللہ القعلی تھے۔مسلم میں ان ووٹوں کی روایات کشرت سے ملیں گی۔ آپ دیکھیں گے۔
انجاز اللہ القعلی تھے۔مسلم میں ان ووٹوں کی روایات کشرت سے ملیں گی۔ آپ دیکھیں گے۔
حدث نے الے عنب کی احبرنی القعنبی، حدثنا قتیبة بن سعید ۔ان دوٹوں شیورخ کی بہت

كتب مديث - شرور ت مديث

محاضرات مديث .

ا حادیث آپ کوئی مسلم میں کثرت سے ملیں گی۔ بیام مسلم کے خاص اسا تذہ میں سے تھے۔امام مسلم کی حی مسلم میں کثرت سے تھے۔امام مسلم کی حی میں بلا تکرار جار ہزارا حادیث ہیں۔ جیج مسلم کے بعض خصائص کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری اور شیج مسلم کے موازنہ کے بارے میں بھی بات ہوگئ ہے۔

صحیح مسلم کی دو شرحیں مشہور ہیں۔ایک کاذکرکل کریں گے۔دوسری مشہور شرح امام نوووی کی ہے جو بہت مشہور اور مقبول ہے۔چھپی ہوئی ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے اور مسلم کی شرحوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ امام مسلم کی کتاب صحیح بخاری کے بعد بلند ترین درجہ رکھتی ہے۔ بعض علما کا کہنا ہے کہ وہ صحیح بخاری سے بھی افضل ہے، چنا نچے مغرب کے بعض علما کا یہی خیال تھا کہ وہ صحیح بخاری سے بھی افضل ہے، چنا نچے مغرب کے بعض علما کا یہی خیال تھا کہ وہ صحیح بخاری سے افضل ہے۔

صیح مسلم کے بعد جو جار کتابیں ہیں ان میں مختلف حضرات نے مختلف کتابوں کا درجہ مختلف رکھا ہے۔بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے او نیچا درجہ سنن ابوداؤ د کا ہے،بعض کا کہنا ہے کہ جامع تر ندی کا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ سنن نسائی کا درجہ او نیجا ہے۔

پی بات یہ ہے کہ مختلف خصوصیات کے باعث ان تینوں کابوں کا درجہ اپنی اپنی جگہ او نیچا ہے۔ سنن ابوداؤ داس اعتبار سے خاص مقام رکھتی ہے کہ وہ احادیث احاکام کا ایک بردا مجموعہ ہے جوایک جگہ دستیاب ہے اور احادیث احکام میں صحح ترین احادیث کا مجموعہ ہے سنن ابوداؤ دکا اس لحاظ سے درجہ بہت او نیچا ہے۔ علم حدیث کے مختلف علوم وفنون کو ایک ساتھ سمودین کے اعتبار سے جامع ترفہ کی کا درجہ او نیچا ہے اور صحت متن اور صحت نقل کے اعتبار سے سنن نسائی کا درجہ ہے۔ اس لئے جس ترتیب ہے بھی بیان کریں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی کتاب اس کی محتق ہوگی کہ جس ترتیب سے بھی بیان کریں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی کتاب اس کی محتق ہوگی کہ بیت بید اس کا درجہ ہو۔ امام ابوداؤ دصف اول سے محدثین میں سے ہیں۔ محتق ہوگی کہ بیا خضد ارسے ان کا تعلق ہے اس لئے پاکتائی ہیں۔ ان محاس تذہ میں امام احد، کی بن معین ، قنیہ بن سعید (جوامام سلم کے بھی استاد ہیں ) ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن را ہویہ شامل ہیں اور بڑے محدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگر دیوں۔ کی کھولوگ امام ابوداؤ دکو پہلے لکھتے ہیں کہ ترفہ کی اور نسائی ان کے شاگر دوں میں ہیں جو اس لئے بات کی استاد ہیں کیا جو اس کے کہا کہ ترفہ کی اور نسائی ان کے شاگر دوں میں ہیں جو اس لئے اس کے اس کی جو کہا کہا تا ہے۔ اس کے کھولوگ امام ابوداؤ دکو پہلے لکھتے ہیں کہ ترفہ کی اور نسائی ان کے شاگر دوں میں ہیں ہیں۔ اس کے کھولوگ امام ابوداؤ دکو پہلے لکھتے ہیں کہ ترفہ کی اور نسائی ان کے شاگر دوں میں ہیں جو اس کے استاد کا ذکر پہلے اور شاگر دور پہلے لکھتے ہیں کہ ترفہ کی اور نسائی ان کے شاگر دوں میں ہیں جو اس کے کہا کہا تا ہے۔

. كتب مديث - شروح مديث

ت مدیث ۲۹۲

امام ابوداؤ داس کتاب کے علاوہ بھی گئی کتابول کے مصنف ہیں۔ان کاعلمی مقام اس کتاب سے پہلے بھی بہت غیر معمولی اور مشہور ومعروف تھا۔ جب وہ بھرہ تشریف لائے تو بھرہ کا گورز ان سے ملنے کے لئے حاضر ہوا اور کہا کہ میری تین گز ارشات اگر آپ قبول کرلیں تو میں بہت شکر گز ار رہوں گا۔ایک میہ کہ آپ بھرہ میں کچھ داخا قیام فرما کیں تاکہ اہل بھرہ آپ سے استفادہ کرسکیں۔دوسرایہ کہ آپ اہل بھرہ کے لئے خاص طور پرعلم حدیث کی درس و تدرلیں کا کوئی حلقہ قائم کریں۔اور تیسری گز ارش ہے کہ میرے دو بچول کوالگ سے کوئی وقت دے دیں کہ جس میں آکر وہ آپ سے علم حدیث پڑھا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی دوگر ارشات قبول ہیں میں آکر وہ آپ سے علم حدیث پڑھا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی دوگر ارشات قبول ہیں ۔ تیسری گز ارش مستر د۔ بچول کو جا ہے کہ بقیہ لوگوں کے ساتھ آگر صدیث پڑھیں۔

سنن ابوداؤد میں پانچ لا کھا حادیث میں سے چار ہزار آٹھ سو 4800 کا انتخاب کیا گیا۔ بیا حادیث صرف سنن اوراحکام سے متعلق ہیں۔ صحاح ستہ میں فقہی احادیث کاسب سے بڑ ماخذ بہی کتاب ہے۔ صحاح ستہ کی کسی اور کتاب میں فقہی احادیث اتنی بڑی تعداد میں موجود نہیں ہیں۔ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ کہیں کہیں کوئی حدیث دوبار فقل ہوگئ ہے ور نہ ایک حدیث ووبار فقل نہیں گی ہے۔ اس لئے چار ہزار آٹھ سواحادیث میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جوا کی بی بار

میکتاب جب سے کھی گئی ہے بھیشہ مقبول رہی ہے۔ علما اور طلبہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک محدث نے کہا کہ جس کے پاس سنن ابوداؤ د ہے اس کے پاس گویا ایک ایسا پیغمبر ہے جو ہر وقت اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ بول تو یہ بات حدیث کی ہر کتاب کے بارے میں صحیح ہے۔ لیکن جس نے پہلی بارسنن ابوداؤ د کے بارے میں کہی اس نے سنن ابوداؤ د کے بارے میں کہی اس نے سنن ابوداؤ د کی بہت می شرحیں کھی گئیں جن میں سے ایک قدیم شرح امام خطابی سنن ابوداؤ د کی بھی بہت می شرحیں کھی گئیں جن میں سے ایک قدیم شرح امام خطابی کی ہے جو مدے الے السنسن کے نام سے مشہور ہے۔ امام خطابی کا زماندا مام ابوداؤ د دسے کم وہیش سوسال بعد کا ہے۔ امام ابوداؤ د کا انتقال 275 ھیں ہوا ، امام خطابی کا انتقال 388 ھیں ہوا۔ پھر ایک امام منذری متے جنہوں نے اس کتاب کی تخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے۔ دایک امام منذری متے جنہوں نے اس کتاب کی تلخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے۔ دایک امام منذری متے جنہوں نے اس کتاب کی تلخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے۔

كتب مديث - شروح مديث

mam)

محاضرات حديث

کسی۔ایک شرح علامہ بدرالدین عبی کی ہے جو ناہمل ہے۔ یہ ناہمل شرح بھی چھ یاسات

جلدوں میں ہے۔ابھی حال ہی میں عرب دنیا اور پاکتان میں چپی ہے اور ہر جگہ لتی ہے۔

علامہ سیوطی نے بھی سنن ابوداؤ دی شرح میں ایک کتاب کسی مرقاۃ الصعود فی

مسرے ابسی داؤد 'مرقاۃ الصعود سے مرادوہ سیر ھی ہے جس پر چڑھ کر آ دی بلندی کی طرف
جاتا ہے۔ بارھویں صدی ہجری میں ایک عالم علامہ ابوائس سندھی تھے، ہمارے ٹھٹ کے وہنے

والے۔انہوں نے ایک مخصر شرح کسی تھی جو ش الودود کے نام سے مشہور ہے اور کی یارچھپ چک

ہوگ ۔ اب کا اگریزی ترجمہ بھی ہے جو ہمارے ایک سابق رفتی کا راور محرم دوست ڈاکٹر احمہ

موگ ۔ اس کا اگریزی ترجمہ بھی ہے جو ہمارے ایک سابق رفتی کا راور محرم دوست ڈاکٹر احمہ

حسن مرحوم نے کیا تھا، کی بارچھپ چکا ہے اس پر انگریزی میں حواثی بھی ہیں اور مختصر شرح بھی

ہوگ ۔ اس کا مسلم کی میچے کا بھی انگریزی ترجمہ بروچکا ہے جس کی تفصیل کل آ نے گی ۔ بیرترجمہ پروفیسر

عبدالحمد صدیقی مرحوم نے کیا تھا۔

جامع ترمذي

سنن ابواداؤد کے بعد جامع تر ندی کادرجہ آتا ہے۔امام تر ندی امام بخاری اورامام سلم دونوں کے براہ راست شاگر دہیں۔ امام ابوداؤد کے بھی شاگر دہیں۔ قتیبہ بن سعید جوابام سلم کے استاد ہیں وہ امام تر ندی جامع ہے۔ لیتی بعدیث کے آشوں ابواب اس میں شامل ہیں۔ اس میں عقائد ، اخلاق ، احکام ، تغیبر ، فضائل ، فتن ، اشراط قیامت ، علامات قیامت بیسب موضوعات شامل ہیں۔ اس لئے اس کا درجہ جامع کا ہاوراس طرح سے علامات قیامت بیسب موضوعات شامل ہیں۔ اس لئے اس کا درجہ جامع کا ہاوراس طرح سے دوامام بخاری کی جامع کے برابر ہے۔ صحاح ست میں امام بخاری اور تر ندی وونوں کی تاہیں جامع ہیں۔ جامع تر ندی کے جواہم خصائص یا مباحث ہیں ان میں ایک خصوصیت ہیں ہے کہ وہ حدیث کے درجہ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث بیان کرتے ہیں اور پھراس کا درجہ بیان کرتے ہیں اور پھراس کا درجہ بیان کرتے ہیں وہ سے مدیث خریب۔ اس کرتے ہیں وصطلاحات بقیہ محدیث نی کے لیت میں امام تر ندی ابنی اصطلاحات بھی استعال کرتے ہیں اور پھراصطلاحات بقیہ محدیث نی کی لیت ہیں امام تر ندی ابنی اصطلاحات بھی محدیث کی لیت ہیں امام تر ندی ابنی اصطلاحات بھی استعال کرتے ہیں اور پھراصطلاحات بقیہ محدیث ن کی لیت ہیں۔ اس طرح سے ہرحدیث کی بعد پڑ صفے والوں کو پرد چل جاتا ہے کہ امام تر ندی کی ایت ہیں۔ اس طرح سے ہرحدیث کی بعد پڑ صفے والوں کو پرد چل جاتا ہے کہ امام تر ندی کی ان اس طرح سے ہرحدیث کی بعد پڑ صفے والوں کو پرد چل جاتا ہے کہ امام تر ندی کی استعال کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہرحدیث کی بعد پڑ صفح والوں کو پرد چل جاتا ہے کہ امام تر ندی کی استعال کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہرحدیث کی بعد پڑ صفح والوں کو پرد چل جاتا ہے کہ امام ترد کی گا

كتب مديث - شرون مديث

male

محاضرات مديث

عدیث کو س درجہ پر رکھا ہے۔ پھر امام تر ندی ہے ہی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے بھواحکام نکلتے ہیں ان احکام میں بقیہ محدثین اور فقہا کی رائے گیا ہے، مثلاً اس بارے میں امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام مسلم کیا کہتے ہیں، امام احمد بن عنبل کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں اور امام ابوطنیفہ کیا کہتے ہیں گویا تمام فقہا کی آراء بھی قاری کے سامنے آجاتی ہیں۔ یہ ایک الی خصوصیت ہے جو حدیث کی کی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔

جامع ترفری کے من میں ایک بات خاص طور پر قابل خور ہے۔ وہ بیک امام ترفدی ان سے میں کہ جن کا تسابل جرح وتعدیل میں مشہور ہے۔ امام ترفدی راوی کو عادل قرار ویے میں میں سے میں کہ جن کا تسابل جرح وتعدیل میں مشہور ہے۔ امام ترفدی راوی کو عادل قرار نے میں ہے۔ محدثین نے امام ترفدی اور امام حاکم دونوں کی تعدیل کے بارے میں بی کہا ہے کہ ان کی رائے قبول کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہئے اور جس راوی کو امام ترفیدی اور امام حاکم عادل قرار دیں اس کی عدالت کی دوسری جگہ ہے بھی تحقیق کرلینی چاہئے۔ ترفیدی اور امام حاکم عادل قرار دیں اس کی عدالت کی دوسری جگہ ہے بھی تحقیق کرلینی چاہئے۔

و كشي مديث - شروح مديث

محاضرات مديث

اگردوسرے محدثین بھی اس کوعادل قرار دیتے ہیں تو وہ عادل ہیں اوراگردوسرے محدثین اسے مجروح قرار دے رہے ہیں تو پھر محض امام ترفدی کی تعدیل پراعتاد نہیں کرنا چاہئے۔اگریہ بات ہے تو امام ترفدی نے جن راویوں کو عادل قرار دے کران سے احادیث نقل کی ہیں ان احادیث میں ہے تھی کئی میں بھی کلام ہوسکتا ہے۔اس لئے امام ترفدی کی صحیح یا حسن قرار دی ہوئی احادیث میں سے بھی کئی احادیث کے بارے میں کلام ہوا ہے۔ تیس (23) روایات وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شدید درجہ کی ضعیف ہیں۔اس موضوع پرلوگوں نے کام کیا ہے۔ کئی لوگوں نے زمانہ حال میں جامع ترفدی کے بارے گئی الگ سے نشاند ہی کردی گئی ہے۔

کیکن بہرحال بیابک اختلافی رائے رہے گی۔اگرآج کاکوئی آدمی امام زندی جیسے ظیم امام حدیث کی رائے اور ان کی تجریح وتعدیل سے اختلاف کرسکتاہے تو آج کے آ دمی ہے بھی اختلاف ہوسکتا ہے۔امام ترندی جبیہاانسان اگراسینے زمانے میں کسی حدیث کوضعیف یاحسن قرار ویں اور آج کا کوئی آ دمی میہ کے کہاستے امام ترفدی کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے اور وہ حدیث حسن یا تیج نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ تو پھر آج کے آ دمی سے بھی کل کے آدمی اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس کئے کررہا ہوں کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ زمانہ حال کے ا کیک بزرگ جن کا چندسال قبل انقال ہواہےان کے شاگر دوں میں بڑی شدت یائی جاتی ہے۔ جس حدیث کوان کے استاد نے ضعیف قرار دیا ہے تو ان کے شاگر داس کوضعیف منوانے کے لئے کڑنے مرنے پر تیار ہوجاتے ہیں۔ایک مرتبہ ایک عرب ملک میں کسی جگہ میری گفتگویا تقریر تھی۔ میں نے کوئی حدیث بیان کی ،تو وہاں ایک صاحب علم جو جالیس نیالیس سال کی عمر کے نتھے، وہ ان بزرگ سے کسب فیض کر چکے تھے، انہوں نے محفل میں ایک ہنگامہ بریا کردیا کہ بیر حدیث تو ضعیف ہے اور معارے فلال استادنے فلال شخفیق کی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے استاد کی محقیق کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کہتا۔ سرآ تکھول پر، ظاہر ہے ان کاعلم ومرتبہ اور مقام ایساہے کہ جوہات وہ کہیں گےوہ قابل احترام ہے۔لیکن اگرائی کے استاد کوامام تریدی سے اختلاف كرف كاحق يبنجا بين التيه حضرات كوآب كاستاد سي بهي اختلاف كرف كاحق عاصل ہے۔ چنانچان کی اس تحقیق پر بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب ومثق

سن مروح مديث - شروح مديث

عامنرات مدیث منرات مدیث کے ایک عالم نے لکھی ہے جو غالبًا جار پانچ جلدوں میں ہے جس میں انہوں نے ان بزرگ کی تھے۔ یا تفعیف سے اختلاف کیا ہے۔

میں نام لے بی دیا ہوں: علامہ شخ ناصرالدین البانی ، بڑے مشہور اور صف اول کے محد شین ہیل سے تھے۔ چند سال پہلے ان کا انقال ہوا ہے۔ اگر بیسویں صدی میں عالم اسلام کے چند عظیم ترین علائے حدیث کے نام چنے ہوں تو بقینا ایک نام ان کا ہوگا۔ انہوں نے تمام کتب حدیث کا از سرنو جائزہ لیا اور اپنی تحقیق میں جہاں جہاں جس حدیث کو صحح یاضعیف یا حسن قرار دیا اس کی نشاندہ کی کردی۔ اب اگر علامہ ناصرالدین البانی امام ترندی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آج کے اہل علم کو علامہ البانی سے اختلاف کاحق ہونا چاہے۔ ہمارے لئے تو دونوں سرآ تکھوں پر ممارے لئے تو دونوں اسے ہیں کہ دہ آئیں تو بقول امام سلم ہے ہم ان کے پاؤں چوم لیس لیکن مام تر علامہ ناصرالدین البانی امام ترندی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ علی کی کاسوال نہیں۔ مقام اپنی جگہ اختلاف رائے اپنی جگہ۔

جامع ترفدی کی بہت می شرحیں کھی گئیں۔ برصغیر کی شرحوں کا کل ذکر کریں گے۔
برصغیرے باہر کی شرحوں میں دوشرحیں مشہور ہیں۔ایک علامہ ابو بکر بن العربی کی جوایک مشہور مالکی
فقیہ ہیں۔ان کی کتاب ہے عارضة الاحوزی '، پیخفرشرے ہے لیکن اچھی شرح ہے۔ دوسری
شرح علامہ سراج الدین بلقینی کی ہے۔ بیمسرے رہنے والے تھے۔ مسلکا شافعی تھے۔ ابو بکر بن
العربی مالکی تھے۔ گویا ایک شرح مالکی عالم نے کی ہے اور دوسری شرح شافعی عالم نے کی ہے۔ حنی
عالم کی شرح کا ذکر کل کریں گے۔ بید دونوں شرحیں بڑی مشہور ہیں۔ علامہ سراج الدین بلقینی کی
عالم کی شرح ہے الدین دی '، علامہ بلقینی قاہرہ کے رہنے والے تھے۔ وہیں ان کا مزار ہے
شرح ہے السعد ف الدین دی '، علامہ بلقینی قاہرہ کے رہنے والے تھے۔ وہیں ان کا مزار ہے
و بیا ہوں ۔ ان کی ایک مشہور کتاب 'شاکل ترفی کی ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ اللہ کے گئی کے شاکل
و بیان فرمایا ہے۔ یہ جامع ترفی ہی کا ایک باب ہے جوالگ سے چھپا ہے۔ گویا ترفی می کھی گئی گئی ۔
کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جامع ترفی میں ماتا ہے۔
گیس اور بہت کی شرحوں کا ذکر کر کتابوں میں ماتا ہے۔

كتب مديث - شروح مديث

M94 )

محاضرات حديث

ترفدی کے بعد درجہ ہے امام نسائی کی کتاب کا۔ امام نسائی نے دراصل السن الگبر گا،

کنام سے ایک ضخیم کتاب کامی تھی۔ امام نسائی کی وفات 303 ھیں ہوئی ہے۔ یہ صحاح سے کے مام مصنفین میں زمانہ کے اعتبارے سب سے آخری آ دی ہیں۔ یعنی ترتیب زمانی میں سب سے آخر میں آتے ہیں۔ لیمن کتاب کی اہمیت اور صحت کی ترتیب میں پانچ یں نمبر پر یا تیسرے یا چوشے میں آئی بر پر آتے ہیں ، اس بارے میں میں اختلاف ہوسکت ہے۔ تیسرے، چوشے اور پانچویں میں سے ایک پر آتے ہیں ، اس بارے میں میں اختلاف ہوسکت ہے۔ تیسرے، چوشے اور پانچویں میں سے ایک پر آتے ہیں۔ ان کی کتاب السن الکبرئ دراصل ہوی کتاب تھی۔ جب وہ گامی جا چی اور مثاب ہوئی تو رملہ جوفلسطین کا شہر ہے جس کو آج کل رام اللہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنر ایک بہت شاکع ہوئی تو رملہ جوفلسطین کا شہر ہے جس کو آج کل رام اللہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنر ایک مرتبہ سے گزارش کی کہلوگوں کے لئے آئی ہوں کا پڑھنا اور اس کا نقل کر انا تو بہت وشوار ہوئی خصر نظر ہوئی تیار کریں جس میں صرف صحح احادیث ہوں اور چو کر اد ہے یا جواحادیث فوری حالہ کی ایک خیس ہیں وہ آپ نکال دیں۔ آپ نے السن الجبی نے نام سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ یک

سنن نسائی اس اعتبارے بڑی متازے کہ جین کے بعدسب سے کم ضعف حدیثیں اس میں ہیں۔ حیم ضعف حدیثیں اس میں ہیں۔ حیمین میں تو کوئی نہیں ہے، بقیہ دونوں کتابوں ، ابوداؤداور ترندی میں ضعاف کی تعدادسنن نسائی کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے رجال یا راوی سنن کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں زیادہ ہیں۔ بقیہ چارکتابوں میں ، ابوداؤد، ابن ماجہ ، ترندی اور نسائی میں ، نسائی کے رجال سب سے متند ہیں اور اس کی شرائط بخاری اور مسلم کی شرائط کے بہت قریب ہیں۔

امام نسائی کوعلل الحدیث میں بڑی مہارت تھی۔انہوں نے علل الحدیث کی جابجانشاندہی کی ہے۔انہوں نے علل الحدیث کی جابجانشاندہی کی ہے۔امام تر نمری نے بھی علل کی نشاندہی کی ہے لیکن امام نسائی اس میں زیادہ خمایاں ہیں۔امام تر نمری کی طرح وہ اساءاور کئی (کنیوں) کا بھی ذکر کرتے ہیں۔اس طرح سے

كتب عديث - شرون عديث

مامرات مدیث مامرات مدیث

وہ ام مرزی سے ملتے جلتے ہیں۔ انہوں نے عرب الا حادیث کی بھی شرح کی ہے۔ جہاں مشکل لفظ آئے ہیں ان کی شرح کی ہے۔ گویا ہوہ کتاب ہے جو ابودا و داور ترنی دونوں کی خصوصیات ایپ اندر کھتی ہے اور ایک اعتبار سے سیحیین کے بعد ای کا درجہ آتا ہے۔ اس لئے کہ ضعیف حدیثیں اس میں سب سے کم ہیں بھی وجہ ہے کہ بعضی حضرات نے اس کو سیحیین کے بعد کا درجہ دیا ہے۔ میں اس میں سب سے کم ہیں بھی وجہ ہے کہ بعضی حضرات نے اس کو شیان شان کو کی شرح نہیں کھی گئے۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن کی قدیم شرح کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آئ سے نہیں بلکہ تمیں پینیس سال پہلے مجھے خیال ہوا کہ اس کتاب کی کوئی با قاعدہ اور مفصل شرح نہیں ہے۔ کبی نے ایک فقیر مال پہلے مجھے خیال ہوا کہ آئے کل کیا کررہے ہو۔ اس نے کہا کہ با دشاہ کی لڑکی سے شادی کی فکر میں ہوں۔ پوچھا کہ آئے کل کیا کررہے ہو۔ اس نے کہا کہ با دھا کام ہوگیا ہے اور میں ہوں۔ یوچھے والے نے کہا اچھا ، کتنا کام ہوگیا۔ اس نے جواب دیا کہ ہیں تو راضی ہوں اور شیم رائی کی ہوت سے بینی شرح کھول گا۔ اس میں آ دھا کام تو ہوگیا کہ میں تیار ہوں۔ بقیہ آ دھا ہونا کہ مین شیار ہوں۔ بقیہ آ دھا ہونا کہ مین شیار کوں۔ بقیہ آ دھا ہونا کہ مین تیار ہوں۔ بقیہ آ دھا ہونا کہ بینی شرح کھول گا۔ اس میں آ دھا کام تو ہوگیا کہ میں تیار ہوں۔ بقیہ آ دھا ہونا کہ بینی شرح کھول گا۔ اس میں آ دھا کام تو ہوگیا کہ میں تیار ہوں۔ بقیہ آ دھا ہونا کہ مین تیار ہوں۔ بقیہ آ دھا ہونا کہ بینی شرح کھول گا۔ اس میں آ دھا کام تو ہوگیا کہ میں تیار ہوں۔ بقیہ آ دھا ہونا کہ بینی شرح کھول گا۔ اس میں آ دھا کام تو ہوگیا کہ میں تیار ہوں۔ بقیہ آ دھا ہونا کہ مین تیار ہوں۔ بقین شرح کھول گا۔ اس میں آ دھا کام تو ہوگیا کہ میں تیار ہوں۔ بقین شرح کھول گا۔ اس میں آ دھا کام تو ہوگیا کہ میں تیار ہوں۔ بقین شرح کھول گا۔ اس میں آ دھا کام تو ہوگیا کہ میں تیار ہوں۔ بقی تی ترح کھول گا۔ اس میں آ دھا کام تو ہوگیا کہ میں تیار ہوں۔ بقی تیں گی کی کھول گا۔ اس میں آ دھا کام تو ہوگیا کہ میں تیار ہوں۔ بھول کے کہ کو کھول گا۔ اس میں آ دھی کہ کو کھول گا۔ اس میں آ دھی کی کھول گا۔ دیا کہ کو کھول گا۔ اس میں آ دی کھول گا۔ اس میں آ دی کھول گا۔ اس میں آ دھول کے کھول گا۔ دیا کہ کو کھول گا۔ کو کھول گا۔ دی کھو

اس کی جوشر میں مشہور ہیں وہ صرف دو ہیں۔ایک علامہ جمہ بن عبدالہادی سندھی تھے،
جن کی وفات 1138ھ ہیں ہوئی ہے، ان کا ایک حاشیہ ہے جوعام چیبی ہوئی کتابول ہیں
ملتاہے۔اس وقت پاکتان ہیں سنن نسائی کے جو نسخے ملتے ہیں وہ علامہ سندھی کی اس شرح کے
ساتھ ملتے ہیں۔ یہ بوی مختصر شرح ہے جوصرف حاشیہ پرآئی ہے۔دوسری شرح الربی علامہ
سیوطی نے لکھی ہے۔وہ بھی بوی مختصر ہے اور کہیں کہیں حاشیوں پر چیبی ہوئی ملتی ہے۔ان دو
سیوطی نے لکھی ہے۔وہ بھی بری مختصر ہے اور کہیں کہیں حاشیوں پر چیبی ہوئی ملتی ہے۔ان دو
سیوطی نے لکھی ہے۔وہ بھی بری مختصر ہے اور کہیں کہیں حاشیوں پر چیبی ہوئی ملتی ہے۔ان دو
سیوطی نے لکھی ہے۔وہ بھی بری مختصر ہے اور کہیں کہیں حاشیوں پر چیبی ہوئی ملتی ہو۔ان دو
سیوطی نے اس ایک اس بات کی ضرورت ہے کہاس کی شرح لکھی جائے جواتی انداز کی ہوجس
انداز کی حدیث کی بقیہ ترابوں کی شرعیں ہیں۔جن میں سے بعض کا تذکرہ کیل ہوگا۔

سنن ابن ماجبر

میں ہوئی۔ اس کے بیامام ابوداؤد کے قریب قریب ہم عصر ہیں۔ امام ابوداؤد کی وفات 273ھ

كتب حديث - شروح حديث

رات مدیث

میں ہوئی۔ان کی وفات 273 ھ میں ہوئی۔ زمانداگر چہددونوں کا قریب آیک ہے۔لیکن امام ابن ماجہ کی کتاب کا درجہ سب سے آخر میں ہے۔اس لئے کہ اس میں کمزوری کے اعتبار سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو حدیث کی بقیہ کتابوں میں نہیں پائی جا تیں۔اس میں جو تر تیب اختیار کی گئی ہے وہ احادیث احکام بعنی سنن کی تر تیب ہے۔اس میں بتیں کتابیں، تین سو پندرہ ابواب اور چا رہزارا حادیث ہیں۔ حسن تر تیب کے اعتبار سے بی تمام صحاح ستہ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔اس کی تر تیب بہت اچھی ہے۔تکرار بہت کم ہے۔اس میں سندیں کم اور متون زیادہ ہیں۔ انہوں نے سندیں صرف متون کے برابر رکھی ہیں اور بعض جگہ ایک سندسے ایک سے زائد متن کی جو ایات فلال انہوں نے ہیں۔ ایک سند سے ایک سند سے ایک سندیان کی ہے اور کہا ہے کہ ای سند سے میں نے فلال فلال روایات فلال سناد سے تی ہیں۔

اس کتاب کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی میہ بحث جاری رہی کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب کون سے ہے۔ اگر چہ محدثین کی اکثریت سنن ابن ماجہ کوئی صحاح سنہ کا حصہ بھتی ہے، لیکن بعض حضرات نے سنن ابن ماجہ کوصحاح ستہ ہیں شامل نہیں کیا۔ پچھ حضرات کا خیال ہے کہ سنن داری صحاح ستہ ہیں شامل داری صحاح ستہ ہیں شامل ہے۔ پچھ حضرات کا کہنا ہے کہ موطاامام مالک صحاح ستہ ہیں شامل ہے۔ لیکن علماکی غالب اکثریت سنن ابن ماجہ کوصحاح ستہ ہیں شامل ہے۔ لیکن علماکی غالب اکثریت سنن ابن ماجہ کوصحاح ستہ ہیں شامل ہے۔

سنن ابن ماجہ میں حدیث کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں ضعیف احادیث زیادہ ہیں۔
ان کی ٹھیک ٹھیک ٹھیک تعداد کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا ہڑاد شوار ہے۔ پھھا خیال ہے کہ ان کی تعداد چونیس ہے، پچھکا خیال ہے کہ ایک سو کے قریب ہے، پچھکا خیال ہے کہ ایک سو بینی بیاں کی تعداد چونیس کے قریب ہے۔ پھر ضعیف کے بارے میں قطعیت کے ساتھ بچھ کہنا و ہے بھی بارے میں قطعیت کے ساتھ بچھ کہنا و ہے بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک محدث کی رائے میں ایک حدیث ضعیف ہے دوسرے کی رائے میں وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک محدث کی رائے میں ایک حدیث ضعیف ہے دوسرے کی رائے میں وہ بین جن کا ضعیف بہت شدید ہے۔ وہ تقریبا کتاب میں ضعاف کی تعداد نسبتا زیادہ ہے، بعض وہ ہیں جن کا ضعیف بہت شدید ہے۔ وہ تقریبا تمیں بینیس کے قریب ہیں۔ بقیرہ وہ ہیں جوضعف کے ملکے در ہے پر ہیں۔

اس کتاب کی شرحیں بھی نسبتا کم لکھی گئیں۔ برصغیر میں اس کی ایک دونٹر حیں لکھی گئیں۔ جن کا ذکر آ مے کیا جائے گا۔ برصغیرے باہر جونٹر حیں لکھی گئیں ان میں ایک کتاب ہے علامہ سیوطی

كتب مديث - مثروح مديث

محاضرات حديث

کی مصباح الزحاجه فی شرح سنن ابن مَاجه ٔ ، اور ایک ہے اس الیه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه ا

یے کم حدیث کی بنیادی کتابول کا مخفر تعارف تھا جس میں صحاح ستہ بھی آگئیں اوران کے علاوہ بقیہ کچھ کتابیں بھی آگئیں۔آج کی گفتگو کیسی یہیں ختم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس پندرہ منٹ ہیں سوال جواب کے لئے کل کے سوالات بھی آپ بو چھنا چاہیں تو بو چھ کتی ہیں۔ کل جمعہ کا دن ہے نبتا وقت کم ہوگا ، کیک علم حدیث پر برصغیر میں جو کام ہواہ اس کا تذکرہ ہوگا۔اوران شاء اللہ برصغیر میں اسلام کے آنے سے لے کر 2003 تک علم حدیث پر جو کام ہوا ہے اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کرول گا، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ علم حدیث کی خدمت میں برصغیر کے لوگ دنیا نے اسلام کے دوسر سے علاقوں سے پیچھے ہیں رہے۔ برصغیر میں علم حدیث اور اس کے متعلقات پر خاصا کام ہوا ہے بلکہ برصغیر کے لوگوں نے ایک زمانے میں دنیا ہے اسلام کے دوسر سے علاقوں سے نیجھے ہیں دنیا ہے اسلام کے دوسر سے علاقوں سے نیجھے نیوں دیا ہے اسلام کے دوسر سے علاقوں سے نیجھے نیوں دیا ہے اسلام کے دوسر سے علاقوں کے مقابلہ میں علم حدیث پر زیادہ کام کیا ہے۔



زمانہ کے اعتبار سے صحابہ کر الم کے جو طبقات ہیں اس کاعلم تو ان لوگول کے پاس کھی ہوسکتا ہے جو جھوٹی حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ تو ایسے میں! گروہ زمانے کا صحیح تعین کردیں تو اس میں میاطریقہ اختیار کیاجا تا تھا؟

ضعیف یا موضوع حدیث کو معلوم کرنے کے تو در جنوں طریقے تھے۔ صرف یہی ایک طریقہ نہیں تھا کہ صحابہ کے زمانہ سے طے کرلیا جائے۔ یہ تواس کام کے لئے ایک ابتدائی قدم تھا۔ اس کے بعد ایک پوراسفر ہوتا تھا، فرد کا ذاتی کردار، اس کاعلمی اور دینی مقام، اس کی شخصیت کے بارہ میں عام تصور، لوگ اس رادی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس نے علم حدیث کہاں سے حاصل کیا، اس کے استاد سے تحقیق، پھر علم رجال کے بارے میں تفصیلات، اس کے لئے اتنی کا وش کی جاتی تھی کہ لوگوں نے اس کی جاتی تھی کہ لوگوں نے اس کی جاتی تھی کہ لوگوں نے اس کی جاتی تھی حدیثیں گئے گئے کرمسلمانوں میں پھیلادیں کیکن علا اسلام نے اس فتہ کورو کئے کا اہتمام پہلے سے کیا ہوا تھا۔

آپ نے کہا کہ امام ترمذی راویوں کے بارے میں نرمی سے کام لیتے تھے۔اس وجہ سے باقی اماموں نے کہا کہ کہ امام ترمذی نے تھے۔اس وجہ سے باقی اماموں نے کہا کہ کسی راوی کو امام ترمذی نے تھیک کہا ہے تواس بارے میں سزید پڑتال کرلینی چاہئے۔کیااس کایہ مطلب ہے کہ جو حدیث امام ترمذی کی سند سے ہے اس کونہیں مانناچاہئے؟

نہیں نہیں۔ امام تر ندی نے اپنی کتاب میں ہر حدیث کا درجہ بیان کر دیا ہے۔ اس کئے
امام تر ندی کے ہاں جوا حادیث ہیں وہ ساری کی ساری قابل قبول ہیں۔ اس میں کوئی پینیٹس
چھٹیں احادیث کے بارے میں اختلاف ہے جس کی وضاحت موجود ہے۔ ان پینیٹس چھٹیں کی
مزید تحقیق کرلیں۔ باقی کے بارے میں اکثر وہیشتر تحقیق ہو چکی ہے آپ کواب شئے سرے سے
تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علائے حدیث نے اتناکام کر دیا ہے کہ ہمارے لئے بکی
یکی خور موجود ہے، آپ جو کتاب جا ہیں اٹھا کر دیکھ لیں اور کوئی بھی شرح اٹھا کر دیکھ لیں اس میں
ساری بحث آپ کوئل جائے گی آپ اس کے مطابق ممل کریں۔

كياوه لوك بھى صحابہ ہول گے جنہوں نے نبى كو تو د مكھالىكن اس و قت ايمان نہيں لائے

تھے۔

یہ بات تو میں کہرچکاہوں کہ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے حالت ایمان میں

كتب حديث - شرورج حديث

**7+**Y

محاضرات مديث

رسول الله علی فی زیارت نہیں کی وہ صحابی شار نہیں ہوتے۔ صحابی وہ خوش نصیب حضرات شار ہوتے ہیں۔ جنہوں نے حضور کوحالت ایمان میں دیکھا اور بعد میں اسلام نہیں لائے بلکہ حضور کے زمانے ہی میں اسلام لائے۔ ایک مشہور ہزرگ تصحیب الاحبار، یہ حضور کے زمانہ میں مدینہ میں موجود تھے۔ یہودی تھے انہوں نے حضور کے زمانے میں اسلام قبول نہیں کیا۔ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام لائے۔ اس لئے ان کا شار تا بعین میں ہوتا ہے، صحابہ میں نہیں۔ حالا نکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے اس لئے حضور گو بار مادیکھا۔

ہیں ہوں سب میں اتنی اچھی آر زو ہے شرح نسائی لکھنے سے بارے میں کہ دل سے آواز اٹھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کوامام نسائی می مینن محی شرح لکھنے کی توفیق عطافر مائیں۔

آپ دعاکریں کہ اللہ تعالی توفیق دے۔ بہر حال بید ایجنڈے پر موجود ہے۔ بہت ساری چیزیں جو Wish list میں ہیں اس میں بید بھی شامل ہے۔ میں نے ایک برالفافہ بنار کھا ہے، اس پر امام نسائی کا نام ککھا ہوا ہے۔ جب بھی امام نسائی سے متعلق کوئی چیز ملتی ہے تو اس لفانے میں اس کی فوٹو کا پی ڈال دیتا ہوں اس خیال سے کہ جب ہموقع ملے گا تو اس سے کام لیس گے۔

صغار تابعین کی روایت کس طبقہ کے صحابہ سے ہیں؟

صغارتا بعین کی روایات کمارتا بعین اور صغار صحابہ سے ہیں۔ صحابہ میں جن کا انتقال بہت بعد میں ہوا، وہ بہلی صدی ہجری کے اواخر تک زندہ رہے۔ ان سے روایتیں صغارتا بعین کی ہیں اور بقیدروایات کمارتا بعین سے ہیں۔

شرح کی Term کودافح کریں۔

Commentary of the Hadith. Commentary Commentaries of the Ahadith and almost right from the begining, from the days the Ahadith were compiled in book form, the process of writing commentaries and explainations on those Ahadith had been started. There are thousands of commentaries of the Ahadith writen during the course of last one thousand years.

كتب مديث - شروح مديث

N+M

محاضرات حديث

امام ابن ماجه کی کتاب میں ضعیف احاد یث کی کثر ت کی کیاد جدے؟

وجہ بیہ ہے کہ وہ احادیث امام ابن ماجہ کے نزد یک ضعیف نہیں تھیں۔امام ابن ماجہ ایک راوی کوئی سمجھتے تھے،ضعیف نہیں سمجھتے تھے۔اس لئے انہوں نے وہ احادیث نقل کر دیں۔لیکن بقیہ اہل علم نے مزید تحقیق کی تو انہوں نے امام ابن ماجہ کی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔

ابھی تک سنے گئے کیجرز سے میں نے اندازہ لگایا کہ استاد اور شاگرد کی رائے میں بھی فرق ہوں سکتا ہے۔ confusion پیداہوتی ہے کہ کس کی رائے پرعمل کیا جائے ،کیو نکہ دونول نے تحقیق کے بعد ی بات کی ہوگی۔

اصل اور آئیڈیل بات تو پیھی کہ ہر شخص اپنی تحقیق برعمل کرے۔ آئیڈیل بات تو یہی ہے۔لیکن ہر مخص کے پاس اتنا وفت نہیں کہ خود شخفیق کرے۔اس لئے مسلمانوں میں رواج ہے پیداہوگیا کہ یا تو آپ خور محقیق کریں اور خود ہی اس درجہ پر پہنچ جائیں کہ حدیث کی ہرروایت کی تحقیق کرکے خود فیصلہ کریں۔لیکن اگراییانہ ہواور ہر شخص کے ساتھ اییانہیں ہوسکتا تو پھر قرآن ياك في نهايت مفيد، آسان اور عملى اصول عطاكيا ب كرف استلوا اهل الذكران كنتم لانعلمون '،اگرتم نہیں جانے توجوجانے والے ہیں ان سے پوچھوان کی رائے پڑمل کرو۔اس کئے مسلمانوں میں پہلے دن سے بیطریقہ ہے کہ جس شخص کی دوباتوں پراعتاد ہو،صرف دو، بقیہ کچھنیں۔جس کی ان دو چیزوں پرآپ کواعمّا دہو،اس کی رائے پرعمل کریں،اس اعمّاد کے ساتھ کہ بیرائے بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ ہے بازیر سنہیں کرے گا۔ایک اعتماداس کے علم پراور دوسرا اعتاد اس کے تفوی پر ہو علم کے بغیرصرف تفوی کافی نہیں اور تفوی کے بغیرعکم کافی نہیں۔ابھی میں امام مالک کا ذکر کر چکا ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی احادیث قبول نہیں کیں جوتفویٰ میں تو اوینچے درجہ کے یتھے لیکن ان کی علمی پختنگی میں امام ما لک کوتا کمل تھا۔ اس لئے علم بھی او نیچے درجہ کا ہونا جاہے اور تقویٰ بھی کامل ہونا جاہے جس کی رائے اور اجتہا دیر آپ ممل کرنے کا فیصلہ کریں تو بہلے رہ یقین کرلیں کہاس کا تفقی کی بھی او نے درجہ کا ہوا درعلم بھی رائخ ہو۔ رہ فیصلہ آپ کوخود ہی کرنا پڑے گااس میں کوئی اور آپ کا ساتھ جہیں دے گا کہ آپ کوئس کے علم اور تقوی پر اعتماد ہے۔ تقوی آپ خود جے کریں ،کوئی آ دمی نہیں بناسکتا۔ میں ایسے بارے میں فیصلۂ کروں گا ،آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے۔اگرآپ میری رائے جانتا جا ہیں کہ فلاں معاملہ میں میں کس کے علم و

كتب مديث - شروح مديث

محاضرات مديث

تقویٰ کو بھروسہ کے قابل سمجھتا ہوں تو میں انفرادی طور پر آپ کو بتاسکتا ہوں۔ پلیز کوئی ایک شرح پڑھ کر سنادیں۔سنن سے بھیا مرادیہ بیافنطی اور اصطلاحی دونوں معنی

بتادیس۔

سنن سنت کی جمع ہے۔ اس کے دومعنی ہیں۔ ایک توان احادیث کا مجموعہ جن سے کوئی سنت ثابت ہوتی ہو۔ دومرے معنی کے لحاظ سے سنن سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس کی ترتیب فقہی احکام پر ہو۔ اور سنن کے ایک اور معنی ہیں سنتوں کا مجموعہ وہ کتاب یا وہ کتاب حدیث جس میں بہت ساری احادیث کھی ہوئی ہوں۔ اس اعتبار سے حدیث کی ہر کتاب سنن کا مجموعہ ہوئی ہیں۔ لیکن خاص طور پر علمائے حدیث کی اصطلاح میں حدیث کی اصطلاح میں حدیث کی اصطلاح میں حدیث کی وہ کتاب جس کی ترتیب فقہی احکام پر ہووہ سنن کہلاتی ہے۔

جب تمام اعادیث آپ آنتایکی ہیں اور سب مانتے ہیں تو پھر مسلکوں کی بنیاد کیسے پڑی ؟ لوگ صرف ایک ہی معتقب کر دوامام کی بات مانتے ہیں اور باقیوں کی بات نہیں مانتے عالا نکد ساری اعادیث آٹ کی ہیں۔

میں کئی بارعرض کر چکا ہوں کہ بعض احادیث کی تعبیر وتشریح میں اور قرآن پاک کی آبیت کی تعبیر وتشریح میں ہوں ایک سے زائدرائے کا امکان موجود ہے جس کی مثال میں نے صحابہ کے زمانے سے دی کہ رسول الندھ کے نے صحابہ کرام کی ایک سے زائد تعبیروں اور ایک سے زائد توضیحات کو درست بتایا اور دونوں کو بیک وقت قابل قبول قرار دیا۔ اس سے بیہ بیتہ چلا کہ اسلام میں بعض احکام ایسے دیئے گئے ہیں، قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی ، جن کی مختلف میں بھی اور احادیث میں بھی ، جن کی مختلف تفسیریں اور تشریحات کی جاسکتی ہیں۔ بیا جازت اس لئے دی گئی کہ مختلف حالات کے کحاظ سے مختلف زمانے کے متبوع تقاضوں اور لوگوں کی ضروریات کے کحاظ سے علا اور فقہا اور محدثین اس مختلف زمانے کے متبوع تقاضوں اور لوگوں کی ضروریات کے کحاظ سے علا اور فقہا اور محدثین اس کی نے شخانداز سے تشریح کرسکیں۔

میں نے مثال دی تھی قرآن پاک کی آیات میں کہ علی السموسے قدرہ وعلی السمقتر قدرہ '، کہ جب شوہر بیوی کا نفقہ ادا کر سے گاتو دولت مندا پی استطاعت کے لحاظ سے اور غریب اور نا دارا پی استطاعت کے لحاظ سے ادا کر سے گا۔ حالا تکہ مثال کے طور پرقرآن پاک کہہ سکتا تھا کہ شوہر سودر ہم نفقہ دیا کر سے گا، یا ایک من گذم دیا کر سے گا، اس تھم کو بیان کرنے کا ایک

كتب مديث - شروح مديث

كافرار في مورث

طریقہ بیکی ہوسکا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں اس طرح سے کوئی معین مقدار یا quantify کرکے نہیں بتایا بلکہ ایک عموی بات بتائی جس کوا ہے اپنے زمانے کے لحاظ ہے لوگ سمجھیں اور اس کی تعییر کردیں۔ چونکہ تعییروں کا اختلاف اسلام کی بنیا دی خصوصیات میں شامل ہے اس لئے حضور گفتی رک اجازت دی۔ قرآن باک میں اس کی گنجائش رکھی گئی۔ مختلف اہل علم نے مختلف تعییریں کی اجازت دی۔ قرآن باک میں اس کی گنجائش رکھی گئی۔ مختلف اہل علم نے مختلف تعییریں کی ساور جوشی جس فقیہ کے علم اور تقوی کی پراعتا دکرتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے۔ اُس زمانے میں جب بیسارے محدثین اور فقہا موجود تھے اس وقت جن حضرات کوامام شافعی کے علم اور تقوی کی براعتا دختا دو قبادات کو مرآئکھوں پرتسلیم کرتے تھے۔ امام شافعی اسے اور نے درجہ پراعتا دختا دو امان شافعی کے اجتہا دات کو مرآئکھوں پرتسلیم کرتے تھے۔ امام شافعی اسے اور نو برا اس کے انسان تھے کہ اگر آج وہ آئیں اور ہم میں سے کوئی ان کے پاؤں چو منے کی کوشش نہ کرے تو برا اس کہ خات ہوگا۔

امام احد بن حنبل سے ہرمسلمان کومحبت اور عقیدت ہے۔ کیکن امام احد بن حنبل کے اجتہادات کو دنیائے اسلام میں بہت تھوڑے لوگ قبول کرتتے ہیں۔مسلمانوں میں مشکل سے ا یک فیصدلوگ ہوں گے جوفقہی معاملات میں امام احمد کی رائے اور اجتہاد پرعمل کرتے ہیں۔ بقیہ ننا نوے فیصد دوسرے فقہا کی پیروی کرتے ہیں۔لیکن امام احمہ کے احترام میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔تقلیدے مرادصرف بیہ ہے کہ سی شخص کے علم اور تقویٰ کی بنیادیراس کی بات کو مان کر اس برعمل کرلیا جائے۔ اس کوتقلید کہتے ہیں۔امام احمد کی تقلیدتو تھوڑ ہے لوگوں نے کی۔لیکن احترام سب کرتے ہیں۔تقلید کا تعلق احترام ہے ہیں ہے۔ احترام توہرصاحب علم کاہوتا ہے۔ سیج بخاری دنیائے اسلام میں ہرجگہ پڑھائی جاتی ہے۔اس وقت دنیائے اسلام میں امام ابوصیفہ کی پیروی کرنے والے کم وبیش پنیسے فیصد مسلمان ہیں۔ پورا وسط ایشیاء پورا افغانستان، پوراز کی، بورامشرقی بورپ، بورا ہندوستان، بورایا کتان، بورا بنگلہ دلیش، بورا چین ۔ بیرد نیائے اسلام کے تقریباً ساٹھ پینیٹے فیصد بنتے ہیں اور امام ابوحنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔لیکن ان میں سے کوئی بھی امام بخاری کے احر ام اور عقیدت میں کسی سے پیچیے نہیں ہے۔ امام بخاری نے کم سے کم ہیں مقامات برامام ابوصنیفر برتنقید کی ہے جو بعض مقامات برخاصی سخت ہے۔ سرآ تکھوں بر۔ اگر باب اور چیا میں اختلاف ہوتو بچوں کا میری نہیں کہ وہ باپ کا ساتھ دے کر چیا کے خلاف کیجے آواز اٹھا ئیں۔ دادا اور دادا کے بھائی میں اختلاف ہوتو پوتوں اور تواسوں کا پیرکام نہیں کہ وہ ایک کی

( r•x

كتب عديث - شرور تحديث

محاضرات حديث

حمایت میں آتھیں اور دوسرے کی مخالفت کریں۔ہم امام بخاری کا بھی احتر ام کرتے ہیں اور امام ابوحنیفہ کا بھی احتر ام کرتے ہیں۔ان کا ایک علمی اختلاف ہے۔جس کوامام بخاری کے دلائل زیادہ مضبوط معلوم ہوں وہ ان کی بیروی کرے اور جس کوامام ابوحنیفہ کے دلائل مضبوط معلوم ہوتے ہیں وہ ان کی بیروی کرے اور جس کوامام ابوحنیفہ کے دلائل مضبوط معلوم ہوتے ہیں وہ ان کی بیروی کرے اور احتر ام دونوں کا کرے۔

کیا سی میں ایک ہی جاب تھے اندر آنے والی دو قولی احادیث کے الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہوسکتے ہیں؟

الیا ہوسکتا ہے، اس کا امکان موجود ہے کہ ایک باب میں ایک ہی صحابی ہے آنے والی روایت کے الفاظ مختلف ہوں۔ اس کے مختلف اسباب ہوسکتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہوسکتا ہے کہ رسول الشفائی نے نہی ایک بات کو کئی بار ہیان فر مایا ہو۔ دو صحابہ نے دو مختلف او قات میں اس کو سنا اور دونوں الفاظ نو نوٹ کر کے یاد کر لئے اور آ گے ہیان کر دیا۔ لیکن زیادہ ایسا ہوا ہے کہ کی فعلی محاملہ کو بعض مور کے تولی ار شاد کو نہیں بلکہ کی طرز عمل کو صحابہ نے دیکھا اور ایک صحابی نے نے الفاظ میں بیان کر دیا اور دوسرے نے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ صحابی نے کے جو واقعہ وہ میں بیان کر سکتے ہیں۔ صحابی نے کے خود واقعہ وہ دیکھاس کے لئے بھی ایک ہی طرز بیان اختیار کرے۔ مثلاً عبداللہ بن عمر سیال کرتے ہیں کہ ہیں غزوہ بدر میں گیا تو رسول الشفائی نے بھے اور میرے ساتھ کی لوگوں کو کمنی کی بنیاد پر واپس کردیا۔ اب اس واقعہ کو حضرت عبداللہ بن عمر جو تا بھی بیان کریں کے ضروری نہیں کہ ایک ہی طرح کے الفاظ میں بیان کریں کے ضروری نہیں کہ ایک بی الفاظ میں ان سے حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا ہے۔ ان الفاظ میں وہ تا بھی اپنی طرف سے طرح کے الفاظ میں بیان کریں گے۔ البتہ جس صحابی نے نیان کیا ہے۔ ان الفاظ میں وہ تا بھی اپنی طرف سے الفاظ میں دو بدل نہیں کریں گے۔ البتہ جس صحابی نے نیان کیا ہے۔ ان الفاظ میں وہ تا بھی اپنی طرف سے کوئی ددوبدل نہیں کریں گے۔ البتہ جس صحابی نے نیان کیا ہے۔ ان الفاظ میں دہ تا بھی اپنی طرف سے الفاظ میں دو بدل نہیں کریں گے۔ البتہ جس صحابی نے نے اپنی آتھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے۔ اس کوئی ددوبدل نہیں کریں گے۔ البتہ جس صحابی نے نے اپنی آتھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے۔ اس کوئی ددوبدل نہیں کریں گے۔ البتہ جس صحابی نے نے بھی ان کریں ہو سکتا ہے۔ اس کوئی دوبدل نہیں کریں ہے۔ اس کوئی دوبدل نہیں کریں گے۔ البتہ جس صحابی نے نے بیان کیا ہے۔ ان الفاظ میں دو تعدر کی اساب اس کے۔ اس کوئی دوبدل نہیں کریں گے۔ ابستہ جس صحابی واقعہ کے الفاظ میں دوبدل نہیں کریں ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں دوبدل نہیں کوئی دوبدل نہیں کی دیں کوئی دوبدل نہیں کی دیں کے کی دوبدل نہیں کوئی دوبدل نہیں کوئی دیں کوئی دوبدل نہیں کی دوبدل نہیں کی دوبدل نہیں کوئی دوبدل نہیں کی دوبدل نہیں کی دوبدل نہیں کوئی دوبدل نہیں کی دوبدل نہیں کے کوئی دوبدل نہیں کی دوبدل نہی

امام بخاری می محتاب کامکمل نام محیاہے؟

امام بخارى كى كتاب كالممل نام ب السحام ع السحيع المسند المحتصر من

اموررسول الله نظام وسننه وايامه

بحیاموطاامام ما لک بھی دوسری کتابول کی طرح مختلف جلدول میں ہے؟

كتب صديث - شروح حديث

محاضرات مدیث

Marfat.com

موطاامام مالک کی ایک ہی جلد ہے۔ بعض لوگوں نے دوجلدوں میں بھی چھائی ہے۔
لیکن زیادہ ترایک ہی جلد میں ملتی ہے۔ اگر حواثی زیادہ ہیں تو کتاب دوجلدوں میں ہوگی۔اوراگر
حواثی نہیں ہیں یا مختصر ہیں تو ایک ہی جلد میں آجائے گی۔میرے پاس موطاامام مالک کے تین
سنخ ہیں۔ایک نسخہ جس میں حواثی بہت ہیں دوجلدوں میں ہے اور دو نسخے ایک ایک جلد میں ہیں۔
جولوگ یہ کہتے ہیں کہم اہل مدیت ہیں تواس سے کیا سراد ہے؟

ایک اعتبارے تو ہرمسلمان اہل حدیث ہے۔ کیا ہم سب مسلمان جوایک ارب ہیں كرور كى تعداد ميں دنيا ميں بستے ہيں كيا ہم حديث رسول يرحمل نہيں كرتے؟ سب حديث يرحمل كرتے ہيں۔اس لئے ہم سب اس مفہوم ميں اہل حديث ہيں۔ليكن اہل حديث كے نام سے جو حضرات برصغیر میںمشہور ومعروف ہیں ، بیاصل میں وہ حضرات ہیں، (اس پر تفصیل سے بات تو کل ہوگی )، جوحضرت مولا نا شاہ استعیل شہیر کے زمانے میں ، اور ان کے بعض فرآوی کی روشنی میں پھھا حادیث پر ممل کرنے لگے تھے اور ان احادیث پر ممل کرنے کی وجہ سے باتی لوگوں سے ان كاتھوڑ ااختلاف پیدا ہوگیا تھا۔ بیلوگ شروع میں تو نسی خاص نام سے مشہور نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت سیداحمد شهید کی سربراہی میں تحریک جہاد شروع ہوئی اورمولا نا شاہ اسمعیل شہیداس میں شریک ہوئے تو وہ سارے کے سارے لوگ انگریزوں کی تحریروں میں وہانی کہلانے لگے۔ انگریزوں نے ان کو دہانی کے نام کے مشہور کردیا اور ایک طرح سے ان کا بلک نام وہانی پڑ گیا۔ وہائی کے لفظ کو انگریزوں اور کیجھ دوسرے لوگوں نے غلط معنوں میں استعمال کیا توجب بیلوگ وہانی کے نام سے مشہور ہوئے تو ان کو بڑی پریشانی کاسامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں نے ان کو بڑا persecute کیااوراس persecution کے بہت قصمشہور ہیں اور بڑے در دنا ک اور سبق آموز ہیں۔ جب بیسلسلہ بہت آ گے بڑھا تو میچھلوگوں نے بیرجایا کہم وہانی کی بجائے کسی اور نام سے جانے جائیں تو شاید اچھا ہو۔ انہوں نے سے سے کیا کہ ہمارانام اہل حدیث ہونا جا ہے انہوں نے اہل صدیث کے لفظ کورواج دے دیا تو وہ اہل صدیث کے نام سے مشہور ہو گئے۔اس میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جومولا نا شاہ استعیل شہید کے قناوی پرعمل کرتے تھے اور زیادہ تروہ حضرات شامل ہیں جن کاسلسلہ تلمذ حضرت میاں نذ برحسین محدث دہلوی سے ملتا ہے، جو بعدیں حضرت میال نذیر حسین محدث دہلوی کے ارشادات اور طریقہ کارپر چکتے ہتھے۔ میاں صاحب

. كتب مديث - شرور مديث

فاضرات مديث

اتنے بڑے انسان ہیں کہاہنے زمانے ہیں وہ شخ الکل کہلاتے تھے، لیعنی سب کے استاد، پورے ہندوستان کے استاد۔اور واقعی وہ علم صدیث میں شخ الکل تھے۔ علوم الحدیث کی کسی جامع کتاب کانام بیان کر دیں۔

اس موضوع برسب سے جامع کتاب ڈاکٹر خالدعلوی کی ہے جس کا نام علوم الحدیث ہے اور دوجلدوں میں چیجی ہے۔ ایک جلداس کی حجیب چکی ہے۔

حدیث کے تعارض میں جو ترجیجی و جوہ تلاش ہوئے اس میں مفہوم کے اعتبار سے جوہیں اس کی و ضاحت کر دیں۔

اگردواحادیث میں بظاہرتعارض معلوم ہوتاہوتو اس کو دور کرنے کے چار وجوہ یا چار طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک سند ہے، دوسرامتن ہے، تیسرامنہوم ہے اور چوتھا خار جی امور ہیں۔مفہوم میں بھی چار پانچ چیزیں شامل ہیں۔مفہوم کا ایک اصول یہ ہے جوسب سے پہلے محد ثین نے وضع کیا بعد میں دنیا کے سب لوگ اس کو مانے لگے۔وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں کوئی چیزعوی انداز میں بیان ہوئی ہے، جزل مفہوم ہے جس کو اصطلاح میں تحدیث عام کہا جا تا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث خاص ہے اور وہ کسی خاص حالت کو بیان کرتی ہو۔ تو بظاہران میں تعارض ہوگائین دراصل ان میں تعارض نہیں ہے۔ جو عام کو بیان کرتی ہو۔ تو بظاہران میں تعارض جو خاص میں تعارض خوص ہو وہ عام مسائل کو بیان کرتی ہے۔ جو خاص حدیث ہے ہوگائین دراصل ان میں تعارض نہیں ہے۔ جو عام کو بیان کرتی ہے جو خاص حدیث ہے ہی اس کا وکر اس کو کہیں گے کہ یہ جو خاص حدیث ہے ہی اس عام کاس پہلوگومشٹی کر دیتی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ بیدوا حادیث کے درمیان تعارض دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

اس سلسلہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فر مایا کہ الاتب مالیس عندائا یہ سنن کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ کہ وہ چیز مت بیچ جو تہارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ایک عام حدیث ہے۔ آپ گندم بیچیں اور آپ کے پاس موجود نہ ہوتو مت بیچیں۔ آپ کے پاس جو تانہیں ہے تو جو تانہیں ہے تو عیز مت بیچیں ، گاس نہیں ہے تو گاس مت بیچیں ۔ یہ ایک عام چیز ہے۔ لیکن ایک خاص چیز ہے کہ کس کے پاس فیکٹری گی ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنیچر ایک عام چیز ہے۔ لیکن ایک خاص چیز ہے کہ کس کے پاس فیکٹری گی ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنیچر بناتا ہے اور آپ بیسے دیں کہ یہ بیسے لیجئے اور مجھے سوتیا ئیاں بنا کردے دیں۔ بیسے آپ نے دے دیے بناتا ہے اور آپ بیسے دیں کہ یہ بیسے لیجئے اور مجھے سوتیا ئیاں بنا کردے دیں۔ بیسے آپ نے دیے دیے بناتا ہے اور آپ بیسے دیں کہ یہ بیسے لیجئے اور مجھے سوتیا ئیاں بنا کردے دیں۔ بیسے آپ نے دیے دیے بناتا ہے اور آپ بیسے دیں کہ یہ بیسے لیجئے اور مجھے سوتیا ئیاں بنا موجود نہیں ہیں۔ تو اس صدیث کی رو

كتب عديث - متروح عديث

ت فديث المالية

ے دو آپ کوتیا ئیاں نہیں چھ سکتا۔ نہ آپ سے بیسے لے سکتا ہے۔ پہلے وہ تیا ئیاں بنائے ، جب بن جائیں تو پھر آپ کو فروخت کرے۔لیکن ایک طریقہ شروع سے بیدائج رہاہے کہ جولوگ سلائرز ہیں یامینونیکچررز ہیں،اسلام سے پہلے بھی ایباہوتاتھا آج بھی ہوتا ہے۔آپ مینونیکچرریا سپلائیر سے کوئی معاملہ کرلیں اور پہلے اس کو بیسے دے دیں۔وہ جس طریقے سے سیلائی کرتا ہے آپ کوسپلائی کردےگا۔اس وفت تو وہ چیزموجود نہیں ہے لیکن بعد میںموجود ہوجائے گی۔وہ آپ کودے دےگا۔ بیایک خاص تھم ہے جواس خاص صورت حال کے لئے ہے۔ بیاس عام تھم سے منتنی ہے۔اب آپ کہیں کہ بظاہرتو تعارض ہے۔وہ چیز موجودہیں ہےتو وہ کیسے بیچے گا۔لیکن سے ایک خاص حدیث ہےا بک خاص صورت حال کو بیان کرتی ہے۔مینو بینچرریا Grower کوآپ تھہیں کہ فلاں تاریخ کوآپ مجھے دس من گندم دے دیں۔ یا قصائی ہے جانور خرید کرلا تا ہے اور گوشت سیلائی کرتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی تقریب ہے اور آپ اس سے کہیں کہ فلاں تاریخ کو دومن گوشت سیلائی کردو تو وہ کردے گا اس لئے کہ وہ سیلائر ہے۔ تو سیلائیر، مینوفیکچرریا Grower کے لئے حضور کے اجازت دی ہے اس لئے کہ بیطریقہ چلا آرہاتھا۔ بیخصوص صورت حال ہے اور اس کو اسی برمحدود رکھا جائے گا اور بقیہ عام حدیث بقیہ معاملات برمنطبق ہوگی۔ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں رہا۔ بیہ ہے مفہوم کے لحاظ سے تعارض کو دور کرنا۔ و آخردعوانا الدالحمد لله رب العلمين\_

**ተ**ተተተተ ተ

经分类的人的基础的通知的企业的人们的企业的企业的企业的企业。 1987年

na signiti ya katika filipiliki katigigi ya katika ili katika katika ili katika katika katika katika katika ka

## گیار هواں خطبه

برصغير ملى علم حديث

جمعة المبارك، 17 اكتوبر 2003

برصغير مين علم حديث

الم

محاضرات مديث

Marfat.com

### برصغير ميل علم حديث

برصغیر میں علم حدیث پر گفتگو کی ضرورت دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ برصغیر میں ایک خاص دور میں علم حدیث پر بہت کام ہوا۔ یہ کام اسنے وسیع پیانے پر اوراتی جامعیت کے ساتھ ہوا کہ عرب دنیا میں بہت سے حضرات نے اس کا اعتراف کیا اور اس کے اثرات وسیع پیانے پر عرب دنیا میں بھی محسوں کئے گئے۔مصر کے ایک نامور عالم اور دانشور علامہ سیدر شید رضانے یہ لکھا کہ اگر ہمارے بھائی ، برصغیر کے مسلمان ، نہ ہوتے تو شاید علم حدیث دنیا سیدر شید رضانے یہ لکھا کہ اگر ہمارے بھائی ، برصغیر کے مسلمان ، نہ ہوتے تو شاید علم عدیث دنیا اس دور میں علم حدیث کا پر چم بلند کیا جب دنیائے اسلام اپ مختلف مسائل میں البھی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی علمی اور تہذ ہی روایت ایک کر کے ختم ہورہی تھی۔مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ایک ایک کر کے ختم ہورہی تھی۔مسلمانوں کے تعلیمی ادارے حدیث کی روایت بھی کمزور پڑرہی تھی۔اس کئے جہاں اور بہت می روایات ختم ہورہی تھی دہاں موایت کا پر چم حدیث کی روایت بھی کمزور پڑرہی تھی۔اس کے جہاں اور بہت می روایات ختم ہورہی تھی دہاں علم حدیث کی روایت کا پر چم قاما اوراس کواس طرح زندہ کر دیا کہ اس کے اثرات پوری دنیا میں ہر جگہ محدوں کے گئے۔ تھا ما اوراس کواس طرح زندہ کر دیا کہ اس کے اثرات پوری دنیا میں ہر جگہ محدوں کے گئے۔

دومزی وجہ برصغیر میں خاص علم عدیث پر گفتگو کرنے کی بیہ کہ برصغیر میں علم عدیث کی تاریخ کا موضوعی مطالعہ یعنی objective study کم ہوئی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ برصغیر میں صف اول کے اہل علم کو ، ایسے اہل علم کو ، جن کے علمی کا رنا موں کو عرب دنیا کے صف اول کے اہل علم وخقیق نے اور مجمی دنیا کے اکا برعلاء نے تنکیم کیا ہماڑے ہاں مسلکی تقتیم کا فشانہ بنادیا گیا۔ میں نے ایسے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے جوصف اول کے بعض محدثین کے فشانہ بنادیا گیا۔ میں نے ایسے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے جوصف اول کے بعض محدثین کے

برصغير ميل علم حديث

سااما

کام سے اس لئے واقف نہیں ہیں کہ ان محدثین کاتعلق اس مسلک سے نہیں تھا جس مسلک کا مسلم دار بید حضرات خود کو کہتے تھے۔ اس مسلکیت نے مسلمانوں کو علم کی ایک بہت بڑی دولت سے محروم کیا ہوا ہے۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک موضوع انداز میں ان تمام محدثین کے علمی کام کا جائزہ لیا جائے جنہوں نے برصغیر میں اس شمع کور وشن کیا۔ برصغیر میں علم حدیث مسلمانوں کی علمی تاریخ ہی کا ایک نہایت مسلمانوں کی علمی تاریخ ہی کا ایک نہایت روشن، تابناک اور شاندار باب ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی عموی علمی تاریخ کے اثر ات برصغیر میں علم حدیث برش ہوئی ایک اور شاندار باب ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی عموی علمی تاریخ کے اثر ات برصغیر میں علم حدیث برکی جانے والی تحقیق اور کا وشوں پر بھی پڑر ہے ہیں۔

برصغیر میں اسلام خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی آگیا تھا۔ سیدناعمر فاروق کے زمانے میں مغربی ہندوستان میں ، جبی اور تھانہ میں مسلمانوں کی آبادیاں وجود میں آپکی تھیں۔ خلا برہے کہ بیسب حضرات تابعین تھے جو ہندوستان میں آئے اور جن کی آبادیاں برصغیر میں قائم ہوکیں۔ انہی تابعین کے ہاتھوں برصغیر میں اسلام با قاعدہ طور پر داخل ہوا۔ سیدناعمر فاروق اور سیدناعثان سیدناعثان عی کے زمانے میں مسلمانوں کے قافلے یہاں آنے جانے شروع ہوئے۔ سیدناعثان عی کے زمانے میں یہاں Fact finding missions بڑے یانے پرآئے۔ اور برصغیرکا تذکرہ اسلامی اوب میں تیزی کے ساتھ ہونے لگا۔

پھر جب بن 92 ھیں جھ بن قاسم کے ہاتھوں سندھاور موجودہ پاکتان کا بیشتر حصہ فتح ہوا تو ان کے ساتھ بڑی تعداد میں تابعین اور بعض صحابہ کرا ہے بھی تشریف لائے۔ برصغیر کے ایک مشہور مورخ اور محقق قاضی اطہر مبارک پوری نے برصغیر کی تابین لکھی ہیں۔ ان میں ایک کتاب انہوں نے فاص طور پران صحابہ کے تذکر سے پر بھی لکھی ہے جو برصغیر میں آئے ، بہال رہ اور بہیں پر وفن ہوئے۔ فاص طور پر صحابہ کرام کی بیآ مدسندھ ، ملتان اور ان کے قراب وجوار رہ اور بہیں پر وفن ہوئے۔ فاص طور پر صحابہ کرام کی بیآ مدسندھ ، ملتان اور ان کے قراب وجوار کے علاقوں میں زیادہ کثر سے بوئی۔ طاہر ہے ان میں کوئی نا مور صحابی اور شام نہیں ہے۔ بیہ صغار صحابہ بی ہے جو یہاں تشریف لائے ہوں گے ، کیونکہ من 92 ھیں بیعلاقہ فتح ہوا اور صحابہ کا خدار میں نہاں تشریف لائیں۔ لیکن صحابہ نامنہ کا ہے۔ اس لئے صحابہ میں سے بعض شخصیات یہاں تشریف لائیں۔ لیکن صحابہ کی ماہرین نامنہ کیا ہم مدیث کے ماہرین میں شامل ہے۔

محاضرات حديث

بالم

علم حدیث میں برصغیرکا contribution تا بعین اور تبع تا بعین کے زمانے سے شروع ہوگیاتھا۔ ایک بزرگ تھے ابومعشر نجیج السندی، ان کے لقب کے ساتھ سندی یاسندھی لگاہوا ہے۔ ان کی روایات اور ان کی بیان کردہ احادیث اور سیرت کا مواد کتب حدیث اور کتب سیرت میں کثرت سے ماتا ہے۔ اس سے بیا ندازہ کیا جاسکتا ہے کہ برصغیر میں اس روایت نے اتنی تیزی سے بڑیں بکڑیں کہ یہاں کے ایک نامور صاحب علم کا تذکرہ عراق ، ججاز اور مصر کے نامورا صحاب علم کے ساتھ ہونے لگا۔

علم حدیث کے ارتقاء اور برصغیر میں علم حدیث پر ہونے والے کام کی رفتار اور اسلوب وانداز کے اعتبار سے ویکھا جائے تو برصغیر کی علمی تاریخ کے سات دور بنتے ہیں۔

برصغير مين علم حديث كايبلا دور

سب سے پہلا دوروہ ہے جو محر بن قاسم کی فتح سندھ کے ساتھ شروع ہوا اوراس وقت

تک جاری رہا جب وہ ہی میں مسلمانوں کی خود مخار اور مستقل ہالذات سلطنت کا دارالحکومت قائم

ہوا۔ بیوہ دور ہے جس میں مسلمانوں کے ملمی روابط و نیا ہے عرب کے ساتھ بالعموم اور عراق کے
ساتھ بالحصوص قائم ہوئے عراق کے لوگ بوی تعداد میں یہاں آئے۔ ای طرح دوسر ے عرب
ممالک سے بھی لوگ بوی تعداد میں یہاں برصغیر میں آگر ہے۔ ان میں اہل علم بھی شامل ہے،
ممالک سے بھی لوگ بوی تعداد میں یہاں برصغیر میں آگر ہے۔ ان میں اہل علم بھی شامل ہے،
محدثین بھی شامل ہے۔ ان محدثین کے جزوی تذکرے تاریخ کی کتابوں میں مطبح ہیں۔ یہ
محدثین بوی تعداد میں آئے رہے اور یہاں علم حدیث کی نشر واشاعت اپنی مقد ور بھرکوشٹوں کے
در یہ تعداد میں آگر کوئی مواد ماتا بھی ہے تو وہ انہائی مختصر اور محدود ہے۔ اس قلت
دور کے اہل علم کے بارہ میں آگر کوئی مواد ماتا بھی ہے تو وہ انہائی مختصر اور محدود ہے۔ اس قلت
معلومات کی آیک بوئی اور اہم وجہ سے بھی ہے کہ کوئی بڑا اور نمایاں تھنیفی اور تحقیقی کام اس دور میں ایسا

برصغير مين علم حديث كادوسرادور

اس کے بعد جب دہلی میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی۔اوروہ دورشروع ہواجس کو دور سلطنت کہتے ہیں۔اس وقت برسی تعداد میں علمائے کرام برصغیر میں آئے جن میں علم

برصغير ميس علم حديث

حدیث کے ماہرین بھی شامل سے لیکن اس دور میں ایک نی خصوصیت بیرما منے آئی کہ برصغیر کے مسلمانوں کے ملمی روابط دنیائے عرب سے کمزور ہوکر بلکہ بڑی حد تک کٹ کر دنیائے عجم سے قائم ہوگئے ۔ اس لئے کہ محمد بن قائم اور ان کے ساتھی تجاز ، عراق اور باقی عرب دنیا سے آئے سے اور ان کے روابط دنیا نے سے اور سلطنت میں جولوگ افغانستان اور سنٹرل ایشیا سے آئے ان کے روابط افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے ملمی مراکز سے قائم رہ اور سنٹرل ایشیا ہی کامی مورد نی روایت کو انہوں نے فروغ دیا۔ سنٹرل ایشیا اور افغانستان کی نم ہی روایت میں منطق ، کلام ، عقلیا سے اور اصول فقہ کا زیادہ زورتھا۔ اس لئے اس دور میں علم حدیث پر زور نسبتا کم ہوگیا۔ کم ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا بھی آیا جس میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید رصغیر کے مرکزی علمی مقامات پرعلم حدیث تقریباً ختم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث تقریباً ختم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث ہوئیا۔

انہی دنوں ایک ہزرگ جوعلامہ ابن تیمیہ کے شاگر دیتے، وہ ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ علم حدیث کے ذ خائر بھی لے کرآئے ۔لیکن پچھ عرصہ بعدوہ ہندوستان سے واپس چلے گئے۔ ایک اور ہزرگ جو ہزنے نامور محدث تھے یہاں تشریف لائے اور اس خیال سے آئے کہ برصغیر میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے۔لیکن جب ہندوستان کی سرحد کے قریب پنچے تو بیان میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے۔لیکن جب ہندوستان کی سرحد کے قریب پنچے تو بیان کرواپس چلے گئے کہ اس ملک کاباد شاہ بے نماز ہے اور بعض ایسے اعمال میں جتلا ہے جوشر عا قابل اعتراض ہیں۔اس لئے انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے ملک میں نہیں رہ سکتا جہاں حکم ان اس سطح کے لوگ ہوں۔اس لئے اس دور میں علمی اعتبار سے کسی ہوئے کا رنا مے کا ذکر نہیں ماتا۔

البتہ دو چیزیں الی ہیں جو ہوئی نمایاں اور قابل توجہ ہیں۔ اس زمانے ہیں ہی جب
پورے برصغیر میں علمی اعتبار سے علم حدیث کا میدان خشک سالی کاشکار تھا اور گلتان حدیث ہیں
خزان کا دوردورہ تھا۔ اس زمانے میں بھی دو کام بوے نمایاں ہوئے۔ ایک کام تو ہمارے موجودہ
پاکستان میں ہوا۔ اور دوسرا کام مغربی ہندوستان کے صوبہ گجرات میں ہوا۔ جہاں آن بھی
مسلمانوں کی بوی آبادیاں اور تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ ہمارے اس پنجاب کے دارالحکومت
لا ہور میں ایک بہت بوے محدث نے ، جواس زمانے میں دنیا ہے اسلام میں صف اول کے چند
محدثین میں سے ایک میے ، انہوں نے اس علاقہ کو اپناوطن بنایا اور لا ہوری کہلا کے۔ انہوں نے علم

برصغيرين علم حديث

حدیث پرجوکام کیادہ کی سوسال تک پوری دنیائے اسلام میں بہت مشہور ومعروف اور مقبول رہا۔

ان کا اسم گرامی تھا امام حسن بن محمصغانی لا ہوری۔ امام صغانی لا ہوری کے نام سے مشہور ہیں۔

لا ہور میں طویل عرصہ تک قیام کرنے کی وجہ سے وہ لا ہوری کہلائے۔ اگر چدان کے بارے میں سے

بات مختلف فیہ ہے کہ وہ اصل میں کہاں کے رہنے والے تھے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ ان کا

تعلق بدایون سے تھاجو یو پی کا ایک شہر ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق بنجاب ہی کے

تعلق بدایون سے تھاجو او پی کا ایک شہر ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق بنجاب ہی کے

انہوں نے اپناوطن بنایا۔ پھراکی طویل عرصہ کے بعد وہ لا ہور ہی میں قیام فر مار ہے۔ لا ہور ہی کے

انہوں نے اپناوطن بنایا۔ پھراکی طویل عرصہ کے بعد وہ لا ہور سے دنیائے عرب چلے گئے اور تجاز

میں سکونت اختیار فرمائی ، اور حرمین ہی میں ان کا انتقال ہو۔ حدیث پر ان کی کتاب ہے 'مشار ق

الانوار النبویہ فی صحاح الا حبار المصطفویہ ' جس کو خشراً مشارق الانوار کہا جاتا ہے۔

الانوار النبویہ فی صحاح الا حبار المصطفویہ ' جس کو خشراً مشارق الانوار کہا جاتا ہے۔

مشارق الانوار برصغیر میں کئی سوسال تک حدیث کی ایک متند کتاب کے طور پرمروج رہی ہے۔ درسگاہوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ بہت سے حضرات نے اس کے ترجے کئے اور اس کی شرطیں لکھیں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ایک قدیم ترین کتاب کے طور پرموجود ہے۔ جب برصغیر میں طباعت اورنشروا شاعت کا سلسلہ شروع ہوا اسی وفت یعنی بارھویں صدی ہجری کے اواخر میں میں یا تیرھویں صدی ہجری کے شروع میں مشارق الانوار کا بیار دوتر جمہ شاکع ہوا تھا۔

مشارق الانوارا کی خیم کتاب ہے جس میں صحیحین کی قولی احادیث کا انتخاب ہے۔ سی میں صحیح مسلم میں جتنی احادیث ہیں، ان میں فعلی اور تقریری احادیث کو انہوں نے نکال دیا ہے اور قولی احادیث، یعنی رسول الله علی ہے تولی ارشادات گرای کو منتخب کر کے اور سند حذف کر کے انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ گویا وہ بیرچا ہے تھے کہ رسول الله علی ہے کہ ارشادات گرامی روایت اور سند کے فی مباحث ہے ہے کہ عام قارئین تک پہنچ جائیں تا کہ عام لوگ اس کا مطالعہ

ر سا۔
ریمشکو ق سے پہلے لکھی جانے والی ایک کتاب تھی۔ امام صفائی لاہوری کی وفات موقت ہوگئے ہے۔ نظاہر ہے انہوں نے اس سے پہلے یہ کتاب کھی ہوگی۔ ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں لکھی جانے والی ہیہ کتاب برصغیر میں طویل عرصہ تک مروج رہی۔ اس کی شرحیں بھی ککھی گئیں۔ بعد میں استنبول میں جو کم وہیش سات سو برس تک دنیا ہے اسلام کا سیاسی مرکز اور

برصغير مين علم حديث

عَاضِرات مَدَيثُ

خلافت عثانیکا دارالحکومت رہا۔ وہاں کے ایک بزرگ نے اس کی شرح لکھی جومطبوعہ موجود ہے اور استنول سے 1328ھ اور میں شاکع ہوئی تھی اور جس کا نام ہے مبارق الاظھار فی شرح مشارق الانوار '۔

پنجاب کےاس غیرمعمولی کارناہے کےعلاوہ مغربی ہندوستان میں گجرات کےصوبے میں بڑے بڑے محدثین پیداہوئے۔انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیا وہ دورسلطنت کا ایک نمایال کام ہے۔اس میں ایک بہت بڑےاورمشہور بزرگ یشخ محمہ طاہر پٹنی تھے۔ان کوعر بی میں فتنی کہاجا تا ہےاں گئے کہ ب کومعرب کر کے ف کردیتے ہیں اور ٹ کومعرب کر کے طایا ت كردية بيں۔ شخ محمطا ہرفتني كاتعلق صوبہ تجرات سے تھا۔ انہوں نے علم حدیث میں دوبرا ہے کارناہے کئے۔ان میں سے ایک کارنامہ تو اپنی نوعیت کا بالکل منفرد ہے اورا تنامنفر دیے کہ شاید د نیائے اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دوسرا کارنامہ وہ ہے جس میں اور لوگ بھی ان کے بمسريال -ايك كام توانبول في يدكياكم تذكرة الموضوعات كنام سايك كتاب لكي جس میں موضوع احادیث کو جمع کر دیا۔موضوع احادیث پر کام کرنے والے بعد میں بھی بہت ہوئے۔ تیخ طاہر پٹنی سے پہلے بھی لوگ ہیں،اگر چہ کم ہیں۔ شخ طاہروہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے برصغير ميل موضوعات برايك جامع كام كرنے كااراده كيااور تذكرة الموضوعات برايك صخيم كتاب تیار کی جس کے تئی ایڈیشن یا کستان ، ہندوستان اور عرب دنیا میں شائع ہوئے اور عام طور پرمشہور ومعروف ہیں۔اس کتاب میں انہوں نے ان تمام احادیث کومضامین کے لحاظ سے جمع کردیا ہے جوان کے خیال میں موضوع اور نا قابل قبول ہیں۔ بیتوالیا کام ہے جواور جگہ بھی ہواہے۔ لیکن ان کاوہ کام جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی وہ بیہ ہے کہ انہوں نے ایک صخیم کتاب لکھی جس کاعنوان ہے 'مسجسمع بعدادالانواد 'ربیکتاب ای نام سیمشهور ہے اور کتب خانوں بیں موجود ہے۔ اس كتاب كالممل نام ٢٠ مجمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف الاحبار .

اس کتاب میں انہوں نے بیر کیا ہے کہ پوری صحاح سترکا جائزہ لے کر کررات کو تکالا اور بقیدا حادیث کو جمع کر کے ان کے غریب اور مشکل الفاظ کے معانی بیان کے اور اہم تکات کی شرح کمسی ۔ اس طرح سے بیر گویا پوری صحاح سند کی شرح ہے۔ اس میں بخاری مسلم ، تر ندی ، ابوداؤد ، نسائی اور ابن ماجہ سب کی شرح موجود ہے۔ چھی چھ کتابوں میں مکررات تکال کرجو چیویں ابوداؤد ، نسائی اور ابن ماجہ سب کی شرح موجود ہے۔ چھی چھ کتابوں میں مکررات تکال کرجو چیویں

برمغيرين علم حديث

۸۱۸

بچتی ہیں یہ کتاب ایک اعتبار سے ان کی شرح ہے۔ تو اس کتاب کوسا منے رکھ کر گویاعلم حدیث کی ساری کتاب کوسا منے رکھ کر گویاعلم حدیث کی ساری کتابوں کے بارے میں پڑھنے والے کو بچھ نہ بچھ واقفیت ہو سکتی ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس کی تعریف کی ہے اور اس کا ذکر مختلف تذکروں میں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا اچھوتا کام ہے جو اس انداز میں برصغیر کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں ہوا۔

صوبہ گرات کے دو بڑے محدثین اور تھے جن میں ایک محدث سے ہم سب اور علم حدیث کا ہر طالب علم اور پوری دنیائے اسلام واقف ہے۔ وہ ہیں شخ علی امتی الہندی۔ اگر کہاجائے کہ شخ علی متی دنیائے اسلام میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ وہ گرات سے ہجرت کرکے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے اور زندگی بحرو ہیں رہے۔ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا اور منفرد کام تھا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ تمام احادیث رسول کو، جو تمام دستیاب مجموعوں میں موجود ہیں، حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کر دیا جائے۔ چنانچ انہوں نے 'کے زالے ممال میں تمام صحاح جائے۔ چنانچ انہوں نے 'کے زالے ممال میں تمام صحاح میں مند ابوداؤد طیالیسی اور حدیث کی جتنی کتابیں اُن کو دستیاب سے متع کر دیا ہے۔ ہو کیں، ان سب کی احادیث کوانہوں نے حروف تہجی کے حساب سے جمع کر دیا ہے۔

میہ کتاب کی بارچھی ہے۔ پہلی بار تو قدیم انداز میں چھی تھی۔ کتاب کے قدیم ایڈیشنوں میں احادیث کی تعداد کا کوئی بندو بست نہیں تھا کہ ان کوتر تیب وار ، نمبر شارلگا کر شائع کیا جائے۔لوگوں نے انفرادی طور پر manually اس کی گنتی کی تو بعض لوگوں کے مطابق اس میں 52,000 احادیث ہیں ، کچھاورلوگوں کے اندازہ میں مطابق اس سے کم اور پچھ کے اندازہ کے مطابق اس سے کم اور پچھ کے اندازہ کے مطابق اس سے کم اور پچھ کے اندازہ کے مطابق اس سے نیادہ ہیں۔

چندسال پہلے یہ کتاب عرب دنیا میں ہوئ تحقیق اورا ہتمام کے ساتھ چینی شروع ہوئی اور کتاب کے مرتب و محقق نے ہر حدیث کا نمبر بھی ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں کہ پوری کتاب مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعض اجزا آنے شروع ہوئے تھے اور میں نے دیکھے تھے۔ اگر مکمل ہوگئ ہے تو تعداد کا اندازہ ہوگیا ہوگا جس کا مجھے پہنہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بردی اہم کتاب ہے جوایک طویل عرصہ تک طلبہ حدیث کے مطالعہ کا موضوع رہی ،اس لئے کہ اس میں حدیث کو تلاش کرنا اور اس کا حوالہ دینا بردا آسان ہے۔ اگر حدیث کے شروع کا حصہ کہ اس میں حدیث کو تلاش کرنا اور اس کا حوالہ دینا بردا آسان ہے۔ اگر حدیث کے شروع کا حصہ

برصغير بس علم حديث

آپ کو یا دہوتو حروف ہی کی ترتیب سے کتاب شروع کردیں۔ نہ یہ جانے کے ضرورت ہے کہ
اس کے راوی کون ہیں، نہ یہ جانے کی ضرورت ہے کہ دراصل بیر صدیث کس کتاب ہیں ہے اور نہ
یہ جانے کی ضرورت ہے کہ اصل اور ابتدائی راوی کون ہیں۔ اگر پہلا لفظ آپ کو یا دہے تو مزید کچھ
ہی جانے کی ضرورت نہیں۔ اس حساب سے یہ کتاب طلبہ اور حققین، واعظین، مقررین اور عام
مسلمانوں کے لئے بڑی مفید ہے۔ سب نے اس سے استفادہ کیا اور بہت جلد یہ مقبول ہوئی۔
مسلمانوں کے لئے بڑی مفید ہے۔ سب نے اس سے استفادہ کیا اور بہت جلد یہ مقبول ہوئی۔
عبدالو ہاب المتی ، جوایک بہت بڑے محدث تھے۔ وہ بھی ہجرت کر کے ہندوستان سے مکہ مکر مہ
عبدالو ہاب المتی ، جوایک بہت بڑے محدث تھے۔ وہ بھی ہجرت کر کے ہندوستان سے مکہ مکر مہ
عبدالو ہاب المتی ، جوایک بہت بڑے اس علم صدیث کو بڑے یہانے پر عام کیا۔ گجرات اور برصغیر
کیا م ان کی وجہ سے ہر جگہ روش ہوا۔ و نیا ہے اسلام کے مختلف گوشوں سے آنے والوں نے ان
سے کسب فیض کیا۔ ان سے استفادہ کرنے والوں میں برصغیر کے لوگ بھی شامل تھے اور باہر کے
لوگ بھی۔ یہ تین شخصیات تو ان لوگوں میں انہائی نامور حیثیت رکھتی ہیں جن کا تعلق برصغیر سے
ہاور جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثرات محسوں کئے گئے۔

برصغير مين علم حديث كالتيسرادور

دورمغلیہ جودورسلطنت کے بعد آیا اس کوہم علم حدیث کے اعتبار سے ایک نے دورکا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ علم حدیث پر ایک نے انداز سے اور نئے جوش وخروش سے دورمغلیہ ہیں کام کا آغاز ہوا۔ اگر چاس نے جوش وخروش کا مغل حکم انوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا اعزاز ان کونہیں جا تا ایکن چونکہ یہ کام مغل حکم انوں کے زمانے میں ہوا اس لئے ان کا حوالہ دیا جا تا ہے۔ یہ دورد و بردی شخصیات جن کے تذکرے کے بغیر جا تا ہے۔ یہ دورد و بردی شخصیات سے عبارت ہے۔ وہ دو بردی شخصیات جن کے تذکرے کے بغیر برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ مکمل نہیں ہو گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں ایک شخصیت تو ایک ہے کہ دنیا کے اسلام میں حدیث کی تاریخ ان کے تذکرہ کے بغیر مکمل نہیں ہے تو درست ہے۔ ان میں سے پہلی شخصیت تو زبائی محدث دہلوگ کی ہے اور دو سری شخصیت حضرت شاہ و کی اللہ محدث دہلوگ کی ہے اور دو سری شخصیت حضرت شاہ و کی اللہ محدث دہلوگ کی ہے اور دو سری شخصیت کی کوئی تاریخ تکمل نہیں دہلوگ کی ہے۔ ماہ و کی اللہ محدث دہلوگ کی ہے اور دو سری شخصیت کی کوئی تاریخ تکمل نہیں ہوگئے۔ اگر میہا جائے کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کے امیر الموشین کی الحدیث تیں تو غلو نہیں ہوگا۔ دہلوگ کی ہوگئی۔ اگر میہا جائے کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کے امیر الموشین کی الحدیث تیں تو غلو نہیں ہوگا۔ اگر میہا جائے کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کے امیر الموشین کی الحدیث تیں تو غلو نہیں ہوگا۔ اگر میہا جائے کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کے امیر الموشین کی الحدیث تیں تو غلو نہیں ہوگا۔

برصغير بسعكم خديث

1710

شيخ عبرالحق محدث دبلوي

شیخ عبدالحق محدث وہلوئ کا تعلق وہلی ہے تھا۔علم حدیث سے ان کی ولچیسی اورعلم صدیث سے ان کی ولچیسی اورعلم صدیث میں کی خدمات اس ورجہ کی ہیں کہ محدث وہلوی کالفظ ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔
مدیث میں ان کی خدمات اس ورجہ کی ہیں کہ محدث وہلوی کالفظ سان کے خام کا حصہ بن گیا ہے۔
میں نے وہلی کے رہنے والے بہت سے لوگوں کے نام کے ساتھ حقی کالفظ سنا ہوگا، وہ شیخ عبدالحق محدث وہلوی کی اولا دمیں سے ہیں اس لیے حتی کہلاتے ہیں۔

شخ عبدالحق محدث وہلوی نے خاصی طویل عمر پائی۔ یہ اکبر کے زمانے میں پیداہوئے۔ اور شاہجہان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ جہانگیر ان سے متاثر تھا۔اس نے انہیں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔ وہ جہانگیر سے ملنے کے لئے اس کے دربار میں تشریف لئے سے اور جہانگیر سے ملے۔ جہانگیر ان کی شخصیت سے اتنامتاثر ہوا کہ اس نے اپنے روز نامچ میں ، جو ترک جہانگیری کے نام سے مطبوعہ موجود ہے ، ان کا ذکر کیا اور برائے تغریفی انداز میں کلھا ہے کہا نے لوگ بہت کم ہیں۔ میں ان کی شخصیت اور کر دار سے بردامتاثر ہوا ہوں۔ یعنی ایک شخصیت کہ جن کا بادشاہوں نے نوٹس لیا اور بادشاہوں نے اپنی تحریروں میں جن کا ذکر کیا ان میں میں جن کا ذکر کیا ان میں جن کا ذکر کیا ان میں میں جن کا ذکر کیا ان میں جن کا ذکر کیا ان میں شخصیت کہ جن کا بادشاہوں نے نوٹس لیا اور بادشاہوں نے اپنی تحریروں میں جن کا ذکر کیا ان میں شخصیت کہ جن کا بادشاہوں نے نوٹس لیا اور بادشاہوں نے اپنی تحریروں میں جن کا ذکر کیا ان میں شخصیت کہ جن کا بادشاہوں نے نوٹس لیا اور بادشاہوں نے اپنی تحریروں میں جن کا ذکر کیا ان میں شخصیت کہ جن کا بادشاہوں نے نوٹس لیا اور بادشاہوں نے اپنی تحریروں میں جن کا ذکر کیا ان میں جن کا ذکر کیا ان میں جن کا ذکر کیا ان میں ۔

سیخ عبرالحق نے حرمین کا سفر کیا اور تین سال وہاں بسر کئے۔ حرمین کے بہت سے مشائخ ہے بھی کسب فیض کیا، سندیں اوراجازت حاصل کی اوراس کے بعدوالی ہندوستان آگئے۔
مشائخ ہے بھی کسب فیض کیا، سندیں اورا جازت حاصل کی اوراس کے بعدوالی ہندوستان آگئے۔
میہاں آنے ہے پہلے اور آنے کے بعد انہوں نے بیمحسوں کیا کہ برصغیر کی بہت ک خرابیوں اور گراہیوں کا ایک براسب بیمی ہے کہ یہاں براہ راست قرآن مجید، حدیث اور سیرت کا مطالعہ کم ہوتا جارہا ہے۔ عقلیات اور معقولات برزیادہ زور ہے جس کی وجہ نے لوگوں پیل تدین، خشیت آلی اور تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت بیدا نہیں ہوتی جو براہ راست قرآن مجید، عقد بیث اور سیرت کے مطالعہ سے بیدا ہوسکتی ہے۔ بیدہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں اکبر کی گرائی عام تھی۔
علامہا قبال نے کہا ہے کہ۔

مخم الحادے كها كبر يروريد باز اندر فطرت دارا دميد

برصغير مين علم حديث

الحاد کاوہ نئے جوا کبرنے ہویا تھا وہ دوبارہ دارا کی فطرت میں اگ کر سامنے آگیا تھا۔ گویا اکبر کا الحاد کی دورضرب المثل ہے۔ اس کی دضاحت یا تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت ہی بددینی اور الحاد کا زمانہ تھا جس کے منفی اثر ات مسلم معاشرہ پر مرتب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس دور میں اور الن حالات میں جن حضرات نے اس صورت حال کوبد لئے کے لئے قدم اٹھایا ان میں سے ایک بڑا نمایاں نام حضرت شنج عبد الحق محدث دہلوی کا بھی ہے۔

حضرت شیخ محدث دہلوی نے تین بڑے کام کئے۔ ایک بڑا کام تو یہ کیا کہ دہلی میں علم حدیث کا ایک بہت بڑا حلقہ شروع کیا جہاں سے پینکڑ وں نہیں بلکہ ہزاروں طلبہ اور اہل علم نے ان سے کسب فیض کیا اور علم حدیث کا ایک نیار بھان وار الحکومت دہلی میں شروع ہوا جس کے اثرات باقی معاشرہ پر بھی ہوئے۔ ان کے تلا فدہ ان سے پڑھ کر دوسر سے شہروں میں گئے۔ دوسر سے شہرول میں علم حدیث کی ایک نئی خوشبو، ایک تازہ ہوا اور ایک نئی شہرول میں علم حدیث کی ایک نئی خوشبو، ایک تازہ ہوا اور ایک نئی سیم جال فز اہندوستان میں بھیلنا شروع ہوئی جس کے حرک اول شیخ عبد الحق محدث وہلوی تھے۔ سیم جال فز اہندوستان میں بھیلنا شروع ہوئی جس کے حرک اول شیخ عبد الحق محدث وہلوی تھے۔ شیم جال فز اہندوستان میں بھیلنا شروع ہوئی جس کے حرک اول شیخ عبد الحق محدث وہلوی تھے۔ شیم جال فز اہندوستان میں بھیلنا شروع ہوئی جس کے حرک اول شیخ عبد الحق محدث وہلوی تھے۔

ی حبرای کے دوسرا کام یہ لیا کہ معوم ہوت پر چو نے چو نے رسانے اور نمایں لکھنا شروع کیں جس کامقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں ذات رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تعلق استوار ہو۔ رسول النہ اللہ کے ذات سے عبت پیدا ہو۔ حضور کی شخصیت پر، آپ کے شائل پر، نبوت پر اور مدینہ منورہ کے فضائل جسے موضوعات پر انہوں نے فاری میں مختلف جھوٹے برے رسائل لکھے جو بہت مقبول بھی ہوئے اوران کے بھی بہت انتھا شرات مرتب ہوئے۔

اس کے ساتھ ساتھ ان کا اصل کا رنامہ یہ ہے کہ انہوں نے برصغیر میں حدیث کی تعلیم
کی ایک با قاعدہ روایت بیدا کی ،اس روایت کو مضبوط علی بنیادوں پر قائم کیا اور اس طرح قائم کیا
کہ ان کے انتقال کے کئی سوسال بعد تک بھی وہ جاری رہی۔انہوں نے حدیث کی مشہور کتاب
مشکلوۃ المصائح 'کی شرصیں تیار کیس جو فاری اور عربی دونوں زبانوں میں تیار ہوئیں۔مشکلوۃ المصائح آٹھویں صدی میں گئی تھی اور یہ حدیث کا ایک ایبا مجموعہ ہے ،جس کی اپنی ایک حیثیت
ہے۔ ایک طویل عرصہ مشکلوۃ دری کتاب کی حیثیت سے رائے رہی ہے اور آج بھی بہت سے اداروں کے نصاب میں شامل ہے۔اس کتاب کو برصغیر میں متعادف کرائے والے اور بطور نصابی اداروں کے نصاب میں شامل ہے۔اس کتاب کو برصغیر میں متعادف کرائے والے اور بطور نصابی کتاب کو برصغیر میں متعادف کرائے والے اور بطور نصابی کتاب کو برصغیر میں متعادف کرائے والے اور بطور نصابی کتاب کی میں متعادف کرائے والے اور بطور نصابی کتاب کے اختیار کرنے والے اور بطور نصابی کی حدث و ہلوی ہیں۔ شخ عبدالحق محدث و ہلوی کیا ۔

برصغير مين علم حديث

کتاب کواپنے ادارے میں متعارف کرایا۔ان کی وجہ سے یہ کتاب بقیہ ہندوستان میں متعارف ہوئی اوراس کو پڑھ کر بہت سے لوگ حدیث رسول سے پہلی مرتبہ واقف ہوئے۔انہوں نے اس کتاب کی دوشر میں کھیں۔ایک فاری میں اشعة السمعات فی شرح المشکواۃ ،لکھی جونسبتا مختصر ہے اور عام تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے ہے۔اس میں انہوں نے احادیث کا فاری ترجہ بھی کیا، مختصر تشریح بھی کی ہمشکل الفاظ کے معانی بھی بیان کئے اور جہاں جہاں ضرورت ہوئی پھے تفصیلی مباحث بھی بیان کئے اور جہاں جہاں ضرورت ہوئی پھے تفصیلی مباحث بھی بیان کئے جو برصغیر کے حالات کو پیش نظر رکھ کر مرتب کئے گئے تھے۔

دوسری کتاب شخ عبدالحق محدث دہلوی نے عربی زبان میں المعات التنقیح کے نام سے کھی جو کئی بارچھی ہے اور کئی جلدوں میں ہے۔ بیعالم نے حدیث اور مخصصین کے لئے ہے۔
اس میں لغوی ، فقبی اور کلامی مباحث خاصی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تقا کہ علائے کرام جود بنی علوم کے مخصص ہیں وہ علم حدیث کے مخصص بھی ہوجا کیں۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی کا بیکام اپنی جگدا یک تاریخ ساز کام تھا۔ اس تاریخ ساز کام کے انتہائی دیر پااٹر ات ہوئے۔ محدث دہلوی کا بیکام اپنی جگدا یک تاریخ ساز کام کے انتہائی دیر پااٹر ات ہوئے۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی کے انتقال کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیر وایت

کرور پڑگی۔ان کا انقال گیار ہویں صدی ہجری کے وسط میں غالباً 1052 ہوغیرہ میں ہوا۔ان کوطویل عمر کی بقتر یبا پیانوے یا چھیا نوے سال کی عمر میں ان کا انقال ہوا اور کم وہیش پیاس سال وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکر مدسے واپسی پر درس حدیث دیتے رہے۔سفر حرمین سے پہلے بھی وہ درس حدیث دیتے رہے۔ سفر حرمین سے پہلے بھی وہ درس حدیث دیتے رہے تھے۔لیکن اب پیاس سال مسلسل درس دینے کی وجہ سے پورے ہندوستان پر ان کے گہرے اثر ات مرتب ہوئے۔لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیروایت کمزور پڑگئی۔ ہندوستان میں وسط ایشیا کے اثر ات کی وجہ سے عقلیات کوغیر معمولی یزیرائی ملی تھی،

اور منطق اور فلفہ کی گہری اور طویل تعلیم کے ساتھ ساتھ فقہ اور اصول فقہ بھی منطق اور فلفہ کے رنگ میں پڑھائے جاتے تھے۔اصول فقہ کی جو کتابیں برصغیر میں کھی گئیں وہ ساری کی ساری منطق اور فلسفہ کے انداز میں کھی گئی ہیں۔اگر آپ اصول فقہ کے طالب علم ہوں اور یہاں کی کھی منطق اور فلسفہ کے انداز میں کھی گئی ہیں۔اگر آپ اصول فقہ کے طالب علم ہوں اور یہاں کی کھی ہوئی کوئی دری کتاب اٹھا کر دیکھیں تو اس اسلوب کا اندازہ ہوجائے گا جو برصغیر میں رائے تھا۔۔ موئی کوئی دری کتاب اٹھا کر دیکھیں تو اس اسلوب کا اندازہ ہوجائے گا جو برصغیر میں رائے تھا۔۔ ملامحت اللہ بہاری برصغیر کے ایک مشہور اصولی تھے آلان کی ایک کتاب ہے مسلم الثبوت ۔اسے ماکر آپ دیکھیں تو بیاتی مشکل کتاب شاید اور

برصغير على علم عديث

محاضرات حديث

Marfat.com

کوئی نہ ہو۔اگراصول فقہ کے موضوع پرچار پانچ مشکل ترین کتابوں کا نام لیاجائے توان میں سے
ایک ملامحت اللہ کی یہ کتاب ہوگی۔ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس کتاب کے بڑھنے سے
دانتوں کو پسینہ آجا تا ہے۔اس سے اندازہ کرلیں کہ عقلیات اصول فقہ پر بھی اتن اثر اندازہ و کیں
کہ اصول فقہ کی کتابیں بھی خالص منطق اور عقلیات کی بنیاد پر کھی جانے لگیں۔اس کے علم
حدیث پر توجہ پھر کمزور پڑگئی۔

شاه ولی الله محدث د ہلوگ

اس کے بعد دوبارہ علم حدیث کی طرف توجہ دلانے کا کارنامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے انجام دیا اور اتنے غیر معمولی اخلاص سے انجام دیل کہ ان کا جاری کردہ سلسلہ آج تک چلاآ رہا ہے اور برصغیر کا ہروہ طالب علم جو حدیث پڑھتا ہو، اور ہروہ استاد جو حدیث پڑھا تا ہووہ شاہ صاحب کا ممنون احسان ہے۔ شاید برصغیر کے وابستگان حدیث میں 99 فیصد لوگ براہ راست اس روایت سے وابستہ ہیں۔ نانو ہے بھی ہیں نے صرف احتیاطاً کہدیا ورنہ ممکن ہے کہ ایک آ دھ ہی اس روایت سے وابستہ ہیں۔ ناتو کے بھی میں مضرف احتیاطاً کہدیا ورنہ ممکن ہے کہ ایک آ دھ ہی اس روایت سے وابستہ ہیں۔ سے اعتمال کرنے والے سوفیصد علاء براہ راست شاہ ولی اللہ کی روایت سے وابستہ ہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ بھی جازتشریف لے گئے۔ایک سال وہاں مقیم رہے۔انہوں نے برصغیر میں سب سے پہلے اپنے والد شاہ عبدالرجیم سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں کے ایک مشہور محدث منے حاجی شیخ محد انصل ، جو ہمارے بنجاب میں سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔

سیالکوٹ میں انہوں نے علم حدیث کی شع روش کی تھی اور لوگ بڑی تعداد میں سیالکوٹ آکر ان سے علم حدیث بڑھا تھا۔ بھر سے علم حدیث بڑھا تھا۔ بھر ایک اور شہور بزرگ تھے جو مکہ مرمہ میں حدیث کی تعلیم ویا کرتے تھے شن ابوطا ہرالکروگ شاہ ولی اللہ نے والد نے ملم حدیث بڑھا تھا۔ بھر ایک اور شیرہ مہینے ان کے درس میں شریک اللہ نے ان سے بھی ایک سال تک علم حدیث کی تعلیم پائی اور شیرہ مہینے ان کے درس میں شریک رہے۔ شاہ صاحب کی تخصیت پرشنے ابوطا ہر کردگ کے انتہائی گہرے اثر ات مرتب ہوئے۔ یہاں رہے۔ شاہ صاحب کی تخصیت پرشنے ابوطا ہر کردگ کے انتہائی گہرے اثر ات مرتب ہوئے۔ یہاں بوری زندگی آپ کے قدمون میں گزارنا چاہتا ہوں۔ جب شاہ وئی اللہ تیہ بات ان سے کہ دہ ہے بوری زندگی آپ کے قدمون میں گزارنا چاہتا ہوں۔ جب شاہ وئی اللہ تیہ بات ان سے کہ دہ ہے بوری زندگی آپ کے قدمون میں گزارنا چاہتا ہوں۔ جب شاہ وئی اللہ تیہ بات ان سے کہ دہ ہو

برمغير بسعكم حديث

تتصقوشاه صاحب نے بیشتر پڑھا۔

نسبت كىل طىرىن كىنىت اغرف الاطريق كىنىت اغرف الاطريقاً يودينى الى ربعكم

میں ہرراستہ بھول چکا ہوں سوائے اُس راستہ کے جوآب کے گھرتک آتا ہے۔

لیکن شخ ابوطا ہر کردی نے کہا کہ جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کروی بلکہ ابھی غور کراو۔ انہوں نے خود بھی چندروزغور کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ سے کہا کہتم یہاں ندر ہواور والیس ہندوستان چلے جاؤ۔ شخ ابوطا ہر نے بہ اصرار شاہ صاحب کو والیس تشریف لانے کے ساتھ والیس تشریف لے آئے۔ لیکن والیس تشریف لانے کے بعد شاہ صاحب نے جو کارنا ہے انجام دیے اور جن کاسلسلہ آئ تک چلا آر ہا ہے ، ان کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ شخ ابوطا ہر کردی نے کسی خاص نیت سے ان کو بھیجا تھا اور شاہ صاحب کو بھی اس کا اندازہ ہوگیا شخ ابوطا ہر کردی نے کسی خاص نیت سے ان کو بھیجا تھا اور شاہ صاحب کو بھی اس کا اندازہ ہوگیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے برصغیر میں علم صدیث اور علوم صدیث کی الیمن ٹی روایت کو پروان چڑھایا جو اتنی مضبوط تھی اور اخلاص کی الیمی مضبوط بنیا دوں پر استوار تھی کی آئے بھی ان کی رکھی ہوئی بنیاد یں موجود ہیں۔ ان کے لگا ہے ہوئے جنتان صدیث کے گلہائے معطر گزشتہ ڈھائی سوسال بنیاد یں موجود ہیں۔ ان کے لگا ہے جاری کے ہوئے کام کے تمرات آئے بھی پوری آب سے برصغیر کو معظر کئے ہوئے ہیں۔ ان کے جاری کے جاری کے ہوئے کام کے تمرات آئے بھی پوری آب میں موجود ہیں۔ جن سے تی جاری کے جاری کے ہوئے کام کے تمرات آئے بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں جن سے آئے تک لوگ مستفید ہورے ہیں۔

شاہ صاحب نے علم صدیث کی تدریس کا ایک حلقہ قائم کیا اوراعلیٰ ترین سطح پرعلم صدیث کی تعلیم دی۔ اپنی خاص نگرانی میں ماہرین حدیث کی ایک جماعت تیار کی ، ان کو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں متعین کیا اور جگہ جگہ حدیث کی تعلیم کے ادار سے قائم کئے۔خودانہوں نے علوم حدیث پر متعدد کتا ہیں تصنیف کیس جو فاری اور عربی دونوں زبانوں میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علوم حدیث میں ایک نے فن کی بناؤالی ، بناؤالے کیا پر لفظ شاید درست نہ ہو ، اس کے ساتھ انہوں سے پہلے بھی کئی حضرات نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تاریخ کا ایک قابل ذکر کام بید کیا کہ حدیث نبوی کے پورے نواز کو خابر کو بھت کے بنیادی اصول پورے فابر کو جمع کرے اور ان کا مطالعہ کر کے ان میں جوالم راردین اور شریعت کے بنیادی اصول

برصغير يبل علم حديث

محاضرات مذیب

بیان ہوئے ہیں ، ان کواس طرح اجاگر کیا کہ پورے علوم حدیث اور علوم نبوت کی روح پڑھنے والے کے سامنے آجاتی ہے۔ یہ کارنامہ شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کی جس کتاب میں ہے اس کانام 'حدجہ اللہ البالغہ 'ہے، جس کاار دواورانگریزی ترجمہ دونوں دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ البالغہ 'ہے، جس کاار دواورانگریزی ترجمہ دونوں دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ فرانسیسی زبان میں بھی ترجمہ کیا تھالیکن وہ شاکع نہیں ہوا ہے۔ عربی میں اصل کتاب دنیا ہے عرب اور دنیا کے ہرگوشے کے اہل علم نے مراکش سے لے کرانڈ ونیشیا اور جنوبی افریقہ سے لے کرانٹرائی شال تک جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ، اس سے استفاوہ کیا۔ اور جنوبی افریقہ سے لے کرانٹرائی شال تک جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ، اس سے استفاوہ کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے موطا امام مالک کو علم حدیث کی بنیادی کتاب کے طور پر اختیار کیا۔ وہ موطا امام مالک کے بڑے مداح تھے۔ وہ اس کو سیحیت سے افسل اوراضح تر سیحیت سے دہ ان لوگوں میں سے تھے جوموطا امام مالک کو اضح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال بیتھا کہ جتنے مکا تب فقہ ہیں وہ سارے کے سارے بالواسطہ اور بلا واسطہ موطا امام مالک سے متاثر ہیں اور موطا امام مالک میں ان تمام مکا تب قرکی جڑموجود ہے جن کی بنیا د پر فقہی مکا تب اور حدیثی اسکول مرتب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا بیتھا کہ تمام بڑے بڑے محدثین بالواسطہ مکا تب اور حدیثی اسکول مرتب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا بیتھا کہتمام بڑے بڑے محدثین بالواسطہ اور بلاواسطہ امالک کے شاکر ہیں۔ اس کے ان کے حدیثی کام پر امام مالک کے اثر ات تمایاں ہیں۔

امام شافعی ، براہ راست ان کے شاگر دیں ، امام محد ابن حسن شیبانی جوفقہ فی کے مدون اول ہیں ، وہ ان کے براہ راست شاگر دیں اور امام احمد بن صنبل ایک واسطہ سے ان کے شاگر دہیں ۔ اس لئے چاروں مکا تب فکر امام مالک سے سے بالواسطہ یا بلاواسطہ متعلق اور متاثر ہیں ۔ لہذا موطاا مام مالک کو دین وشریعت کی ساری تعلیم کی بنیا دہونا چاہئے تا کہ سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پرجمع کیا جاسکے ۔ اہل فقہ ، اہل حدیث اور تمام اہل علم سب امام مالک کی ذات کے گرو ایک پلیٹ فارم پرجمع ہو سکتے ہیں ۔ بیشاہ صاحب کا فقط نظر تھا جو انہوں کئی جگہ بروی تفصیل سے لکھا ایک پلیٹ فارم پرجمع ہو سکتے ہیں ۔ بیشاہ صاحب کا فقط نظر تھا جو انہوں کئی جگہ بروی تفصیل سے لکھا بھی ہے ۔ اس لئے شاہ صاحب نے موطاا مام مالک کا درس دینا شروع کیا۔ برصغیر ہیں بہلی مرتبہ موطاا مام مالک کا درس دینا شروع کیا۔ برصغیر ہیں بہلی مرتبہ موطاا مام مالک کا درس دینا شروع کیا۔ برصغیر ہیں بہلی مرتبہ موطاا مام مالک کا درس انہوں نے ہی شروع کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ نے موطالهام مالک کی دوشر صیل کھیں۔ جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے موطالهام مالک کی دوشر حیل کھی نے موطالهام محدث دہلوی نے موطالهام محدث دہلوی نے موطالهام مالک کی دوشر حیل کھیں ۔ ایک فارسی میں اور ایک عربی میں کھی عربی میں السمن وی میں عربی میں السمن وی میں عربی میں السمن وی میں عربی میں اور ایک عربی میں کھی عربی میں السمن وی میں عربی میں اور ایک عربی میں کھی عربی میں السمن وی میں اور ایک عربی میں کھی عربی میں السمن وی میں میں اور ایک عربی میں کھی اور ایک عربی میں کھی میں اور ایک عربی اور ایک عربی میں اور ایک عربی میں اور ایک عربی میں اور ایک عربی ایک عربی میں اور ایک عربی ایک عربی اور ایک عربی اور ایک عربی ایک عر

برصغيرين علم حديث

مفصل ہےاور فاری میں ُالمصفیٰ ہلکھی جو مختصر ہے۔المسویٰ حدیث کے ماہرین اور طلبہ کے لئے ہےاورالمصفیٰ عام تعلیم یا فتۃ مسلمانوں کے لئے ہے۔

ان دو شرحوں کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علم حدیث پر اور بھی کتا ہیں تھیں۔ ان میں سے ایک بوئی کتاب جو ہماری اس بہن کے لئے دلچین کا باعث ہوگی جنہوں نے امام بخاری کے ابواب کے عنوانات کے بارے میں سوال کیا تھا۔ بیتر اجم ابواب بخاری کی شرح ہے شہر سرح سراجہ ابواب البحاری '۔امام بخاری نے مختلف ابواب کے جوعنوانات بتائے ہیں ان میں کیا مفہوم اور حکمت پنہاں ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے کتابیں تکھیں جن میں ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بھی ہے۔

شاه عبدالعزيزٌ

شاہ صاحب کے بیان قربہت سے شاگرداور طلبہ شے، لیکن ان کے شاگردوں اور طلبہ میں جوسب سے نمایاں نام ہے وہ ان کے اپنے صاحبر ادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عمر کا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی عمر تو شایدا کھے بیاسٹے سال ہوئی لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عمر نیادہ ہوئی۔ قریباً اسی بچاسی سال ان کی عمر ہوئی اور انہوں نے کم وہیش پنیسٹے سرسال تک ہمدوستان میں درس مدیث دیا۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو شاہ عبدالعزیز کی عمر اٹھارہ یا افیس سال تھی اور وہ اسی وقت فارغ انتصال ہو کر نے نے مدرس ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی اللہ کی جگہ سنجالی اور علم عدیث اور درس قرآن کا سلملہ شروع کیا۔ آج برصغیر میں عوامی سطح پردس قرآن کے جو طلعے جاری ہیں ان کے بانی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ ان سے پہلے اس طرح عوامی سطح پردس قرآن سے بہلے اس طرح عوامی سطح پردس قرآن کی مراز میں ہوئے ہوں وہ شاہ عبدالعزیز کے دادا شاہ عبدالرحیم صاحب نے کیا تھا، پھر شاہ و بی اللہ نے اس کو جاری رکھا، لیکن وہ محدود دائل علم کے لئے عبدالرحیم صاحب نے کیا تھا، پھر شاہ و بی اللہ نے اس کو جاری رکھا، لیکن وہ محدود دائل علم کے لئے معدالرحیم صاحب نے کیا تھا، پھر شاہ و بی اللہ نے اس کو جاری رکھا، لیکن وہ محدود دائل علم کے لئے موامی سطح پرجس میں جراروں لوگ شریک ہوتے ہوں وہ شاہ عبدالعزیز کا درس قرآن ہوا کہ تھی ہو تے تھے۔ ایک آ دھر مرتبہ ہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمر انوں کے اہل خانہ شہزاد سے اوراک کے ہاں جا کہ بھی درس میں بھی شریک بھی ہوتے تھے۔ ایک آ دھر مرتبہ شاہ عبدالعزیز نے مثل بادشاہ کے ہاں جا کہ بھی درس و بیاور مغلی بادشاہ کے ہاں جا کہ بھی درس میں بھی تھی درس میں بھی شرکت کی۔

*خاصرات عدیث* 

برصغير مين علم حديث

Marfat.com

شاہ عبدالعزیز نے کم وہیں سرسال تک موطاامام مالک اور حدیث کی بعض دوسری

کتابوں کا درس دیا۔اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علم حدیث پر دو بڑی کتابیں لکھیں۔ان

ک ایک کتاب بستان المحد ثین ہے۔ یہ کتاب دراصل فاری میں ہے اور اس کا اردوتر جمہ بھی
ماتا ہے۔ محدثین کے تذکرہ سے متعلق ہے جس میں محدثین کی خدمات اور تذکرہ پر پہلی مرتبہ برصغیر
میں کتاب کھی جس سے عام آدی کو علم حدیث کے کا رنا ہے اور محدثین کی خدمات کا پہت چلا۔ ان کی
دوسری کتاب کی الدنا فعہ ہے جس کا اردوتر جمہ کم ل شرح کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں انہوں نے
اصول حدیث اور علوم حدیث پر اختصار کے ساتھ ایک دری کتاب تیار کی جو بہت سے مدارس میں
طویل عرصہ تک پر عائی جاتی رہی۔

شاہ صاحب کے بہت ہے شاگر دوں نے علم حدیث کی شمع روشن کی اور ہندوستان کے ہر گوشے میں جا کر ہرعلاقے میں علم حدیث کی تعلیم دی۔ ایک بڑے مشہور صاحب علم تھے مفتی عنایت احمه کا کوروی، جنہوں نے 1857ء کے جہاد میں حصد لیا تھااور انگریز کے خلاف جب پہلی بغاوت ہوئی تواس میں وہ شریک ہے۔انگریزوں نے ان کوعمر قید کی سزادی تھی اور جزیرہ اعثریمان میں ان کوجلا وطن کیا تھا جہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔وہ بڑے عالم ،فقیہ اورمفتی ہے۔ان کی پوری زندگی افنا میں گزری تھی اور وہ مجاہد بھی تھے۔ان کو جزیرہ انڈیمان میں زندگی بھر کے لئے قیر با مشقت دی گئی اور سرایتھی کہ پورے جزیرے میں جو گندگی ہواس کوصاف کیا کریں ،اس زمانے میں ظاہر ہے کہانچ باتھ رومزاور ٹائلٹ کا موجودہ سٹم نہیں تقااور بیت الخلاکو ہاتھوں سے صاف کیا جاتاتھا، تو مفتی عنایت احمد کاکوروی کو اس بستی کے تمام بیت الخلا صاف کرنے پر لگادیا گیا تھااوران کی آخری عمراس کام میں صرف ہوگئی۔انہی مفتی عنایت احمہ کا کوروی کا کہنا ہے که شاه ولی الله اور شاه عبدالعزیز محدث د ہلوی کی ذات ایک ایساشجره طو بی ہے جس کی شاخیں اور جس کے پھل اور شہنیاں ہندوستان کے ہرمسلمان کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا کوئی گھرابیانہیں ہے جوان تجرہ ہائے طیبہ کے تمرات سے مستفید نہ ہوا ہو۔ بیہ بات بالکل درست ہے۔ برصغیر میں جتنی روایات علم حدیث کی ہیں وہ سب بالواسطه اور بلا واسطه شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی اوران کے واسطے سے شاہ ولی اللہ محدث وہلوی تک پہنچتی ہیں۔ پچھ خطرات براہ راست شاہ ولى الله تك يجني إوربيش روه بين جوشاه عبرالعزيز محدث دبلوى كواسط سفان تك يجني بيل-

محاضرات حديث

برصغيريس علم حديث

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے سر سال تک درس صدیث دیا اور 1824ء میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔ چونکہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی اس لئے جب ان کا انقال ہوا تو ان کے جتنے ہم سن رشتہ دار اور بھائی سے وہ سب ان سے پہلے دنیا سے جاچکے تھے۔ اب ان کے جانشین ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق سے ۔ انہوں نے بھی کم وہیش چالیس یا پچاس سال ہندوستان میں درس صدیث دیا اور ہزاروں تلا مذہ ان سے درس صدیث پڑھ کرفارغ ہوئے۔ ان کے تلامذہ میں یہ کہنا کہ کون نمایاں ہیں اور کون نمایاں نہیں ، یہ بڑا دشوار ہے۔ شاہ محمد اسحاق دہلوگ کے ہزاروں شاگر دیتے جنہوں نے ہندوستان کے گوشے میں علم صدیث کوعام کیا۔ حضرت میال نذیر حسین محمد شرویاں کے ہندوستان کے گوشے میں علم صدیث کوعام کیا۔

ان کے شاگر دول میں تین حضرات بڑے نمایاں ہیں۔اے نمایاں ہیں کہان ہے وہ روایتیں آ کے چلیں جو ہندوستان کے ہرعلاقے میں پھیلیں۔ان کے ایک شاگر دیتھے جو شیخ الکل لینی ہرن کے استاداورسب کے استاد کہلاتے تھے۔وہ تھے حضرت میال نذیر حسین محدث دہلوی۔ شاہ محمد اسحاق 1857 کے ہنگامہ کے بچھ سال بعد بعد ہجرت کرے مکہ مکر مہ چلے گئے۔ باقی زندگی و ہیں گزاری اور و ہیں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ ان کے بعد ان کی جانتینی مندوستان میں جن حضرات نے کی ان میں ایک تو میاں نذرجسین محدث وہلویؓ تھے جن سے تلامذہ کا ایک طویل سلسلہ چلا۔ میاں صاحب کے تلافدہ میں جولوگ نمایاں ہیں ان میں سے دوننن نام میں عرض کردیتا ہوں۔ ایک علامہ وحیدالزمان تنصح جنہوں نے علوم حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کا اردو ترجمه کمیااورار دوزبان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سے بخاری مسلم، تر ندی ،موطاامام مالک اور حدیث کی پہت می کتابیں اردوتر جمہ کے ساتھ سامنے آئیں۔ گویا اردوزبان میں حدیث کی کتابوں کے بہلے مترجم علامہ وجیدالزمان ہیں جو حضریت میال نذیر جسین محدث دہلوی کے شاگر دہیں۔ ظاہر باردويس ان كتب كراجم كى اشاعت علم مديث جتناعام بوابوگااس كاندازه بم كرسكت بير ، میال نذرجسین کے دوسرے شاگر دینے علامہ میں الحق عظیم آبادی ، سیاستے بڑنے محدث ہیں کداگر میرکہا جائے کہ ان کے زمانے میں ان سے بر امحدث کوئی نہیں تھا ، یا اگر تھے توایک دوہی منے ۔ تو شاید بیمبالغربیں ہوگا۔ انہوں نے دوکارنا مانجام دیتے جو بہت غیرمعمولی

برصغير بين علم حديث

۱۳۲۹

سے ان کا ایک کارنامہ تو بیتھا کہ انہوں نے نعایہ السقصود کی تام سے سنن ابوداؤد کی ترح کسی جو بیس جلدوں میں تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ ترح چھپ نہیں کی۔ انہوں نے اس کی جلداول شائع کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اتن طویل شرح کون پڑھے گا۔ اس کو کیسے چھاپیں گے، پہنییں آپ کی زندگی میں چھپ سکے گی یانہیں۔ انگریزوں کا دورتھا۔ مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں سے ، فقروفاقہ تھا، نہ چندہ دینے والے تھاور نہ کوئی مسلمان بڑی رقم بطور چندہ دینے کی پویشن میں تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اور ایک دوشا گردوں کو اس کی تلخیص کی پویشن میں تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اور ایک دوشا گردوں کو اس کی تلخیص کی پویشن میں تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اور ایک دوشا گردوں کو اس کی تلخیص کی کام پر لگادیا۔ یہ تخیص نے ون المعبود 'کے نام سے شائع ہوئی اور آج چھپی ہوئی ہر جگہ ملتی ہے جو سن ابوداؤد دکی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ عون المعبود برصغیر، ایران، بیروت، مصراور بوسنی بھی چھپی ہے اور اس کے درجنوں ایڈیشن فکلے ہیں۔

#### علامه عبدالرحمن مبار كيوري

علامہ تس الحق عظیم آبادی کے ایک شاگرداوران کے سلسلہ کے ایک اور برزگ علامہ عبدالرحمٰن مبار کپوری تھے۔علامہ عبدالرحمٰن مبار کپوری صف اول کے محدث تھے۔انہوں نے سنن ترفدی کی ایک شرح تھی جس کا نام' تحقۃ الاحوذی ہے۔ اس کے بارے میں اگر میں ہیر عض کروں کہ یہ سنن ترفدی کی اتنی ہی بہترین شرح ہے جتنی بہترین شرح سے جناری کی فتح الباری ہے، تو شاید بیر مبالغہ نہ ہوگا۔ جامع ترفدی کی اس ہے بہترکو کی اور شرح موجود نہیں ہے اور بیر مبغیر کے ایک صاحب علم کا اتنا براکا رنامہ ہے جود نیائے اسلام میں سجھا بھی جاتا ہے اور اس کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے اور اس کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا بیروت ، شہران ، معر، ہندوستان ، پاکتان اور کی دوسری جگہوں پر بار باچھینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو دنیائے اسلام میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے۔ بار ہاچھینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو دنیائے اسلام میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے۔ برصغیر میں اس کا جو ایڈیشن شائع ہوا تھا وہ پائے جلدوں میں ہے وکن چدرہ میں اورکوئی ہیں میں۔ برصغیر میں اس کا جو ایڈیشن شائع ہوا تھا وہ پائے جلدوں میں ہے کوئی چدرہ میں اورکوئی ہیں میں۔ کوئی سولہ جلدوں میں ہے کوئی چدرہ میں اورکوئی ہیں میں۔ کسی سیر ترفدی کی بہترین شرح ہے اوراگر کوئی اس سے اتفاق نہ کرے کہ بیہ جائی کی جند بہترین شرحوں میں بھینا ہے اوراس سے کوئی اختلاف نہیں کرے کہ بہترین میں کے جس کی جند بہترین شرحوں میں بہترشر حس ہو تو یو بی جائی اس کا جو ایڈیشن کی اخترین کی جند بہترین میں بھینا ہے اوراس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔

برمغيرين علم عديث

مهريم

فاضرابت مديث

مولانا عبدالرحن مبار کیوری کے تلافدہ بہت کثرت ہے ہیں۔ میں نے بھی ایک بررگ سے اجازت صدیث کی جو براہ راست مولا ناعبدالرحن مبار کیوری کے شاگر دیتھا اور گویا میں نے ایک واسطہ سے مولانا مبار کیوری سے اجازت حاصل کی ہے۔ وہ بزرگ درمیان میں ہیں اور انہوں نے مولانا مبار کیوری سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہارے برصغیر کے مشہور عالم اور مفسر قرآن مولانا مبار کیوری سے علم حدیث میں مولانا مبار کیوری کے شاگر دیتھے۔

مبار کیوراعظم گڑھ کا ایک چھوٹا ساگاؤں تھا۔ میں 1982 میں اس گاؤں کو دیکھنے کے لئے صرف اس وجہ سے گیا تھا کہ مولا ناعبد الرحمٰن مبار کیوری کا گاؤں ہے اس لئے دیکھنا چاہیے۔ وہ مدرسہ اب بھی قائم ہے جہاں مولا نامبار کیوری حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ وہ کیا سامکان اب بھی موجود ہے جس میں بیٹھ کراتنا بڑا کام ہوا جو پوری دنیائے اسلام میں جامع ترفذی کی تدوین کے بعد نہیں ہوا تھا۔

شاہ محمد اسحاق کے دوسرے شاگردول کا ایک دوسر اسلسلہ ہے جن میں ایک بڑے مشہور بزرگ تھے شاہ ابوسعید مجددی۔ جوحفرت مجددالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں تھے اور شاہ محمد اسحاق کے شاہ محمد اسحاق کے تلافہ کا لکلا جن کے شاہ محمد اسحاق کے شاگرد تھے مولا ناشاہ عبدالختی ۔ ان کے شاگرد تھے مولا ناشماہ عبدالختی ۔ ان کے شاگرد تھے مولا نامماوک علی مولا نامماوک علی طویل عرصہ تک علم صدیث کے استادر ہے ۔ ان کے تلافہ میں ایک گردہ وہ ہے جو علماء دیو بند کہلا تا ہے اور دوسراوہ ہے جو سرسید احمد خان بھی مولا نامماوک علی کے دوسراوہ ہے جو سرسید احمد خان بھی مولا نامماوک علی کے شاگرد تھے اور علماء دیو بند میں مولا ناقاسم نانوتوئی اور مولا نارشید احمد گنگوہی شامل ہیں ۔ سرسید احمد گنگوہی شامل ہیں ۔ شاگرد تھے اور علماء دیو بند میں مولا ناقاسم نانوتوئی اور مولا نارشید احمد گنگوہی شامل ہیں ۔

مولا نارشیداحد گنگوہی اوران کے تلامدہ

مولانارشیدا حرگنگوبی ژندگی بجرحدیث پر معاتے رہے۔ان کے امالی لینی حدیث بیں ان کی تقریروں اور دروس کو بہت ہے لوگوں نے جمع کر کے مرتب کیا اور شائع کرایا۔ صحیح بخاری کی شرح کلامع الدراری کے تام سے ایڈٹ ہوئی۔ اور بھی متعدد کتابوں کی شرحیں ایڈٹ ہوئیں اور ان کے تام سے ایڈٹ ہوئیں جوآئی موجود ہیں۔ مولا نارشید احد گنگوبی کے شاگردوں ان کے تام سے میہ چیزیں شائع ہوئیں جوآئی موجود ہیں۔ مولا نارشید احد گنگوبی کے شاگردوں میں دوشخصیات بہت نمایاں ہیں۔ ایک کا اسم گرامی تھا مولا نا محد بھی اور دومرے کا اسم گرامی تھا

كاضرات حديث

المالما

مولا ناظیل احمد۔ مولا ناظیل احمد نے سنن ابوداؤد کی شرح نبذل الحجود کے نام ہے لکھی۔ بذل الحجود بھی پندرہ بیں جلدوں میں ہے۔ عرب دنیا میں کئی بارچیں ہے۔ مصر، ہندوستان، پاکستان اور کئی دوسری جگہوں پرچیسی ہے۔ بیسنن ابوداؤد کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ عابیة المقصود کا درجہ تو بلاشبہ بہت اونچاہے۔ پھرعون المعبود اور پھر بذل المجبود کا درجہ ہے۔ اور پھر باتی شرحوں کا درجہ ہے۔ اور پھر باتی شرحوں کا درجہ ہے۔ یہ بردی جامع شرح ہے۔ فقہی اعتبار سے اس میں مسائل پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ورون المعبود میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح یہ دونوں المعبود میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح یہ دونوں المعبود میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح یہ دونوں المعبود میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح یہ دونوں المعبود میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح یہ دونوں المعبود میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح یہ دونوں المعبود میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح یہ دونوں المعبود میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح ہیں۔

مولا ناانورشاه تشميري

مولا ناخلیل احدسہار نپوری کے ایک شاگر دجنہوں نے دیگرعلائے دیوبند سے بھی کسب فیض کیاوہ خاتم المحد ثین علامہ سیدانور شاہ کشمیری ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علماء د بو بند میں ان سے بڑا محدث پیدائہیں ہوا۔ یقیناً علماء د بو بند میں حدیث کی جوروایت ہے اس کے سب سے بڑے تر جمان اور سب سے بڑے نمائندہ علامہ سیدانور شاہ صاحب تشمیری ہیں جن کے تلامذہ کی ایک بہت بڑی تعداد بورے برصغیر میں پھیلی ہوئی ہے۔برصغیر میں بیسویں صدی کے نصف اول بلکہ 1925 تک کی اس ابتدائی چوتھائی کو نکال کر جینے بھی علماء حدیث مسلک د یو بندے وابستہ ہیں وہ سب کے سب مولا نا انورشاہ تشمیری کے شاگر دہیں۔ان سب حضرات نے مل کرعلم حدیث کے ہرموضوع پر کام کیا ہے۔علم حدیث کی ہرکتاب کی شرح لکھی ہے۔ بیا تنا برا کام ہے جس کی مثال بیسویں صدی میں دنیائے اسلام کے کسی اور ملک میں تہیں ملتی۔ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ۔مولا ناانورشاہ کشمیری کے درس حدیث کی اپنی یا دواشتیں فیض الباری کے نام سے قاہرہ میں شائع ہوئی ہیں جوان کے شاگر دمولا نابدرعالم صاحب نے مرتب کی ہیں۔ مولانا انورشاہ تشمیری کے جونوش جامع ترندی پر تنے وہ ان کے شاگر دمولانا محمد پوسف بنوری نے جومیر ہے بھی استاد ہتھ ، مرتب کے جو مسعساد ف السنس کے نام سے شاکع ہوئے۔ ترفدی بران کے ایک اور شاگر دمولا نامجہ جراغ نے جن کا تعلق مجرانوالہ سے تھا ،العرف الشهدان كام يكام كياجوشاه صاحب الكيام كيامالي ريني باورمطبوعهموجود بالممالانا

برصغير يساعلم حديث

انورشاہ کشمیری کے ایک اورشا گردمولا نامحد اشفاق الرحمٰن سے جومولا نامودودیؒ کے بھی استاد سے ،
ان کی دو کتابیں ہیں۔ ایک ترمذی کی شرح ہے جو غیر مطبوعہ ہے اور دوسرے موطاامام مالک کی شرح ہے جو پاکستان میں گئی ہارچھی ہے اور موطاامام مالک کی مختصرا ورجامع شرحوں میں سے ایک منایاں مقام رکھتی ہے۔ مولا ناانورشاہ کشمیری کے گئی شاگردوں نے علم حدیث کے مختلف موضوعات پر کام کیا اور علم حدیث کا ایک پورا ذخیرہ انہوں نے ہندوستان میں چھوڑا۔ خود مولانا کے داماد اور شاگردمولا نااجر رضا بجنوری نے جی بخاری پراپنے شخ کے امالی کو اردو میں مولانا کے داماد اور شاگردمولا نااجر رضا بجنوری نے جی بخاری پراپنے شخ کے امالی کو اردو میں اشارہ جلدوں میں مرتب کیا۔ ان کی رہے کتاب انوار الباری کے نام سے پاکستان اور ہندوستان میں کئی بارچیپ چکی ہے۔ علامہ انورشاہ کشمیری کا کام اتنا وسیع ہے کہ اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو اتنا وقت ورکار ہے کہ شاید پورا ایک دن بھی اس کے لئے کافی نہ ہوگا۔ مولا نا عبد الرحمٰن مبار کپوری اور مولا ناشمس الحق عظیم آبادی کے عظیم الشان کام کو بیس نے استے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ آگر اس کی تفصیل بیان کی جائے دو تت درکار ہوگا۔

### فرنگی علماء

ایک اور بزرگ سے بلکہ ایک اور روایت تھی جس کا میں دوتین جملوں میں ذکر کرتا ہوں۔اس روایت سے وابسۃ اہل کی بھی علم صدیث میں بڑی غیر معمولی خدمات ہیں۔ یہ روایت علاء فرگی کی ہے۔ کھنو میں ایک بہت بڑا مکان تھا۔ ایک حویلی تھی جو جہا نگیر نے انگریز تاجر جہا نگیر کے زمانے میں آئے تھا نہوں نے تجارتی مرکز قائم کرنے کی اجازت مانگی۔ جہانگیر نے ان کو وہ تجارتی کوشی دے دی۔ ہندوستان میں جہاں جہال گاریزوں نے اپنے مراکز قائم کے ان میں سے ایک کھنو میں بھی تھا۔ وہ حویلی فرنگی کی کہلاتی تھی انگریزوں نے اپنے مراکز قائم کے ان میں سے ایک کھنو میں بھی تھا۔ وہ حویلی فرنگی کی کہلاتی تھی کیونکہ فرنگی وہاں رہا کرتے تھے۔ جب ان کی سازشیں اور حرکتیں برداشت کی صدوں سے باہر ہوگئیں تو اورنگزیب عالمگیر نے ان کے خلاف کی کیشن لیا۔ان کو دہاں سے نکال دیا۔ وہ فرنگی کل کی موارث ان سے خالی کرادی اور طانظام الدین سہالوی ایک عالم سے ، ان کو دے دی کہ اس میں کوئی ویٹی ادارہ قائم کردیں۔اس طرح فرنگی مجل میں ایک دینی ادارہ قائم ہوگیا اور جتنے بھی علما وہاں کے فارغ انتھے میں وہ فرنگی مجلی سے مشہور ہیں۔ان میں گی علماء پیدا ہوئے جن وہاں کے فارغ انتھے میں وہ فرنگی میں ایک دینی ادارہ قائم ہوگیا اور جتنے بھی علما وہاں کے فارغ انتھے میں وہ فرنگی محلی کے نام سے مشہور ہیں۔ان میں گی علماء پیدا ہوئے جن

برصغير مين علم عديث

(PPP)

میں ایک بہت نمایاں نام مولانا عبدائی کھنوی کا ہے۔ مولانا عبدائی کھنوی علم حدیث پر بہت ی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی ویسے تو کئی کتابیں قابل ذکر ہیں۔ لیکن علم حدیث پر اس وقت ان کی دو کتابیں میرے ذہن میں آرہی ہیں۔ ایک موطا امام محمد کی شرح ہے التعلیق المحمد علی موطا امام محمد کی شرح ہے التعلیق المحمد علی مصوط المام محمد 'اور دوسری کتاب علم جرح وتعدیل پر چند بہترین کتاب کتاب کتاب کتاب سے ایک ہے۔ الرفع و النکمیل فی الحرح والتعدیل 'سیم ہم ورکتاب بیروت، شام، دمشق، حلب، قاہرہ اور دوسری کئی جگہوں سے چیپ چکی ہے اور بہت مشہور کتاب بیروت، شام، دمشق، حلب، قاہرہ اور دوسری کئی جگہوں سے چیپ چکی ہے اور بہت مشہور کتاب ہے۔ ان کے علاوہ بھی فرگی کل کے علاء میں سے گئ ایک ہیں جنہوں نے علم حدیث پر بہت کام کیا۔ بیروت سے مان فوال مصدیق پر بہت کام کیا۔

ایک اور بزرگ جن کا تذکرہ ضروری ہے۔ وسطی ہندوستان کے شریحو پال کے رہنے والے تھے۔ بنیادی طور بروہ حدیث اور فقد کے عالم تھے۔ تذکرہ اور رجال ان کامضمون تھا۔ ان کا مضمون تھا۔ ان کامضمون تھا۔ ان کامضمون تھا۔ ان کامضمون تھا۔ ان کامضمون تھا۔ ان کی شاوی بیگم بھو پال نے سام صدیق حسن خان کہلانے گے۔ ان سے نکاح کر لیا تھا اس وجہ سے ان کونواب کالقب ملا اور نواب صدیق حسن خان کہلانے گے۔ اصل حکر انی ان کی بیگم کی تھی۔ لیکن چونکہ وہ ملکہ بھو پال کے شو ہر تھا اس لئے ان کو بہت وسائل حاصل ہوگئے تھے۔ ان وسائل سے کام لے کر انہوں نے ایک بہت بڑا تحقیقی اوارہ قائم کیا۔ خود عصل ہوگئے تھے۔ ان وسائل سے کام لے کر انہوں نے ایک بہت بڑا تحقیقی اوارہ قائم کیا۔ خود بھی کی کتابیں تکھوا کیں۔ ان بیں علوم حدیث پر جسی کی کتابیں تکھوا کیں۔ ان بیں علوم حدیث پر درجنوں کتابیں شامل ہیں۔ ورجنوں کتابیں سرکاری اجتمام سے شائع ہو کیں اور پورے ہندوستان درجنوں کتابیں شامل ہیں۔ ورجنوں کتابیں مرکاری اجتمام سے شائع ہو کیں اور پورے ہندوستان میں تشیم ہو کیں۔ علم حدیث کوان کی کوشٹوں سے ایک نیا فروغ ملا جو برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ میں ایک نمایاں باب ہے۔

بھو پال میں علم حدیث کوان کی وجہ سے جوعرون حاصل ہوا اس کے اثر ات طویل عرصہ تک محسوس کئے گئے۔ انہوں نے عریب و نیاسے ایک بڑے محدث علامہ علی بن محن الیمانی کو بھو پال بلایا۔ بیبرزگ علامہ شوکانی کے ایک واسطے سے شاگر دیتھ۔ امام شوکانی ایک بہت مشہور محدث تھے اور اینے بڑے کہ ان کو بھن کا آخری بڑا محدث کہا جا تا ہے۔ نیمال منطی بن محدث ایک واسطہ سے ان کے شاگر دیتھے۔ وہ بھویال میں آئے اور پھرطویل عرصہ تک یہاں محسن ایک واسطہ سے ان کے شاگر دیتھے۔ وہ بھویال میں آئے اور پھرطویل عرصہ تک یہاں

برصغيريل علم حديث

(LLL)

رہے۔ان کی اولا دیھرنسل درنسل بھو پال میں صدیت کا درس دی رہی اور علماء نے بڑے بیانے پر
ان سے کسب فیض کیا۔ دارالعلوم ندوۃ العلما میں حدیث پڑھانے والے کئی بڑے بڑے علما ان
کے براہ راست اور بالواسط شاگر درہے جن میں سے ایک بڑا نمایاں نام مولا ناحیدر سن خان کا
تھا۔ ندوۃ العلما میں حدیث پڑھانے والے اکثر و بیشتر علما انہی مولا ناحیدر سن خان کے شاگر دیتھے۔
وائرۃ المعارف العثمانیہ

سیرصغیر میں خدمات عدیث کا ایک انتہائی مختصرترین جائزہ ہے۔ اس میں مناسب ہوگا

کر اگر ایک ادارہ کا بھی ذکر کیاجائے۔ اگر چربی ایک سرکاری ادارہ تھا لیکن اس نے علم عدیث
پر ہوا کام کیا۔ بیر حیور آباد میں قائم ہواتھا جس کا نام تھا دائرۃ المعارف العثمانیہ۔ سلطنت
آصفیہ جو حیور آباد میں قائم تھی اور اس کے فرمازوا میرعثان علی خان نے ایک ادارہ دائرۃ
المعارف العثمانیہ کے نام سے قائم کیا تھا۔ اس میں علم حدیث پر کی درجن کتابیں شائع ہوئیں جو
دنیا کے سامنے پہلی مرتبدا کی ادارہ کی مدر سے سامنے آئیں۔ میرے پاس وہ مکمل فہرست موجود
دنیا کے سامنے پہلی مرتبدا کی ادارہ ہی مدر سے سامنے آئیں۔ میرے پاس وہ مکمل فہرست موجود
میں ہیں ہے جس میں اس ادارہ سے شائع ہونے والی ان کتابوں کا تذکرہ ہوجن کا تعلق علم حدیث
میں الکا تعلق علم مالروایہ ، جو خطیب بغدادی کی بہت مشہور کتاب ہے ، پہلی باراسی ادارہ
عین سالہ کے خار میں میں علم الروایہ ، جو خطیب بغدادی کی بہت مشہور کتاب ہے ، پہلی باراسی ادارہ
جرعسقلانی کی انتہائی مشہوراور مستند کتابیں ہیں ، پہلی باراسی ادارہ نے شائع کیں۔ السمون المدون المدون المدون میں ہوئی جائے گا گیا ہوئی جائے گا ہیا ہوئی جائے گا گیا ہے جائے گا گیا ہوئی ہوئی جائے گا گیا ہے جائے گا گیا ہوئی جائے گا گیا ہے جائے گا کہا کہ بھون میں والے داویوں میں التباس نہ ہو۔ یہی جلدوں میں التباس نہ ہو۔ یہی جلدوں میں جادور پہلی باردائر ۃ المعارف سے شائع ہوئی ہوئی ہو۔
جو جسی میں ملتے جلتے ناموں کو جمع کیا گیا ہے جائے گا کہا کہا جو المحادوں میں التباس نہ ہو۔ یہی جلدوں میں جادور پہلی باردائر ۃ المعارف سے شائع ہوئی ہوئی ہو۔

ای طرح سے کتب حدیث کے رجال پرالگ الگ کتابیں تھیں۔ رجال بخاری پرالگ ، رجال سلم پرالگ کتابیں مشترک رجال پر کتابیں ، رجال مسلم پرالگ کی بعد میں لوگوں نے مختلف کتابوں پر رجالوں میں مشترک رجال پر کتابیں کھیں ۔ تواس طرح کی ایک کتاب تا جیجے بخاری اور شیح مسلم کے مشترک رجال پڑھی کتاب المجمع بین کتابی ابی نصر الکلاباذی و ابی بکر الاصفھانی فی رجال البحاری و مسلم ' سیر بین کتابی ابی نصر الکلاباذی و ابی بکر الاصفھانی فی رجال البحاری و مسلم ' سیر

(rra)

برصغيرين علم حديث

پہلی مرتبہ وہاں سے شائع ہوئی تھی۔اس کے علاوہ علم حدیث پر کم وہیش پجیس تیں کتا ہیں پہلی مرتبہ وہاں سے شائع ہوئی قی ۔اس کے علاوہ علم حدیث پر کم وہیش پجیس تیں کتا ہے۔ دائرۃ المعارف عثانیہ سے شائع ہوئیں اور پوری دنیا میں تقسیم ہوئیں ۔ گویا دنیا میں ان کتب کے اش ادارہ کو بھی علم حدیث کی تاریخ میں یا در کھنا چاہئے۔

میخ تصریر بن جائزہ ہے علم حدیث کے اس کام کا جو برصغیر میں ہوا۔اس سے یہ پہنہ چلا کہ علم حدیث کے دورنو کا آغاز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ہوا جو آئے تک چل رہا ہے اور جتنے بھی تلاندہ حدیث ،اساتذہ حدیث یا علاء حدیث برصغیر میں آئے نظر آتے ہیں وہ سب مختلف واسطوں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگر دہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دوبا تیں ارشاد فرمائی ہیں۔ایک بات بیک امت مسلم کو ایک پلیٹ فارم پر کیسے جم کیا جائے اور لوگوں ہیں عدم وحدت کے دبخان کو کیسے خم کیا جائے۔ یہ ان کی اولین کوشش ہوا کرتی تھی کہ ان مسلکی اختلافات کو اور مسلمانوں ہیں جو متنوع آرا ہیں ان کو حدیث نبوی اور رسول اللہ تالیق کی سنت سے کیسے ہم آہگ مسلمانوں ہیں جو متنوع آرا ہیں ان کو حدیث نبوی اور رسول اللہ تالیق کی سنت سے کیسے ہم آہگ کیا جائے اور کس طرح سے علم صدیث کو عام کیا جائے کہ اختلافات حدود کے اندر آجا کیں۔

اس لئے حدیث کے تمام طلبہ سے میری گزارش یہ ہوتی ہے کہ شاہ ولی اللہ کی کہا ہیں اپنے مطالعہ ہیں رکھیں۔ فاص طور پر ان کی کتاب ججۃ اللہ البالغہ جۃ اللہ البالغہ کے دوجھے ہیں۔

ایک حصد شروع کا ہے جو نسبتاً مشکل ہے ،اس کو بھی پڑھنا چا ہے۔ لیکن اگر وہ نہ پڑھ سے تکا لے مشکل حصہ کو چھوڑ کر بقتہ حصہ جو سارے کا سار آعلم حدیث پڑھنا چا ہے۔ اس سے وہ ربی تخان جے مشکل حصہ کو جھوڑ کر بقتہ صحہ جو سارے کا سار آعلم حدیث پڑھنا چا ہے۔ اس سے وہ ربی تان جے مشکل حدیث پر مشتمل ہے اور علم حدیث ہے تکان جے دروس اور حکمتوں پر بنی ہے وہ حدیث کے تمام طلبہ کو پڑھنا چا ہے۔ اس سے وہ ربی قارم پر جمح کے دروس اور حکمتوں پر بینی ہے وہ حدیث تارہ تجان شاہ ولی اللہ کی اس کتاب کے مطالعہ سے خود بخو دیرورش پا تا ہے اور بھی حضرت کرنے کار بخان شاہ ولی اللہ کی اس کتاب کے مطالعہ سے خود بخو دیرورش پا تا ہے اور بھی حضرت کرنے کار بخان شاہ ولی اللہ کی تمام کوششوں اور کامقصود تھا۔

\*\*\*

to the first the second of the

برصغيريس علم حديث

(M. 1.)

محاضرات مدین ش

برصغیرمیں مدیث ہے متعلق کام کے بارے میں من کر بہت خوشی ہوئی۔ کیااور مما لک میں بھی ایسا ہوا کہ نہیں ؟

دوسرے ممالک میں انیسویں صدی میں ایسانہیں ہوا۔ افسوں کہ بیسویں صدی کے نصف اول میں بھی نہیں ہوا اوراگر بھے ہوا ہے تو وہ بہت کم ہے۔ یعنی جتنا کام برصغیر میں ہوا اتنا کام اٹھارویں اور انیسویں صدی میں اور ملکوں میں نہیں ہوا۔ اب اور ملکوں میں، خاص طور پر عرب ممالک میں بیسویں صدی کے اواخریا نصف ٹانی سے کام کی رفتار بہت تیز ہوگئ ہے اور اب وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اس وقت جتنا کام عرب دنیا میں ہور ہا ہے ، سعودی عرب ، اردن، شام اور بعض دوسرے ممالک میں، وہ بڑا غیر معمولی ہے۔ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کود یکھا جائے تو دل سے دعائلتی ہے کہ اللہ تعالی ان کو جزائے غیر دے۔

كياميں علامه سيوطى كے بار سميں جان سكتى ہول؟

علامہ سبوطی کے بارے ہیں دو تین جلے عرض کرتا ہوں۔ ان کا پورا نام جلال الدین سبوطی ہے۔ دسویں صدی ہجری کے اوائل میں ان کا انتقال ہوا۔ اپنے زمانہ کے ہرفن مولا امام تھے۔ پانچ سوسے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ علم حدیث میں ان کی ہوئی بنیادی کتابیں ہیں۔ علم حدیث سے متعلق انہوں نے کم وہیش بچاس ساٹھ کتا ہیں گھیں اور ایک خاص بات ان میں اور برصغیر کے ایک اور بردگ جے جو غالبًا برصغیر کے ایک اور بردگ جے جو غالبًا معلم حدیث سے کہ حواج ہیں علامہ ابوائح می محمد بن عبد الو ہاب معنوی السندی ، ان کا بدایک عجیب وغریب کا رنامہ ہے کہ صحاح سندگی ہر کتاب پر ان دونوں کی ایک ایک شرح موجود ہے۔ صحح محمد بن عبد ان چھی جھ کتابوں کی انہوں نے شرحیل کھیں جو اکثر مطبوعہ موجود ہیں ایک دوغیر مطبوعہ ہیں۔ ای طرح سے علامہ سبوطی نے بہت می کتابوں کی شرحیل کھیں جو اکثر مطبوعہ موجود ہیں ایک دوغیر مطبوعہ ہیں۔ ای طرح سے علامہ سبوطی نے بہت می کتابوں کی شرحیل کھیں جن میں صحاح سندگی ہر کتاب کی شرح بھی شامل ہے۔

حجة الله البالغه پر جو كتاب مير ب ياس ب اس كى ار دومشكل ب-

نظاہر ہے کتاب مشکل ہے تواردو بھی مشکل ہوگی۔ میرامشورہ کے کہایک بزرگ تھے مولانا عبدالحق حقائی، اِن کا ترجمہ نبتا اسان ہے۔ یہ ترجمہ دوجلدوں میں کراچی سے نور محدکار خانہ تجارت سے غالبًا 5-1955 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعدد دبارہ بھی شائع ہوا ہے نور محدکار خانہ تجارت سے غالبًا 55-1955 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعدد دبارہ بھی شائع ہوا ہے

برصغيريين علم حديث

(MZ)

اگرال جائے توبیآسان ہے۔ ابھی حال ہی میں ادارہ تحقیقات اسلامی (آئی آرآئی) نے اس کا انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے۔ اس کے ایک حصہ کا انگریزی ترجمہ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر غزالی صاحب نے کیا تھا، وہ بھی مطبوعہ موجود ہے لیکن ایک کمل ترجمہ دوجلدوں میں ایک امریکی نومسلم خاتون ، جن کا اصل نام مارسیہ ہرمنسن ہے، انہوں نے دوجلدوں میں شائع کیا ہے۔ وہ انگریزی ترجمہ بہت اچھا ہے اور یہاں ملتا ہے۔ اردو پڑھنا چاہیں تو مولا ناعبد الحق تھائی کا ترجمہ پڑھ لیں۔ آج سے دور کے رصغیر مے محدثین کے بارے سی بیان کردیں۔

وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنابواد شوار ہے۔اللہ تعالی ان کی کاوشوں میں برکت دے کین اس درجہ کا کوئی آ دی نہیں ہے جس درجہ کے علامہ انورشاہ کشمیری یا علامہ شم الحق عظیم آبادی، یا مولانا عبد الرض مبار کیوری سے۔ ابھی ایک بزرگ ہندوستان میں ہیں اور غالبًا حیات ہیں اور بہت معمر ہوں گے۔ ان کی ایک شرح بخاری ان وار الساری 'کے نام سے چھی ہے۔ کراچی میں بھی چھی ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ مولانا انورشاہ کشمیری کے داماداورشاگرد سے۔ انہوں نے ان کی تقریروں کے نوٹس مرتب کئے ہیں۔ جو جھے بہت اچھے معلوم ہوئے۔ اگر چہاس میں مسلکی چیزیں بہت ہیں جو نہیں ہونی چا ہے تھیں لیکن اس کے باوجود کتاب بہت انجھی ہے۔ ایک ہمارے دوست مولانا تقی عثانی ہیں۔ انہوں نے مولانا شہر احمد عثانی کی شرح صحیح مسلم کی تعمیل کی ہے۔ وفح الب میں مولانا شہر احمد عثانی کے قلم سے حج مسلم کی شرح ہے۔ بینا کمل مولانا شہر احمد عثانی نے تعمیل کی شرح ہے۔ بینا کمل اور کتاب الرضاع تک ہی کھی جاسکی۔ اس کی بقیہ جلدیں مولانا محمد تھی عثانی نے کھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولانا محمد تھی عثانی نے کھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولانا محمد تھی عثانی نے کھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولانا محمد تھی عثانی نے کھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولانا محمد تھی عثانی نے کھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولانا محمد تھی عثانی نے کھی ہیں۔ اس کی بقیہ جلدیں مولانا محمد تھی عثانی نے کھی ہیں۔ جن کی تفصیل بیان کرنے کاموقع نہیں ہے۔

\*\*\*

Same the state of the state of

برصغير يساعلم حديث

<u>ሮ</u>ፖለ .

[10] 18:40年 · 在上海的1968 - 1886 · 18 (1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 · 1968 ·

كاضرابت مدينية

# بارهواں خطبه

علوم صریت - دورجد بدمل

بفته 18 اكتوبر2003

وسرارا

كاخرات حديث

علوم مديث - دورجديدس

## علوم حدیث - دورجد بدمیل

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اس گفتگو سے دو چیزیں پیش کرنامقصود ہیں۔ایک تواس غلط ہی یا کم ہمتی کی تر دید کہ ملم حدیث پر جوکام ہونا تھا وہ ماضی کے سالوں میں ہو چکا۔اور آج نظم حدیث پر کسی نے کام کی ضرورت ہے اور نہ کوئی نیا کام ہور ہاہے۔ محدثین کے یہ کارنا ہے سن کر آیک خیال بیاذ ہن میں آسکتا ہے کہ جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جو تھیت ہونی تھی وہ ہو چکی ۔اب مزید نہ کسی کام کی ضرورت ہے اور نہ کسی تھیت کی۔ یہ غلط ہی دور ہو سکتی ہے آگر مختفر طور پر بیاد کی لیا جائے کہ آج کل حدیث پر کتنا کام ہور ہاہے اور اس میں مزید کن کن کاموں کے کرنے کے امکانات ہیں اور کیا کیا کام آئندہ ہو سکتے ہیں۔

دوسری دجہ اس گفتگو کی بیہ ہے کہ بہت سے ایسے اہل علم اور تحقیق کے طلبہ جوکوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور علم حدیث کواسپے مطالعہ کا موضوع بنانا چاہتے ہیں ،ان میں سے بہت سے طلبہ کو بیر خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علم حدیث پر کوئی نئی تحقیقی کاوش شروع کی جائے تو وہ کیا ہو۔ کن موضوعات پر ہوادر کن خطوط پر ہو۔ آج کی گفتگو میں انہی دواسیاب کی وجہ سے بعض گزارشات پیش خدمت ہیں۔

بیسویں صدی کواگرہم دورحاضریا دورجد پیقر اردیں تواندازہ ہوتا ہے کہ بیسویں صدی کے دوران علم حدیث بیں ایک بی سرگری پیدا ہوئی ہے اور علم حدیث پرکام کرنے کے نئے نئے میدان اور نئے نئے موضوعات سامنے آئے ہیں۔خاص طور پر دنیا ئے عرب بیں الل علم کی ایک بہت ہوئی تعداد نے علم حدیث پرایک نئے انداز سے کام کا آغاز کیا ہے اور تحقیق اور علمی کاوش کے بہت ہوئی تعداد نے علم حدیث پرایک نئے انداز سے کام کا آغاز کیا ہے اور تحقیق اور علمی کاوش کے

علوم صديث - وورجد يديل

اليے اليے نمونے دنیا کے سامنے رکھے ہیں جن کوعلم حدیث کی تاریخ میں ایک نے دور کا نقطہ آناز كها جاسكتا ہے \_عرب دنيا ميں بہت ى جامعات كے شعبہ بائے اسلاميات نے اور بہت ى جامعات اسلامیہ نے علم حدیث کے موضوع پرایسے نئے نئے مقالات تیار کرائے ہیں جنہوں نے علم حدیث کے ان تمام گوشوں کو از سرنوزندہ کردیاہے جن کو ایک طویل عرصہ ہے لوگوں نے نظراندازكردياتها\_

ایک عام تاثریه تھا کہ رجال اور جرح وتعدیل پر جتنا کام ہوتا تھا وہ ہوچکا ہے۔ احادیث مرتب ہو چکیں، مُدّون ہو چکیس اور کتابی شکل میں ہم تک پہنچ چکیں۔اب ازسرنو رجال پر غور کرنے یا جرح و تعدیل کے مباحث کو دو تارہ چھیڑنے ہے کوئی فائدہ تہیں ہوگا اور نہاب اس کی ضرورت ہے۔ جزوی طور پر بیہ بات درست ہے اور ایک حد تک میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کها حادیث مرتب ہو چیکیں ، کتابوں کی شکل میں مدون ہو چیس ،احادیث کاورجہ متعین کیا جا ذکا ہے اور کم دبیش ننا نوے فیصدا جادیت کے بارے میں سیحقیق ہوچکی ہے کہان میں سے کس جدیث کا روابت کے اعتبار سے ،ٹن رجال اور سند کے اعتبار سے کیا درجہ ہے۔اس بلٹے اس موضوع برکسی نی تحقیق یا کسی نئے نتیجہ کا سامنے آتا بہت بعید از امکان ہے۔ لیکن اس کے بیٹن نہیں ہیں کہ خودعلم رجال اپنی اہمیت کھو چکاہے یاعلم جرح وتعدیل کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی اور پیرماضی کا ایک بھولا بسراعلم ہے جس کوایک آثار فقریر ہے طور پرتو پر صاحا سکتا ہے، ایک زندہ علم اور ایک مسلسل حرکت پذر علم کے طور پراب اس کی اہمیت جیس رہی۔ میں اس سے اتفاق جیس کرتا علم رجال علم روایت ، علم سنداورعلوم حدیث آج بھی و بیے ہی زندہ حلوم ہیں جیسے آج سے ایک ہزار سال پہلے یا بارہ سوسال پہلے تنے۔انعلوم میں شخفیق کے ایسے ایسے گوشےاب بھی موجود ہیں جواہل علم کی اور طلبہ حدیث کی توجہ کے مستحق ہیں۔علامہ اقبال کا ایک فاری شعر ہے جوشاید انہوں نے ایسے ہی کسی موقع کے لئے کہا ہوگا ہے

> گال مبركه به يايال دسيدكار مغال برار باده تا خورده در رگ تا کست

بيمت مجھوكرا تكور سے خوستے سے شراب نيوڑ نے والے كاكام ختم ہو چكا ہے۔ ابھى توانگور کے خوشوں میں ہزاروں شرابیں ہیں جو نیوڑی جانی ہیں اور جن کو تکال کر ابھی لوگوں کے

علوم جديث - وورجد يديل.

سامنے پیش کرنا ہے۔ بہی معاملہ علم حدیث کا ہے کہ علم حدیث کے تمام علوم وفنون میں تحقیق کے
الیے ایسے گوشے بھی موجود ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اہل علم الن پر کام کررہے ہیں۔
اس معاملہ میں دنیائے عرب کی جامعات نے ، خاص طور پر جامعاز ہر ، سعود کی عرب،
شام اور مراکش کی جامعات میں علم حدیث کے موضوعات پر قابل ذکر ذخیرہ پیش کیا ہے اور علم
حدیث کوایک نے انداز سے مرتب کرنے کی طرح ڈالی ہے۔ ان حضرات کے نام لئے جا کیں تو
گفتگو بردی کو میل ہوجائے گی جنہوں نے علم حدیث کوئی جہوں سے نواز ا ہے۔ ایسے حضرات کی
تعداد بھی در جنوں سے بڑھ کر سینکڑوں میں ہے جو آج عرب دنیا کے گوشے گوشے میں علم حدیث
اور علوم حدیث پر بڑانداز سے کام کررہے ہیں۔ ان میں سے بعض کا ذکر میں آج کی گفتگو میں
کروں گا۔

مستشرقين كي خدمات

(سابابا)

یہ اتنابڑا کارنامہ ہے کہ اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ جب کوئی شخص علم حدیث پر کام کررہا ہوا وراحادیث کے حوالے تلاش کررہا ہوا وراس کتاب سے مدد لے اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ان چند کتابوں میں سے ہے جو حدیث کے طلبہ بہت کثرت سے استعال کرتے ہیں اور علم حدیث کا کوئی استاد ، کوئی محقق اور کوئی مصنف اس کتاب سے مستغنی نہیں ہوسکتا۔ یہ ستشرقین کا ایک قابل قدر کارنامہ ہے اور نہیں اس کا اعتراف کرنا چاہئے۔ انہوں نے اچھی کا وش کی ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ مستشرقین کا ایک اور کام جو دور جدید میں ہمارے سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بھی اس طریق کارکوا ختیار کیا ، وہ کتابوں کی ایڈنگ کا ایک نیا اسلوب ہے۔ ہمارے قدیم زمانے میں اسلامی دور میں جو کتابیں کھی جاتی تھیں یا چیتی تھیں۔ ان میں نہ کوئی پیرا گراف ہوتا تھا ، نہ گنتی ہوتی تھی ، نہانڈ کس ہوتی تھی ، نہ فہرست ہوتی تھی اور کتاب شروع سے لے کر آخرتک ایک ہی پیرے میں ہوتی تھی۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جو بارہ پندرہ جلدوں میں ہاور پوری کتاب ایک ہی بیرے میں ہوتی تھی۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جو بارہ پندرہ جلدوں میں ہاور پوری کتاب ایک ہی بیرے پر شتمل ہے۔ بچھ پینے نہیں چاتا کہ نیامضمون کہاں سے شروع ہوا ہے اور اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ جس زمانے میں اہل علم اپنے حافظ اور یا دداشت میں بہت او نے مقام پر فائز شے ان کوشاید یہ یا دہوتا ہوگا کہ کس کتاب میں کون کیا ہا کہاں کسی ہوئی ہے۔

لکن اب جب کے ہمتیں کم ہوگئیں اور حصلے بہت ہوگئے تو اب بید مثوار ہوگیا کہ اتی بری کتاب میں کوئی چیز تلاش کرنی ہوتو کس طرح تلاش کی جائے۔ اس میں مستشرقین کے اسلوب سے بڑی کد دلی۔ انہوں نے کتابوں کو ایڈٹ کرنے کا اور شائع کرنے کا ایک نیاطر یقہ اختیار کیا جس براب دنیا ہے اسلام میں بھی عمل ہور ہاہے۔ اب نی نی کتابیں تحقیق ہوکر سامنے آرہی ہیں جن بیں کتاب کو پیرا گراف کے انداز میں تقییم کیا گیا۔ اس کے مندر جات کو انڈ کس کیا گیا، ان برے مندر جات کو انڈ کس کیا گیا، ان برے اشار سے مرتب کے گئے، فہرسیں تیار کی گئیں، اس کتاب کے برائے نسخوں سے اس کا مواز نہ بھی مرتب کے گئے، فہرسیں تیار کی گئیں، اس کتاب کے برائے نسخوں سے اس کا مواز نہ

علوم حديث - ذورجد بديل

محاضرات حدیث

(LLL)

کیا گیااور سی ترین نند کے تعین کا اہتمام کیا گیا۔ بیاہتمام کسی حد تک پہلے بھی ہوا کرتا تھا لیکن اب زیادہ سائنسی اور علمی انداز میں ہونے لگاہے۔

ای طرح سے اگر کتاب میں کسی سابقہ کتاب کا حوالہ ہے تواس کتاب سے تلاش کرکے اس حوالہ کی نشاندہی کی جائے تا کہ آسانی ہوجائے اور اصل کتاب سے موازنہ کرکے رجوع کیا جاسکے۔ یہ طریقہ مغرب میں رائج ہوا اور دنیائے اسلام نے اس کو اپنایا۔ بلاشبہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق حدیث کی بہت می کتابیں شائع ہوئی ہیں جن سے استفادہ کرنا بہت آسان ہوگیا ہے۔

تاریخ حدیث پرہونے والا کام

بیسویں صدی بیں تاری خدیث پر بھی ایک بڑا اہم کام ہوا جس کاذکر میں اختصار کے ساتھ پہلے کر چکا ہوں۔ یہ کام جن صاحب علم بزرگ نے شروع کیا وہ مولانا سید مناظرا حسن المیل نے جو حیدرآبادد کن بیں جامعہ عثافیہ بیں اسلامیات کے استاداور بڑے عالم اور شہور مفکر شے انہوں نے سب سے پہلے تاریخ تدوین حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تدوین حدیث مرتب کی۔ تاریخ تدوین حدیث مرتب کرتے ہوئے انہوں نے متشرقین کے ان اعتراضات کوسا منے رکھا جن بیں بید کہا گیا تھا کہ ملم حدیث سارے کا سارام حض ذبائی اور سی سائی باتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بیچھے کوئی مضبوط بھوں اور علمی روایت نہیں ہے۔ اس لئے جوذ خار حدیث کے نام سے آج بیش بیسی کہا گیا تھا کہ موں اور علمی روایت نہیں ہے۔ اس لئے جوذ خار حدیث کی مرب کی جو کئے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مشکوک ہیں۔ یہ بات متشرقین بیسویں صدی کے شروع میں کہا گیا تھا تھوں سوسی میں انہوں نے تدوین حدیث برایک بری صحیم کتاب مرتب کی جو عالی آئی تھوٹو سوسی میں جو انداز سے مرتب کیا کہ بیا عتراض خود بخو دختم ہوجا تا ہے اور وہ سارے عالی تاریخ کو ایسے نیا دیا خراض کتنا کر ور میں جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ منتشرقین کا یہ اعتراض کتنا کر ور شواہد سامنے آجاتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ منتشرقین کا یہ اعتراض کتنا کر ور سے ایک کر بیا عراض کو بہتر قبین کا یہ اعتراض کتنا کر ور سے انداز سے استاد واضح ہوجاتی ہے کہ منتشرقین کا یہ اعتراض کتنا کر ور سے ایک کر تاریخ کی تاریخ کیا گیا تھوں کی جاتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ منتشرقین کا یہ اعتراض کتنا کر ور سے ایک کر تاریخ کیا تو کر کتنا کے بنیا دے اور کتنا غیر علی ہے۔

مولانا مناظر حسن گیلائی کے اس کام کوان کے شاگردوں نے آگے بوھایا۔ ڈاکٹر حمیداللد مرحوم ان کے براہ راست شاگرد منے۔ ڈاکٹر خمیداللد نے صحیفہ ہمام بن مدیہ کوایڈٹ کیا۔ بیہ

محاضرات مديث المراس

حضرت الوہریۃ کاڈکٹیٹ کرایاہوااوران کے تلمیذ خاص جنابہ مام بن مدیکامرتب کیاہواؤ خیرہ تھا جس کے قلمی نسخ جرمنی اور کئی دوسرے ممالک کے کتب خانوں میں موجود تھے۔ وہاں سے انہوں نے یہ قلمی نسخہ حاصل کر کے اس کوایڈٹ کیااوراس پرایک بڑا بھر پورمقد مداکھا۔ انہوں نے اس مقدمہ میں یہ بات ثابت کی کہ یہ مجموعہ جوحضرت الوہریۃ کی نگرانی میں تیارہوا تھااس کوحضرت الوہریۃ کی نگرانی میں تیارہوا تھااس کوحضرت الوہریۃ ٹی نگردوں تک منتقل کیا۔ ان کے در یعا ہے شاگردوں تک منتقل کیا۔ ان کے شاگردوں نے بھی دونوں طرح سے اس میں مندرج احادیث کواپنے شاگردوں تک منتقل کیا۔ منتشر قین کاوہ احتراض خلط ثابت ہوگیا جس کی بنیا۔ اس مثال سے یا گویا کوا کا میں کتب حدیث تک پہنچا۔ اس مثال سے یا گویا کیا کر دے تھے۔ منتشر قین کاوہ اعتراض خلط ثابت ہوگیا جس کی بنیا دیروہ حدیث پراعتراض کیا کرتے تھے۔ اس طرز استدلال کواورلوگوں نے بھی آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر فواد سے گین بھی ان اہل علم

اس طرز استدلال کواورلوکول نے بھی آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر کو ادنیز لین بھی ان اہل ملم
میں سے جنہوں نے دفاع حدیث میں قابل قدر کام کیا ہے۔ انہوں نے اسلامی علوم کی تاریخ
پرایک انہائی بھر پوراور تاریخ ساز کام کیا ہے جوآئندہ کئی سوسال تک لوگوں کے لئے مشعل ہدایت
اور رہنمائی کا ذریعہ ہے گا۔ ان کی یہ کتاب جرمن زبان میں ہے۔ اس میں ایک پوری جلد علم
حدیث کی تاریخ اور مخطوطات کی فہرست پر شمتل ہے۔ ان کا اپنا پی ای ڈی کا مقالہ صحیح بخاری کے
ما خذ پر تھا۔ اس میں انہوں نے صحیح بخاری کے تمام ما خذ کا جائزہ لیا، اور ایک ایک ماخذ کا جائزہ کے
مرین تاریخی ما خذ کا جائزہ کے جومتند
مراور تجزیہ کرکے بتایا کہ صحیح بخاری میں جومواد ہے بیآج کی دنیا کے نزد یک تاریخ کے جومتند
مرین تاریخی ما خذ ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے شقل ہوا ہے۔ اس میں ایک لفظ اور ایک چز بھی الیک
مرین ہے جوملی اعتبار سے ثابت نہ کی جاستی ہو۔ ڈاکٹر فواد سیز گین کا ریا مراز مدغیر معمولی ہے۔
اب کوئی مستشرق بیا عتبار سے ثابت نہ کی جاسکتی ہو۔ ڈاکٹر فواد سیز گین کا ریا مراز مدغیر معمولی ہے۔
اب کوئی مستشرق بیا عتبار سے ثابت نہ کی جاسکتی ہو۔ ڈاکٹر فواد سیز گین کا ریا مراز مدغیر معمولی ہے۔
اب کوئی مستشرق بیا عتبار سے ثابت نہ کی جاسکتی ہو۔ ڈاکٹر فواد سیز گین کا ریا مراز مدغیر معمولی ہے۔
مستند ہے۔ انہوں نے دلائل سے بیا بالکل روز روشن کی طرح واضح کردی ہے۔

یمی بات ڈاکٹر مصطفے اعظمی ، ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی اور ان جیسے کئی دوسرے حضرات سے داخلی اور ان جیسے کئی دوسرے حضرات سے داخلی ہجری نے واضح فر مائی ہے۔ بیسارے کا سارا کا م بیسویں صدی میں ہوا ہے۔ بیسویں صدی ہجری نے صحویا ایک نیا اسلوب تاریخ حدیث کے مطالعہ کا دیا جس کے نتیجہ میں وہ رجمان ساز کا م ہوا جس کی نتیجہ میں وہ رجمان ساز کا م ہوا جس کی نمائندہ ترین شخصیات یہ پانچ چھ حضرات ہیں ، جن کے میں نے نام کئے۔

علوم حديث - دورجد يدين

(KWA)

محامترات مدیث پیمت سیده

قدیم خطوطات کی جتنی اشاعت بیسویں صدی قیل ہوئی اتن ماضی کے شاید بورے دور میں نہ ہوئی ہو بعض کتابیں ایسی تھیں کے علم حدیث میں ان کا بوا مقام تھا۔ لیکن وہ کسی وجہ سے عوامی سطح پر مقبول نہیں ہو تیں ۔ ان کے مخطوطات بھی بہت کم دستیاب ہوت تھے۔ اس کی وجہ سے ہوتی تھی کہ جونسیۂ زیادہ بہتر کتابیں تھیں ، زیادہ جام اور زیادہ بکمل کتابیں تھیں اور تر تیب کے اعتبار سے زیادہ اچھی کتابیں تھیں ، انہوں نے بقتے کتابوں سے لوگوں کو ستعنی کر دیا۔ عام طلبہ کو ان متابوں کی ضرورت بی نہیں ہوئی تھی۔ چونکہ طباعت کا زمانہ نہیں تھا اس کئے وہ کتابیں زیادہ رائے بہتیں ہوئی میں اور قدیم خطوطات بھی کی صورت میں رہیں یا چندالی علم تک محدودر ہیں۔ عام طور پر انہا علم ان کتابوں سے واقف نہیں ہوتے تھے۔ انہا علم ان کتابوں سے واقف نہیں ہوتے تھے۔

مثلاً مصنف عبدالرزاق کا میں نے ذکر کیا مصنف عبدالرزاق ایک بزی جامع کتاب
ہے۔ اتنی جامع کہ حدیث کے چند جامع ترین مجموعوں میں ہے ایک ہے۔ صحابہ اور تا بعین کے
اقوال اور قاوی کا بہت بڑا ماخذ ہے۔ لیکن اس کے محموط طریع ہوے مورد تھے، کہیں کہیں پائے
جاتے تھے اور عام طور پر ملتے نہیں تھے۔ مصنف عبدالرزاق کوئی دری کتاب نہیں تھی کہ ہر جگہ
اسانی ہے اس کے فیخ مل جا کیں علاء حدیث کو عام طور پر اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ، اس
لیے کہ طلبا کو پڑھانے کے لئے صحاح سنہ اور ان کی شرحیں کانی تھیں۔ آب بیبو یں صدی اور اس
کے وسط میں ایک بڑے مشہور برزگ جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، حدر آباد دکن میں رہے،
مولا نا حبیب الرحمٰن اعظی، انہوں نے حدیث کی درجنوں کتابیں ایڈٹ کیں اور عرب دنیا میں
چھیوا کیں جوآئے عام ہیں۔ ہندوستان میں مجرات کا کوئی شہرتھا جہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ وہ بڑے
صاحب علم آدمی تھا ورائد تعالی نے دولت بھی بہت دی تھی۔ جنوبی افریقہ میں ان کے فائدان کا
ایک حصد آباد ہے، بچھ مجرات میں اور بچھ کراتی میں آباد ہے۔ ان کو اللہ تعالی نے غیر معمولی
دولت دی ہے اور میں نے خودان کی دولت مندی کے بہت سے مونے دیکھے ہیں۔ اند تعالی نے
دولت دی ہاور میں ایک خودان کی دولت مندی کے بہت سے مونے دیکھے ہیں۔ اند تعالی نے
دولت دی ہے اور میں سے خودان کی دولت مندی کے بہت سے مونے دیکھے ہیں۔ اند تعالی نے
دولت دی ہاور میں دو آئی بہت بڑا ادارہ قائم کریں جس سے یہ ساری کتابیں شائع

موئیں۔مُصَنف عبدالرزاق انہوں نے اپنے خرچہ سے شاکع کی اور بوری دنیا میں مفت تقسیم · کرادی۔ آج مصنف عبدالرزاق کے گئی ایڈیشن جھیپ کے ہیں اور بیکتاب دنیا کے ہرکتب خانہ

اس طرح سے امام حمیدی جوامام بخاری کے استاد تھے، ان کی ایک کتات تھی جو مندالحمیدی کے نام سے بڑی مشہور تھی۔ وہ عام طور پرنہیں ملی تھی۔ کہیں کہین اس کے مخطوطے اور سننے موجود منصے مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمی نے اس کوبھی ایدے کیا اور انہی بزرگ نے اپنے خرج پراس کوبھی شائع کرا دیا۔ آج وہ دنیا کی ہرلائبریری میں موجود ہے۔

امام ابوبكر برز ارجوا يك بوے مشہور محدث منے۔ان كى كتاب مستد بردار بے۔ان كے زوائد يرايك براني كتاب چلى آرى كفي جس كانام تفاقيكشف الاستسار عن زوائله البزار أوه بھی مولانا حبیب الرحن اعظمی نے ایڈٹ کر کے شائع کروادی کیاں طرح حدیث اورعلوم خدیث کی درجنوں پرانی اور بیش قیمت کتابیں ہیں جس پراتنی بڑی تعداد میں اہل علم کیا ہے کہ اگر میں ان کے صرف نام بی لینے لگول فو گفتگو بہت لمبی ہوجائے گی۔اللہ تعالی ان سب کوجزائے خیردے۔ بیسوین صدی اس اعتبار ہے علم حدیث کی تاریخ میں نمایاں ہے کدوہ مواد جوابتدائی

دونتین صدیوں میں جمع ہوا تھا۔ نتیسری چوتھی صدی ہجری تک آگیا تھا، وہ بعد کے سالوں میں بعنی، یا نیجویں چھٹی صدی ہے لے کرتیرھویں صدی تک لوگوں کے لئے اکثر وبیشنر دستیاب نہیں رہااور عام لوگوں کو ملتانہیں تھا۔بعض بعض کتب خانوں میں موجود تھا اور اہل علم جا کراستفادہ بھی کیا كرتے تھے كيكن بيسويں صدى ميں بيسب كتابيں جيب كرعام ہو كئيں اورلوگوں تك بيني كئيں۔

شام کے ایک بزرگ ڈاکٹر نورالدین عتر ہیں۔انہوں نے علم حدیث پر بڑا قابل قدر کام کیا ہے اور کئی برانی کتابیں ایڈٹ کر کے شاکع کردی ہیں۔خطیب بغدادی کی کتابیں بیسویں صدی میں شائع ہوئیں۔اس طرح سے ہارے سابقہ شرقی یا کستان مرحوم (بنگلہ دیش) کے ایک بزرگ ڈاکٹرمعظم حسین ہتھ، جو وہاں شعبہ عربی کے صدر ہتھ۔انہوں نے امام حاتم کی معرفت علوم الحديث ايدك كرك شائع كرائي هي اور قاہرہ سے شائع ہوئی هي۔وہ اب دنیا ميں ہرجگہ عام ہے۔

علوم حديث - دورجديد بيل

ما ضرات مدیث

### علم حدیث پر نئے علوم کی روشنی میں کام

بیبویں صدی میں بعض نے موضوعات پرلوگوں نے کام کیااور علم صدیث کا ایک نے
انداز سے مطالعہ کیا۔ اس میں سے ایک مثال بہت دلچسپ ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ علم صدیث
پراس نے انداز سے بھی کام شروع ہوا ہے۔ آپ نے مشہور فرانسیسی مصنف ڈاکٹر مورس بکائی کا
نام سنا ہوگا۔ وہ ایک زمانہ میں غالبًا پورے فرانس کی میڈیکل ایسوی ایشن کے صدر تھے۔
سائنسدان ہیں اور بہت بوے ہارٹ سیسشلسٹ ہیں۔ وہ شاہ فیصل مرحوم کے ذاتی معالج تھے اور
شاہ فیصل مرحوم کاعلاج کرنے کے لئے ان کووقاً فو قاریاض بلایاجا تا تھا۔

ایک مرتبان کوریاض بلایا گیا تو پر کاری مہمان کے طور پر ہوئل میں ٹہرے اور گی روز تک شاہ فیصل سے ملاقات کا انظار کرتے رہے۔ ظاہر ہے کی بھی وقت بادشاہ کی طرف سے ملاقات کا بلاوا آسکتا تھااس لئے کہیں آ جا بھی نہیں سکتے تھے۔ ہروفت اپنے کمرے میں رہتے تھے کہ اچا تک کوئی فون کال آئے گی تو چلے جا کیں گے۔ وہاں ہوئل کے کمرے میں قرآن پاک کا ایک نے اگریزی ترجمہ کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وقت گزاری کے لئے اس کی ورق گردانی شروع کردی ۔ عیسائی تھے اس لئے ظاہر ہے بھی قرآن پاک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس انگریزی ترجمہ کی ورق گردانی کے دوران خیال ہوا کہ قرآن پاک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس انگریزی ترجمہ کی ورق گردانی کے دوران خیال ہوا کہ قرآن پاک میں بعض ایسے بیانات پائے جاتے ہیں جو سائنسی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً بارش کیسے برستی ہے، انسان کی ولا دت کن مراحل سے گزر کر ہوتی ہے۔ اس طرح اور بھی گئی چیزوں کی تفصیلات کا تذکرہ تھا۔

چونکہ وہ خود میڈیکل سائنس کے ماہر تھے اور سائنس ہی ان کامضمون تھا اس لئے انہوں نے ان بیانات کوزیادہ دلچیں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ایک بار پڑھنے کے بعد قرآن پاک کوانہوں نے دوبارہ پڑھا تو ان مقامات پرنشان لگاتے گئے جہال سائنس سے متعلق کوئی بیان تھا۔ چند دن وہاں رہے تو پور نے آن پاک کا ترجمہ کی بار پڑھا اور اس طرح کے بیانات نوٹ کرتے گئے۔اس سے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس طرح کے بیانات بائیل میں نوٹ کرتے گئے۔اس سے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس طرح کے بیانات بائیل میں نوٹ کرتے گئے۔اس سے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس طرح کے بیانات بائیل میں اور ان کے ساتھ قرآن پاک کے بیانات کا تقابل کیا جائے تو دلچیپ چیز سامنے آسکتی ہے انہوں نے والیس جانے کے بعد اس مشغلہ کو جاری رکھا اور بائیل میں جواس طرح کے انہوں نے والیس جانے کے بعد اس مشغلہ کو جاری رکھا اور بائیل میں جواس طرح کے

علوم حديث = دورجد پيرس

فمايا

بیانات تھی ان کی نشاندہی کی اور پھر ان دونوں بیانات کا تقابلی مطالعہ کیا اور اس میں انہوں نے خالص سائنسی معیارے کام لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور قرآن کے ساتھ کوئی عقیدت مندی نہیں تھی۔ انہوں نے خالص Objectively اور خالص سائنسی تحقیق کے بیانے سے قرآن پاک میں سائنسی نوعیت قرآن پاک میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات کو دیکھا۔ اور اس نیتج پر پہنچ کہ قرآن پاک میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات کے جتنے بیانات ہیں وہ سب کے سب درست ہیں اور بائبل میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات ہیں وہ سب کے سب درست ہیں اور بائبل میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات ہیں وہ سب کے سب درست ہیں اور بائبل میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات ہیں وہ سب کے سب فلط ہیں۔ انہوں نے ان نتائ پر مشتمل ایک کتاب شائع کی , Quran and Science میں ترجمہ ملا ہے۔

اس کتاب کے بعد اسلامیات میں ان کی دلیسی مزید بردھ گی اور انہوں نے تھوڑی ی عربی سیکھ کی ۔ ڈاکٹر حمید اللہ سے ان کے مراسم اور روابط بردھ گئے۔ دونوں بیرس میں رہتے ہے۔ بعد میں ان کو خیال ہوا کہ ای طرح کا مطالعہ تھے بخاری کا بھی کرنا چاہئے۔ انہوں نے سیح بخاری کا مطالعہ بھی شروع کر دیا۔ تھے ان کی الگ بخاری کا مطالعہ بھی شروع کر دیا۔ تھے بخاری میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات تھے ان کی الگ سے فہرست بنائی ۔ انہوں نے اس طرح کے غالبًا سوبیانات منتخب کئے۔ ان سوبیانات کا ایک ایک کے سائنہ وی کیا۔ اور بید یکھا کہ س بیان کے نتائے سائنسی تحقیق میں کیا لگتے ہیں۔ یہ سب بیانات جمع کرنے اور ان پر غور کرنے کے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو ڈاکٹر حمید اللہ سب بیانات جمع کرنے اور ان پر غور کرنے کے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے مجھے خود سنایا۔

ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا کہناتھا کہ جب میں نے اس مقالہ کو پڑھاتو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حصے بخاری کے جوسو بیانات میں نے منتخب کے بیں ان میں سے اٹھانو ہے بیانات تو سائنسی شخصی بخاری کے جوسو بیانات تو سائنسی شخصی شاہد ہوئی گئی ہے۔ البتہ دو بیانات ملک کا بیار شاد کو غلط قرار دیا تھا ، ان میں سے ایک تو سطح بخاری میں درج حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب کھانے میں کوئی کھی گرجائے تو اس کو اندر پوراڈ بوکر پھر ڈاکالو۔ اس کے کہمی کے ایک پر میں بیاری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے۔ تم دونوں پروں کو اس میں ڈ بو دوتا کہ شفاوالا حصہ بھی کھانے میں ڈوب جائے۔ جب وہ گرتی ہے تو بیاری والا حصہ کھانے میں ڈوب جائے۔ جب وہ گرتی ہے تو بیاری والا حصہ کھانے میں پہلے ڈالتی ہے۔ ڈاکٹر بکائی کا خیال تھا کہ بیے فلط ہے۔ مکھی کے سی پر میں شفانہیں ہوتی ، کھی تو

علوم حديث - دورجد يديل

گندی چیز ہے۔اگر کھانے میں کھی گرجائے تو کھانے کوضائع کردینا جا ہے۔انہوں نے کہا کہ ریہ بات سائنسی طور پر غلط ہے۔

دوسری بات جوانہوں نے غلط قرار دی وہ بھی سیجے بخاری ہی کی روایت ہے۔عرب میں ایک قبیلہ تھاع نیمین کا، بنی نمرینہ کہلاتے تھے۔ بیرلوگ مشہورڈ اکو تتھاور بورے عرب میں ڈاکے ڈ الا کرتے ہتے۔اس قبیلہ کے بچھالوگ مدینہ آئے اور اسلام قبول کیا یا اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور رسول التعليقية سے پچھمراعات اور مدد مانگی۔رسول التعلیقیة نے ان کو مدینہ میں مہرنے کے کتے ٹھکا نہ دیا اور کچھ صحابہ کوان کی مہمان داری کے لئے مقرر کیا۔ مدینه منورہ کی آب وہوا ان کو موافق نہیں آئی اور وہ بیار ہو گئے۔ بیاری کی تفصیل ریبتائی کدان کے رنگ زرد ہو گئے، پیٹ پھول کے اور ایک خاص انداز کا بخارجس کوآج کل yellow fever کہتے ہیں،ان کوہوگیا۔ جب رسول التعلیق نے بیر بیاری دیکھی تو آپ نے ان سے فرمایا کہتم مدینہ کے باہر فلال جگہ جلے جاؤ۔ مدیندمنورہ سے بچھ فاصلہ پر ایک جگھی جہاں بیت المال کےسرکاری اونٹ رکھے جاتے تنصه دہاں جا کررہو۔اونٹ کا دودھ بھی پیواور بینٹارب بھی بیو۔ بات عجیب سے لیکن بخاری میں یہی درج ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیعلاج کیا اور چندروز وہاں رہنے کے بعدان کوشفا ہوگئی۔ جب طبعیت تھیک ہوگئی توانہوں نے اونٹوں کے باڑے میں رسول اللہ علیہ کی طرف سے مامورچوكيداركوشهيدكرد مااوربيت المال كاونث لے كرفرار ہوگئے۔رسول التُعَلَّيْتُ كو پية چلاكه میلوگ ندصرف اونٹ لے کرفرار ہو گئے ہیں بلکہ وہاں پرمتعین صحابی کوبھی اتن بے در دی سے شہید کیا ہے کہان کے ہاتھ باؤں کاٹ دیئے ہیں۔ گرم سلاخ تھونس کر آئکھیں پھوڑ دیں اور صحابی کو ریکتان کی گرم دھوپ میں زندہ تڑ پتاہوا جھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ بجارے وہیں تڑپ تڑپ کر شهید ہوگئے ہیں۔ تو حضور کو ریسب بچھ من کر بہت دکھ ہوا اور صحابہ کرام کو بھی اس پر بہت زیادہ غصر آیا۔ حضور نے صحابہ کوان کا پیچھا کرنے کے لئے بھیجاا دروہ لوگ گرفنار کرکے قصاص میں و المراقع المر

اس پرمورس بکائی نے ڈاکٹر حمیداللہ ہے کہا کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ سائنسی اعتبار سے مین فلا ہے۔ کونکہ پیشاب توجیم کا refuse ہے۔ انسانی جسم خوراک کا جو حصہ قبول نہیں کرسکتا اے جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ ہرمشروب کا وہ حصہ جوانسانی جسم کے لئے نا قابل قبول

ہے تو وہ جسم سے خارج ہوجا تا ہے اور وہ انسانی جسم کے لئے قابل قبول نہیں ہوتا۔ لہذا اس سے علاج کا توسوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

ڈ اکٹر حمیداللہ نے اس کے جواب میں ڈ اکٹر مورس بکائی سے کہا کہ میں نہ تو سائنسدان ہوں نہ میڈیکل ڈاکٹر ہون ، اس لئے میں آپ کے ان ولائل کے بارے میں سائنسی اعتبار سے تو پھھ ہیں کہ سکتا کیکن ایک عام آ دمی کے طور پر میرے پھے شہات ہیں جن کا آپ جواب دیں تو پھراس تحقیق کواینے اعتراضات کے ساتھ ضرور شائع کردیں۔ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے میٹرک میں سائنس کی ایک دو کتابیں پڑھی تھیں۔اس وقت مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سائنسدان جب تجربات كرتے ہيں تواگرا يك تجربه دومرتبہ تي ثابت ہوجائے توسائنسدان اس كو پياس فيصد درجه دیتا ہے اور جب تین جارمر تبہ سی ثابت ہوجائے تو اس کا درجہ اور بھی بڑھ جا تا ہے اور جار یا پچ مرتبہ کے تجربات میں بھی اگر کوئی چیز سی تابت ہوجائے تو آپ کہتے ہیں کہ فلال بات سوفیصد سیجے ثابت ہوگئی۔ حالانکہ آپ نے سومر تبہ تجربہ بیں کیا ہوتا۔ ایک تجربہ تین جارمر تبہ کرنے کے بعد آپ اس کو درست مان لیتے ہیں۔ڈاکٹر مورس نے کہا کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے۔اگر جار پانچ تجربات کا ایک ہی نتیجہ نکل آئے تو ہم کہتے ہیں کہ سوفیصد یہی نتیجہ ہے۔اس پر ڈاکٹر حمیداللہ نے کہا کہ جب آپ نے سیجے بخاری کے سوبیانات میں سے اٹھا نوے تجربہ کر کے درست قرار دے دیئے ہیں تو پھران دونتائج کو بغیر تجربات کے درست کیوں نہیں مان لیتے؟ جب کہ یا پچ تجربات کر کے آپ سوفیصد مان لیتے ہیں۔ یہ بات توخود آپ کے معیار کے مطابق غلط ہے۔ ڈ اکٹر مورس بکائی نے اس کوشلیم کیا کہ واقعی ان کا یہ نتیجہ اور بیاعتر اض غلط ہے۔

دوسری بات ڈاکٹر حمیداللہ نے رہے کی کہ میرے علم کے مطابق آب میڈیکل سائنس
کے ماہر ہیں۔انیانوں کاعلاج کرتے ہیں۔آب جانوروں کے ماہر تو نہیں ہیں، تو آپ کو پہتہیں
کہ دنیا ہیں کنے تتم کے جانور پائے جاتے ہیں۔ پھرڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانا کہ علم
حیوانات میں کیا کیا شعبہ اور کون کون کو ذیلی شاخیں ہیں اوران میں کیا کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں
لیکن اگر علم حیوانات میں مکھیات کا کوئی شعبہ ہے تو آپ اس شعبہ کے ماہر نہیں ہیں۔ کیا آپ کو
پید ہے کہ دنیا میں کتنی اقسام کی کھیاں ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے کوئی سروے کیا ہے کہ دنیا ہیں کی

علوم حديث - وورجديدين

عاضرات مديث

محیوں کا تجربہ کر کے اور ان کے ایک ایک جزکا معائنہ کر کے، لیبارٹری میں چالیس بچاس سال لگا کر نہ بتا ئیں کہ ان میں کسی مکھی کے یکہ میں کسی بھی قتم کی شفانہیں ہے اس وقت تک آپ یہ مفروضہ کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ کھی کے پر میں بیاری یا شفانہیں ہوتی۔ ڈاکٹر مورس بکائی نے اس سے بھی اتفاق کیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔

پھرڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ تحقیق کر کے بیٹا بہت بھی کردیں کہ تھی کے برمیں شفانہیں ہوتی توریک بیت بیتہ چلے گا کہ چودہ سوسال پہلے اسی تھیاں نہیں ہوتی تھیں۔ ہوسکتا ہے ہوتی ہوں جمکن ہے ان کی نسل ختم ہوگئ ہو۔ جانوروں کی نسلیں تو آتی ہیں اور ختم بھی ہوجاتی ہیں۔ روز کا ججر بہ ہے کہ جانوروں کی ایک نسل آئی اور بعد میں وہ ختم ہوگئ۔ تاریخ میں ذکر ملتا ہے اور خود سائندان بتاتے ہیں کہ فلاں جانور اِس شکل کا اور فلاں اُس شکل کا ہوتا تھا۔ ڈاکٹر مورس نے اس کو بھی درست تسلیم کیا۔

پھرڈاکٹر حمیداللہ صاحب نے کہا کہ جہاں تک اس بات کاتعلق ہے کہ حضور نے اونٹ
کا بیشاب پینے کا تھم دیا، حالانکہ شریعت نے بیشاب کو نا پاک کہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ حیوانی
بدن کا مستر دکر دہ مواد ہے۔ یہ بھی درست ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بطور ایک عام
آ دمی (layman) کے یہ جھتا ہوں کہ بعض بیاریوں کا علاج تیزاب سے بھی ہوتا ہے۔ دواؤں
میں کیا ایسٹر شامل نہیں ہوتے ۔ جانوروں کے بیشاب میں کیا ایسٹر شامل نہیں ہوتا۔ ہوسکتا ہے کہ
بعض علاج جوآج خالص اور آپ کے بقول پاک ایسٹر سے ہوتا ہے تو اگر عرب میں اس کا رواج
ہوکہ کی نیچرل طریقے سے لیا ہواکوئی ایسالیکو ٹیرس میں تیزاب کی ایک خاص مقدار پائی جاتی ہو،
وہ بطور علاج کے استعمال ہوتا ہوتو اس میں کئی بات بعیدا زامکان اور غیر سائنسی ہے۔

کھرڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج سے کھسال پہلے بین نے ایک کتاب پڑھی تھے۔

1924 ایک انگریز میاح تھا جو پورے جزیرہ عرب کی سیاحت کر کے گیا تھا۔ اس کا نام تھا ڈاؤٹی۔ 1924 ایک انگریز میاح تھا جو پورے جزیرہ عرب کا دورہ کیا تھا اور دو کتا ہیں کھی تھیں جو بہت زبردست کتا ہیں ہیں اور جزیرہ عرب کے جغرافیہ پر بڑی بہترین کتا ہیں تجھی جاتی ہیں۔ ایک کا نام Arabia Deserta اور دوسرے کا نام محصداور جزیرہ عرب کا بہاڑی حصد انہوں نے کہا کہ اس شخص نے اتنی کشرت سے یہاں سفر کیا حصداور جزیرہ عرب کا بہاڑی حصد انہوں نے کہا کہ اس شخص نے اتنی کشرت سے یہاں سفر کیا

علوم حديث - دور جديد مل

ram

ہے۔ بدائی ایک یا دواشت میں لکھتا ہے کہ جزیرہ عرب کے سفر کے دوران ایک موقع پر میں بھار پڑگیا۔ بیٹ بھول گیا، دنگ زرد پڑگیا اور مجھے زرد بخار کی طرح کی ایک بھاری ہوگئ جس کا میں نے دنیا میں جگہ جلہ علاج کروایا لیکن بچھا فاقہ نہیں ہوا۔ آخر کار جرمنی میں کسی بڑے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ جہال سہیں یہ بھاری گئ ہے دہاں جاؤ میکن ہے کہ دہاں کوئی مقامی طریقہ علاج ہو یا کوئی عوامی انداز کا کوئی دی علاج ہو ۔ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو جس بدوکو میں نے خادم کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا تو بچھا کہ یہ بھاری آپ کوئب سے ہے۔ میں نے بتایا کہ کئی مہینے ہوگئے اور میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ ایھی میر ے ساتھ چلئے۔ جھے اپنے ساتھ لے کرگیا اورا یک ریگتان میں اونٹوں کے باڑے میں لے جاکر کہا کہ آپ بچھ دن یہاں رہیں اور یہاں اونٹ کے دودھا در بیشا ب کے علاوہ بچھ نہ تیک ۔ چنا تھا جہ کرگیا اورا یک ریگتان میں اونٹوں کے باڑے میں ۔ چنا تچہ ایک ہفتہ تک یہ علاج کرنے اور یہاں اونٹ کے دودھا در بیشا ب کے علاوہ بچھ نہ تیک ۔ چنا تھا کے بعد میں بالکل ٹھیک ہوگیا۔ مجھے بہت جیرت ہے۔

ڈاکٹر حمیداللہ نے ڈاکٹر مورس سے کہا ہے دیکھئے کہ 26 - 1925 میں ایک مغربی مصنف کا لکھا ہوا ہے۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ بیسابق طریقہ علاج ہو۔مورس بکائی نے اپنے دونوں اعتراضات کے بغیر ہی دونوں اعتراضات کے بغیر ہی شائع کردیا۔

میدواقعہ میں نے اتی تفصیل سے اس لئے بیان کیا کھلم حدیث میں ایک نیا پہلوا ہے ہواس کے سائنسی مطالعہ سے عبارت ہے۔ حدیث کی کتابیں سائنسی کتابیں نہیں ہیں۔ حدیث رسول کی کتابوں کو سائنس یا طب کی کتاب قرار دینا ان کا درجہ گھٹانے کے برابر ہے۔ حدیث پاک کا درجہ ان تجرباتی انسانی علوم سے بہت او نچاہے۔ حدیث میں جوبیانات ہیں بیرسارے کے سارے زبان رسالت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کوسائنس یا طب کی قرار دینا تو بے ادبی سارے زبان رسالت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کوسائنس یا طب کی قرار دینا تو بے ادبی مفید ہوگا۔ سائنس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ سائنس اگراس پر تحقیق کریں گے تو سائنس کے نئے گوشے ان کے سامنے آئیس کے میا کہ ان کی اور تی ہیں ان کی روشنی میں سائنس کے میا کہ ان کی ان کے سامنے آئیس کے میا کہ ان کی ان کے ایمان اور عقیدہ میں پختی آئی ہے کہ درسول الشریک ہے ہو ہو۔ اگر سائنس کے میزان پر پوری از تی ہے۔ اگر سائنس کے میزان پر پوری از تی ہے۔ اگر سائنس کے میزان پر پوری از تی ہے۔ اگر سائنس کے طلب اس نقط نظر سے علی مطالعہ کریں گے تو بہت می نگر بیں ان کے سامنے آئیس گ

علوم حديث - دورجد پديل

## احاديث مين سابقه كتب كاذكر

علم حدیث کا بھاورلوگوں نے نئے انداز سے مطالعہ شروع کیا ہے جس پراہمی کام کا آغاز بھی صحیح معنوں میں نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ بہت کی احادیث میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابقہ کتابوں کے حوالے ہیں کہ توراۃ میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ آیا ہے، فلاں کتاب میں یہ آیا ہے، سابقہ کتابوں میں یہ آیا ہے، انجیل میں ان کتابوں میں یہ آیا ہے، سابقہ کتابوں میں یہ آیا ہے۔ آج ان کتابوں میں وہ حوالہ نہیں ماتا۔ اس سے مطالعہ فدا ہب کا اور فدا ہب کی تاریخ پر کام کرنے کا ایک نیا داستہ کھلتا ہے۔ رسول اللہ کی ہوئی نے وہی کی بنیا د پر سابقہ کتابوں میں پائی جاتی ہیں کتابوں میں پائی جاتی ہیں انوان میں انجاف اور نہیں پائی جاتی ہوئی ہوئی تو کہاں کہاں ہوئی اور کن راستوں سے ہوئی۔ اس سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی یا تبدیلی ہوئی تو کہاں کہاں ہوئی اور کن راستوں سے ہوئی۔ اس سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی یا تبدیلی ہوئی تو کہاں کہاں ہوئی اور کن راستوں سے ہوئی۔ اس سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی ایک بی جہت ہمارے سامنے آتی ہے۔

اسی طرح سے مطالعہ مذاہب میں حدیث کے ذریعے وہ گوشے بھی سامنے آتے ہیں جن میں مذاہب کی وہ تعلیمات جواللہ تعالی اور انبیّا کی طرف سے تعییں، مذاہب کے مانے والوں کی تحریفات اور ملاوثوں سے پہلے جو تعلیمات تعییں، ان کا واضح پنة احادیث سے چاتا ہے۔ مثلاً توراة میں بیتھا، بائبل میں بیتھا، فلال پنجبر کی تعلیم میں بیتھا، فلال پنجبر کی تعلیم میں بیتھا۔ اس سے وہ فاکدہ دنیا کی دوسری اقوام کے سامنے بھی مطالعہ کی ایک نئی جہت روشن ہوتی ہے۔ جس سے وہ فاکدہ انٹھا سکتے ہیں۔

مسلمانوں میں جواجہائی علوم پیدا ہوئے۔ سوشل سائنسز پیدا ہوئے، تاریخ کافن پیدا ہوا، ریاست اور معاشرت کے مطالعہ کافن پیدا ہوا۔ اس میں بہت بری دولم حدیث ہے آج مل سکتی ہے۔ علم حدیث نے ایک بی تہذیب کوجنم دیا جس کی بنیا تعلیم بھراور مطالعہ برتھی جس کے پچھٹمونے آپ نے دیھے۔ علم حدیث نے علم تاریخ کوایک بنیا تعلیم بھراور مطالعہ برتھی جس کے پچھٹمونے آپ نے دیھے۔ علم حدیث نے علم تاریخ کوایک بی جہت سے نوازا۔ اسلام سے پہلے ہسٹور یوگرافی یا تاریخ نولی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام نے بہلی مرتبہ علم حدیث کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا کہ سابقہ اقوام کے بارے میں معلومات او بہلی مرتبہ علم حدیث کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا کہ سابقہ اقوام کے بارے میں معلومات او رہان کی جس کی بنیاد پر رہان کے وقع کرنے کے لئے کئی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ یہ دہ چیز ہے جس کی بنیاد پر رہان کے وقع کرنے کے لئے کئی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ یہ دہ چیز ہے جس کی بنیاد پر رہان کی جس کی بنیاد پر

علوم صديث - دور جديد عي

محاضرات حديث

(Maa)

مسلمانوں نے ایک نیافن تاریخ مرتب کیا۔ ابن خلدون اور امام سخاوی کا میں نے ذکر کیا تھا جو ہسٹور یوگرافی میں ایک نئی جہت اور ایک نئے اسلوب کوشروع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ نئے میدان ہیں جوعلم حدیث کے مطالعہ کے داستے ہمار ہے سامنے کھولتے ہیں۔

بیبویں صدی میں علم حدیث کے نئے مجموعے بھی مرتب ہوئے۔ نئے مجموعے ہر دور میں مرتب ہوتے رہے ہیں۔جیسے جیسے انسانوں کے مسائل بڑھتے جائیں گے، نئے نئے مسائل پیش آتے جائیں گے، ان کوعلم حدیث کے موضوعات کونت نئے طریقوں سے مرتب کرنے کی ضرورت پیش آتی جائے گی۔

ان میں سے کون سے مجموعے قابل ذکر ہیں ان کا حوالہ دینا بھی ہڑا دشوار ہے۔اس کے کہوہ لا تعداد ہیں۔ان کی فہرست بھی بیان کرنامشکل ہے۔ بیسویں صدی میں مختلف زبانوں میں انگریزی،اردو، فارسی،فرانسیسی،عربی،ترکی اور جرمن زبانوں میں مرتب ہوئے اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں تک علم حدیث کے ذخائر اور معلومات کو پہنچایا۔

شے انداز سے کام کرنے کی راہیں

آج جو نے اور قابل ذکر مجموعے مرتب ہورہے ہیں اور جن پر کام کرنے کی ضرورت ہودہ نے مسائل کے بارے ہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آج معیشت نے انداز سے مرتب ہور ہی ہے۔ حدیث نبوی کی بنیادی کتابوں ہیں اور احادیث نبوی کے ذخائر ہیں ہزاروں ایسے ارشادات اور ہدایات موجود ہیں جن کا انسان کی انفرادی اور اجہاعی محاشی زندگی ہے ، لیمن Economies اور Macro Economics پہلوسے بڑا گراتعلق ہے۔ بعض حضرات نے بعض ایسے مجموعے مرتب کے ہیں۔ محدا کرم خان صاحب ہمارے ایک دوست ہیں۔ انہوں نے علم حدیث کے ذخائر کو تلاش کر کے وہ احادیث دوجلدوں ہیں بیکا کی ہیں جومعاشیات سے متعلق ہیں۔ لیکن ابھی اس پرطویل کام کی ضرورت ہے۔ نئے جموعے جواب شائع ہوئے ہیں ان کو سے کنگھال کراس مواد کو ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔

آج سے پیچھ سال پہلے ایک شخص نے بیکام کیا تھا کہ علم حدیث کے تمام بنیادی مآخذ سے کام سے ہے۔ تو اتنا سے کام سے ہے۔ تو اتنا سے کام سے ہے۔ تو اتنا

علوم صديت - وورجديدين

كاضرات حديث

برا ذخیره تیار ہوا کہ جس میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں احادیث موجود ہیں جو بالواسطہ یا بلاواسطہ ریاد نہیں تو سوسو ریاست اور ریاستی اداروں سے متعلق ہیں۔ بظاہر علم حدیث کی کتابیں آپ بڑھیں تو سوسو احادیث میں مشکل سے ایسی حدیث ملے گی جس کا تعلق حکومت اور ریاست سے ہو۔ لیکن ان سارے مجموعوں کا جائزہ لیا تو اتنی تعداد میں احادیث دستیاب ہوئیں جن سے کئی جلدیں مرتب ہوسکتی ہیں۔ بقیہ موضوعات کا آپ خوداندازہ کرلیں۔

تہذیب وتدن کی اساس کس بنیاد پر بنتی ہے۔ تو موں کاعرون وزوال کیے ہوتا ہے۔
سابقہ محدثین نے اپنی کتابیں مرتب کرتے وقت اپ سامنے یہ موضوعات نہیں رکھے۔ انہوں
نے اپنے زمانہ اور اپنی ضروریات کے لحاظ سے عنوانات تجویز کئے اور موضوعات رکھے۔ لیکن
سارے موضوعات کواس طرح سے Re-arrange کریں تو نئے نئے علوم وفنون سامنے آئیں
گے۔ اس لئے نئے انداز سے علم حدیث کے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے جن میں آئ کے دور کے تہذیبی ، تدنی ، سیاسی ، معاشی ، اجتماعی ، اخلاقی اور روحانی ضروریات کے مطابق ابواب
کی ترتیب اور مضامین کی تقسیم کی جائے اور یوں مجموعے مرتب کئے جائیں۔

کر تیب اور مضامین گاقتیم کی جائے اور یول مجموعے مرتب کے جاکیں۔

ابتدائی صدیوں میں جب اسلام کے عقائد پر فقہائے اسلام اور مشکلمین اسلام کام کررہے تھے، تو اسلام کے عقائد پر جواعتر اضات یا جلے یونانیوں کی طرف سے ہورہے تھے یا جو شہات امرانی اور ہندوستانی فلاسفہ ہے آگاہ لوگ بیان کررہے تھے، ان اعتر اضات کا جواب علم اور شکلمین نے احادیث کی روثی میں دیا۔ آج اسلام اور اسلام کے عقائد پر وہ اعتر اضات نہیں ہورہے ہیں۔ قدیم یونانی فلف ختم ہوگیا، قدیم ایرانی اور ہندوستانی تصورات دنیا سے مث میں۔ آج آئے۔ آئے نے انداز سے حملے ہورہے ہیں۔ آج اسلامی عقائد اور تعلیمات پر مغربی نظریا مملم کے والد سے اسلام پر اور ہی انداز کے اعتر اضات ہورہے ہیں۔ آج مغربی نفسیات نبوت پر اعتراضات ہورہے ہیں۔ آئے مغربی نفسیات نبوت پر اعتراضات ہورہے ہیں۔ آئے مغربی نفسیات نبوت پر اعتراضات ہورہے ہیں۔ آئے مغربی نفسیات نبوت کے فائر کواس انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا فلف ملات سلام کے عقائد پر ہور سے علم اور نظر بیمونت کمل طور پر ہمار سے سامنے آجائے۔ جواعتراضات اسلام کے عقائد پر ہور سے علم اور نظر بیمونت کمل طور پر ہمار سے سامنے آجائے۔ جواعتراضات اسلام کے عقائد پر ہور سے علم اور نظر بیمونت کے ذریعے سامنے آجائے۔ جواعتراضات اسلام کے عقائد پر ہور سے علم اور نظر بیمونت کا مور پر ہمار سے سامنے آجائے۔ جواعتراضات اسلام کے عقائد پر ہور سے علم اور نظر بیمونت کو دریع سامنے آجائے۔

اس طرح سے علم حدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ

علوم حديث - دورجد بديس

(ra4)

اٹھاکرد کھے لیں اس میں سابقہ انبیا اور ان کے واقعات کا ذکر ہے۔ سابقہ اقوام کا ذکر ہے۔ انبیاء کے معاصر، ان کے مانے والے اور انکار کرنے والے دونوں کے تذکر ہے ملتے ہیں۔ آج کل کے معاصر، ان کے مانے کے نقطہ نظر سے، آرکیالو جی کے نقطہ نظر سے اور آثار قدیمہ کے نقطہ نظر سے ان پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب بھی حدیث کی کتابوں میں ال جا تا ہے۔ لیکن ان احادیث میں ان جوابات کوسامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے نئ جا تا ہے۔ لیکن ان احادیث میں ان جوابات کوسامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے نئ ترتیب درکار ہے۔ نئے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔

یہ وہ چند مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ نے انداز سے احادیث کے نے مجموعوں
کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ مآخذ بھی قدیم کا ہیں اور بھی ذخائر ہیں گے جوائمہ اسلام نے 458 ھتک مرتب ہو گئے وہ تو بنیادی ماخذ ہیں ، وہ تو ایک طرح سے Power Houses ہیں جہاں ہے آپ کو وہ تو بنیادی ماخذ ہیں ، وہ تو ایک طرح سے Power Houses ہیں جہاں ہے آپ کو Connection ملکارہے گا۔ لیکن اس کنشن سے آپ نئی مشینیں چلا کیں ، نئے نئے کام کریں ، نئے نئے انداز سے دوشنی پیدا کریں ، نئے نئے داستے دوشن کریں۔ یہ کام ہمیشہ ہوتارہ کا۔ وہ یاور ہاؤس این جگہ موجودر ہیں گے۔

> تدوین حدیث غیرمسلموں کے لئے بھری بنی درویا

پھرایک نی چیز جوعلم حدیث میں کرنے کی ہے وہ نیہ ہے کہ ہمارے تمام سابقتہ مآخذ جو

علوم حديث - وورجديد مين

(ran)

كاضرائت حديبث

حدیث کی ترح اور تقامیر سے متعلق ہیں ان میں جو خطاب ہے وہ مسلمانوں سے ہاور ان مسلمانوں سے ہجودیث اور سنت پر مسلمانوں سے ہجودین کو جانے اور مانے ہیں، ان مسلمانوں سے ہجودیث اور سنت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لئے شرح کھنے والا بہت می چیزوں کے بارے میں پیرفرض کر کے کھتا ہے کہ میں پر برخے والے بارے میں اس کو تاب بہت می جیزوں کو نہیں ما نتا۔ بہت می چیزوں کو نہیں ما نتا۔ بہت می چیزوں کے بارے میں وہ شک رکھتا ہے۔ نبوت کے مانے میں اس کو تاب ہو، وی بطور ذریع علم کے قابل قبول ہے کہ نہیں، ابھی اس کو مانے میں ہی آج کے انسان کور دد ہے۔ لہذا جب آج کے در میں صدیث کی کوئی شرح ہیاں کی جائے گی تو ان سوالات کا جواب پہلے دیا جائے گا۔ ماضی کے شار جین ہیں اور ارمیں کلیا سے قابل قبول شرح سے سے قابل قبول میں سے اسلامی ادوار میں کلیات کے بارے میں سوالات نہیں ہوتے تھے، صرف جزئیات کے بارے میں سوالات نہیں ہوتے تھے، صرف جزئیات کے بارے میں سوالات نہیں ہیں تو پہلے کلیات کا جواب دیا جائے گا اور کلیات کو مانے والے بھی نہیں ہیں۔ تو پہلے کلیات کا جواب دیا جائے گا اور کلیات کے بعد پھر جزئیات کا جواب دیا جائے گا اور کلیات کے بعد پھر جزئیات کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے سے انداز کی شرص ، جائے گا اور کلیات کے بعد پھر جزئیات کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے سے انداز کی شرص ، جائے گا اور کلیات کے بعد پھر جزئیات کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے سے انداز کی شرص ، جائے گا اور کلیات کے بعد پھر جزئیات کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے سے انداز کی شرص ، ختی خاطبین کوس منے دکھ کے دور کی دور کی دیا جائے گا در کلیات کے دور کی دور کی دیا ہوں گی۔

علم حدیث کی کمپیوٹرائزیشن

ایک نیامیدان جوعم حدیث کے باب میں سامنے آیا ہے اور جس پر بردا کام ہوا ہے لیکن ابھی ناممل ہے۔ وہ حدیث کی کمپیوٹرائزیشن ہے۔ حدیث کی کمپیوٹرائزیشن پر کئی جگہ کام ہور ہا ہے۔ آج سے بیس سال پہلے لندن میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا اورہ کیا۔ وہاں کے ایک مصاحب بیال یا کتام سے بنا تھا۔ میں نے بھی اس کا دورہ کیا۔ وہاں کے ایک صاحب بیال یا کتان بھی آئے تھے۔ اس زمانے میں صدر ضیاء الحق صاحب سے ملے۔ اس کے معدسعود کی عرب میں بیکام شروع ہوا۔ اس دور کے ایک فاضل رجل ڈاکٹر مصطفے اعظی بھی بیکام کرر ہے بیں۔ اس طرح سے معراور کئی دوسرے علاقوں میں بیکام شروع ہوا اور بڑے بیانے پر اس کام کے مور نے سامنے آئی ہیں۔

میرے اپنے استعال میں ایک الیمی وی ہے جس میں حدیث کی بندرہ ہیں کتابوں

محاضرات عذيث

کوسمودیا گیاہے۔اس میں تمام صحاح ستہ ، مندامام احمداور حدیث کی دوسری بڑی کتابیں موجود

ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے چندمنٹ میں آپ کے سامنے آسکتی ہیں۔ چھوٹی ہی ہی ڈی جیب میں
رکھیں اور کمبیں بھی کمپیوٹر کے ذریعے اس کو دیکھیں۔ بیدایک مفید چیز ہے۔لیکن ابھی حدیث کے
متون بھی سارے کے سارے کمپیوٹر اکر نہیں ہوئے۔ حدیث کی چند کتابیں ہی کمپیوٹر اکر نہوئی
ہیں۔ بیسارے بنیادی مآخذ جو بیسویں صدی میں شائع ہوئے یا اس سے پہلے شائع ہوئے لیکن
زیادہ متداول نہیں متھے وہ سارے کے سارے کمپیوٹر اکر نہوٹر اکر نہونے اس سے پہلے شائع ہوئے ہیں۔

کین اس ہے بھی زیادہ جومشکل کام ہے وہ رجال کی کمپیوٹرائزیشن کا کام ہے۔ چھ لا کھافراد کے بارے میں تفصیلات ہمعلومات کے اس تمام ذخیرے کے ساتھ جوعلائے رجال اور جرح وتعدیل کے ائمہنے جمع کیا ہے، اس کو کمپیوٹرائز کرناانتہائی اہم ،مشکل اور لمبا کام ہے۔اس کے لئے ایک نے سافٹ وئر کی ضرورت ہے۔ وہ سافٹ وئیروہ آ دمی بناسکتاہے جوخود بھی محدث ہو علم حدیث بھی جانباہواور پروگرامنگ بھی جانباہو۔اگرعکم حذیث نہ جانباہوتو شایداس کے کئے سافٹ دہیر بنانا بہت مشکل ہوگا۔مثال کےطور پر میں نے عرض کیا تھا کہ بعض محدثین تعدیل اور تجریح میں متشدد میں بعض متسامل میں اور بعض معتدل میں ۔ تو ان نتیوں کوالگ الگ نمبر دینا ہوگا۔ متساہل کا کوڈ الگ ہوگا، متشدد کا الگ اور معتدل کا الگ ہوگا۔ پھر متشددین میں لوگوں کے درجات ہیںان کواس سطح پررکھنا ہوگا۔اس کے لئے کمپیوٹر میں سافٹ وئیر کی تیاری کی ضروت ہے ۔ جب بیسارا کام ہوجائے تو پھراس کی مرد سے رجال کے سارے ذخیرے کوایک نے انداز سے و یکھنا پڑے گا۔مثلاً علم حدیث میں رجال میں ایک اصطلاح مدارسند استعال ہوتی ہے۔مدارسند اس کو کہتے ہیں کہا کیہ محدث تک ایک حدیث مختلف راو بوں اور مختلف سندوں سے پہنچی کیکن او پر جا کر درمیان میں راوی ایک ہی ہے۔ پھرآ کے چل کرائی ایک راوی ہے آگے بات بنتی ہے۔ اس کومدارسند کہتے ہیں۔مدارسندا گر کمزور ہیں توسند کے بقیہ حصول میں اگراو نیجے سے او نیچے راوی بھی موجود ہوں تو وہ irrelevant ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ مدارسند سے آگے بات کمزور ہے تواگر نیچے کی سطح پرلوگ بہت متند بھی ہیں تو بھی ان کا متند ہونا کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتا۔ مدارسندا گرمضبوط ہے تو پھران لوگوں کی مضبوطی بہت فائدہ ویے گی۔اس کے مدارسند کی بہت اہمیت ہے۔مدارسندکا پندغیر معمولی یا دواشت اور طویل مطالعہ سے ہی والسكتا ہے۔

علوم حديث - ودرجد بديل

میراکافی عرصہ سے بیخیال ہے کہ کمپیوٹرائزیشن سے مدارسندکاتعین کرناشا کد آسان ہوجائے۔ اس لئے کہ کمپیوٹر میں آپ حدیث کی ہرسندکوفیڈ کردیں گے اور فیڈ کرنے کے بعدیہ معلوم ہوجائے گا کہ وہ نام کہاں کہاں مشترک ہے۔ کمپیوٹر سے پنہ چل جائے گا کہ مدارسندکون ہے اور کہاں کہاں وہ مدارسند ہے۔ بیتو کمپیوٹر والے ہی بتا سکتے ہیں کہ مدارسند کے لئے کیا بچھ کرنا پڑے گا اس کا سافٹ وئیر کیسے بنایا جاسکتا ہے۔

ای طرح سے جرح وقعد مل کا مواد جو لاکھوں صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں سے
انتخاب کرنا ، اس کا درجہ متعین کرنا ، پھراس کوفیڈ کر کے اس کے نتائج کمپیوٹر سے معلوم کئے جا کیں۔
پھر صدیث کا ضعف ، صحت اور حسن میں جو درجہ ہے ، بیسارا کام کمپیوٹر ائزیشن کے ساتھ ابھی ہونا
باتی ہے اور اس میں وقت گے گا۔ جب ایسے ماہرین سامنے آئیں گے جو صدیث کے علوم سے بھی
اچھی طرح واقفیت رکھتے ہوں اور کمپیوٹر میں کم از کم سافٹ وئیر بنائے کے بھی ماہر ہوں تو وہ اس
کام کوکر سکتے ہیں۔

## ا تكار صديث كامقابليه

علم حدیث پربیبویں صدی میں جوکام ہوئے ہیں ان میں ایک براموضوع فتذا نگار حدیث کی تر دیدگارہا ہے۔ انکار حدیث پرمنگرین حدیث نے زور وشور سے جو پچھ کھا ہے وہ بیبویں صدی ہی میں کھا ہے۔ اس سے پہلے اکا دکالوگوں کی طرف سے بہت تھوڑا سا کھا گیا ہے جس کا زیادہ اثر نہیں تھا۔ بیبویں صدی میں لوگوں نے اسنے زوروشور سے انکار حدیث پر لکھا کہ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوگئے۔ اور مسلما لوں کی بھی ایک بردی تعداد اس گراہی سے متاثر ہوگئے۔ اور مسلما لوں کی بھی ایک بردی تعداد اس گراہی سے متاثر ہوگئے۔ اور مسلما لوں کی بھی ایک بردی تعداد اس گراہی سے حدیث کے اعتراضات کو دور کیا جائے ۔ لیکن حدیث کے خالفین بھی بردے باہمت لوگ ہیں اور بردے و صلے والے ہیں۔ ایک اعتراض کا جواب ملتا ہے تو دوسراداغ دیتے ہیں، اس کا جواب ملتا ہے تو چھر تیبر اپھر چوتھا اور پانچواں۔ اس خوصلہ مندی کے ساتھ تھوڑے سے بے حیا اور ڈھیٹ ملتا ہے تو پھر تیبر اپھر چوتھا اور پانچواں۔ اس خوصلہ مندی کے ساتھ تھوڑے سے بے حیا اور ڈھیٹ بھی معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعتراضات جن کا جواب دیا جاچا، ان کو اس خیال ہے دوبارہ نا واقف کوگوں کے ساتھ و براتے رہتے ہیں گرشایداس خص کو وہ جواب معلوم نہ ہو۔ اگر

علوم صديث - دورجد بدين

محاضرات مذبيث فسنسده

آپ کودہ جواب معلوم ہواور آپ متاثر نہ ہوں تو وہ کی اور کے سامنے وہی بات دو ہرادیے ہیں۔ وہ سلسل کے ساتھ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جوابات کو بھی بار بار بیان کیا جائے۔اوران غلط فہمیوں کی بار بار تر دید کی جائے۔

علم حدیث پرانیسویں صدی کے وسط میں جو بنیادی اعتراض کئے گئے تھان سب کی اصل بنیاد بیغلط فہمی تھی کہ ذخیرہ احادیث تاریخی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے اور غیر متندہے۔ اس غلط فہمی کی تو اچھی طرح وضاحت ہوگئی۔ اب اس اعتراض کونیس دو ہرایا جاتا اور جولوگ اس اعتراض کو دو ہراتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کوئی ذمہ دار مستشرق یا پڑھا لکھا مشکر حدیث اعتراض کو دو ہراتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کوئی ذمہ دار مستشرق ما پڑھا لکھا مشکر حدیث اب حدیث کی تاریخی سندوں کونشانہ نہیں بنا تا۔ لیکن ہمارے یہاں بعض کم علم لوگ ابھی تک اسی لکیر کو پیٹ رہے ہیں۔

اب دوسر ے اعتراضات جو بعض لوگ آج کل علم حدیث پر کرتے ہیں، وہ حدیث کے مندرجات پر ہورہے ہیں۔ کچھ لوگ نیک نیتی سے کرتے ہیں جس کی دومثالیں میں نے مورس بکائی کی دیں۔ کچھ لوگ کم فہمی سے اور کچھ دیے ہی کرتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب اعتراضات کا علمی انداز میں جائزہ لے کران کا جواب دیا جائے۔ میں اعتراضات کا جواب دیا کے کہاں طریقے کو بھی نہیں سمجھتا کہ پہلے آپ اعتراض نقل کریں اور پھر اس کا جواب دیں۔ آپ اصل بات کو اس طرح بیان کریں کہ اعتراض پیدا ہی نہ ہو۔ یہ زیادہ دیر پا اور ذیا دہ موثر طریقہ ہے۔ اعتراضات بیان کرے ان کا جواب دینا تھے کو اس میں کہا تھا ہے۔ اعتراضات ہیں ہے۔

علم صدیث پر بعض اعتراضات ایسے ہیں جو کم بھی یا علم صدیث کی اہمیت سے ناوا قفیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات آئ سے نیں بلکہ شروع سے ہورہے ہیں۔
سنن ابوداؤ دہیں حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے۔ کہ ان سے کئی یہودی نے بڑے طنز واستہزالور مذاق سے بوچھا کہ کیا تہارے رسول تہمیں بگنے موتے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ انہول نے کہا کہ ہاں، بتاتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ استجا کروتو اس طرح کرو وغیرہ۔ انہول نے اس پرکوئی نارائسگی کا اظہار نہیں کیا، نہ نالیندیدگی ظاہری اور اس کے طنز کو طنز کے طور پرنہیں لیا اور کہا کہ ہمارے پیغیر ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ صدیت رسول پراعتراض کے طور پرنہیں لیا اور کہا کہ ہمارے پیغیر ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ صدیت رسول پراعتراض کے طور پرنہیں لیا اور کہا کہ ہمارے پیغیر ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ صدیت رسول پراعتراض کے طور پرنہیں لیا اور کہا کہ ہمارے پیغیر ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ صدیت رسول پراعتراض کے طور پرنہیں لیا اور کہا کہ ہمارے پیغیر ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ صدیت رسول پراعتراض کرنے کی جوذ ہنیت ہے۔ یہ حضرت سلمان فاری کے ذمائے سے آئی نگ

علوم حديث - دورجديدين

777

چلی آرہی ہے اور ہرزمانے میں یہودی اس طرح کے سوالات کرتے رہے ہیں۔ بیان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو حدیث کاعلم رکھتے ہیں یا اللہ تعالی نے جن لوگوں کوعلم حدیث سے دلچیسی عطافر مائی ہے اور جن کو اللہ تعالی نے علم حدیث کا دفاع کرنے کی تو فیق عطافر مائی ہے۔

یہ چند باتیں تھیں جن کو میں آج کہنا چا ہتا تھا۔ میں آپ کاشکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ دعا کریں کہ جو پچھ میں نے یہاں کہااللہ تعالیٰ اس کواخلاص سے کہنے کی توفیق نوفیق کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو پچھ کہا اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کواللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کواللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو تھے بات ہوئی ہواس کو قائم ودائم رکھے۔

\*\*\*

the same of the sa

محاضرات مديث

سالهما

چہرے کاپر دہ امام ابوصنیہ کے زدیک نہیں ہے۔ باتی ائمہ کرام کاای ارے میں کیا حیال ہے۔

دیکھتے، چہرے کے پردے کے بارے میں شروع سے ایک گفتگو چلی آرتی ہے جس
میں صحابہ اور تا بعین کے زمانے سے یہ بحث ہورہی ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت میں آیا ہے کہ
پردہ کرو، اس میں آیا ہے کہ الاساظہر منہ انسوائے اس کے کہ جوظا ہر ہو۔ فقہا محدثین ، صحابہ
تا بعین اور تبع تا بعین کی ایک بہت بردی تعداد کا کہنا ہے کہ الاساظہر منہ الیمن سوائے اس کے
کہ جوظا ہر ہوجائے ، اس میں جسم کی ساخت اور قد وقامت شامل ہے جس کونیوں چھپایا جاسکا۔
جب ایک خاتون نکل کر کہیں جائے گی تو لوگ دیکھ لیس کے کہ دیلی ہے، یتی ہے، موئی ہے بھاری
ہب ایک خاتون نکل کر کہیں جائے گی تو لوگ دیکھ لیس کے کہ دیلی ہے، یتی ہے، موئی ہے بھاری
ہب تو یہ ظا ہر ہوجائے گا اور جسم کی ساخت کا بھی اندازہ ہوجائے گا تو یہ تو نہیں چھپایا جاسکا۔ اس

کھا ور حفرات کا کہنا ہے کہ اس میں جم کے وہ اعضاء بھی شامل ہیں جن کو بعض اوقات کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کام کے لئے خاتون جارہی ہے، سفر پر جارہی ہے توہاتھ کھلا ہوگا، پاؤں کھلے ہوں گے، کسی مزدوری کے لئے ضرورت پڑگئ توہاتھ کھولنا پڑے گا۔ اس میں کھلا ہوگا، پاؤں کھلے ہوں گے، کسی مزدوری کے لئے ضرورت پڑگئ توہاتھ کھولنا پڑے گا۔ اس میں تو کھولاگ چہرہ کھولی چہرہ کا پردہ واجب ہے کہ نہیں اس میں تو اختلاف شروع سے چلا آرہا ہے۔ اس لئے کہ چھولوگ جو چہرے کے پردے کولا زی سجھتے ہیں ان میں ہمارے امام احمد بن ضبل اور سعودی علما شامل ہیں۔ وہ ہر حال میں چہرے کے پردے کولا زی ماتون میں ہمارے امام احمد بن ضبل اور سعودی علما شامل ہیں۔ وہ ہر حال میں چہرے کے پردے کولا زی خاتون میں ہمارے امام احمد بن خبی کہ چہرے کا پردہ عام حالات میں تو کرنا چا ہے لیکن آگر کسی خاتون کوکوئی ناگز بر ضرورت ایسی پیش آ جائے جس میں اسے وقتی یا مستقل طور پر چہرہ کھولئے پر مجبور ہوتو چہرہ ہاتھ اور یاؤں کھولئے کی اجازت ہے۔

تیسرانقط نظریہ ہے جو مجھے بھی ذاتی طور پر دلائل وغیرہ دیکے کر درست معلوم ہوتا ہے لیکن آپ کا جو جی چاہے ہوتا ہر یں۔ وہ ہے کہ چبرے کا ڈھکنا تو افضل اور عزیمت ہے لیکن کھولنے کی اجازت ہے۔ چبرہ کھولنارخصت ہے۔ اگر وہ خاتون یہ بھی بین کہ چبرہ نہ کھولئے سے اس کے لئے مشکلات ہیں تو وہ کھول سکتی ہیں۔ اور یہ مسائل بعض اوقات یور پ اور دیگر مغربی ممالک ہیں پیش آتے ہیں۔ جہاں ہماری بہت می بہنوں کی نوکری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور باہر جانا پڑتا ہے۔ وہاں کے ماحول میں ان کوسر ڈھا تکنے کی اجازت بھی بڑی مشکل سے ماتی ہے تو

علوم صديث - دورجد يديس

ال المالايم

چرے کے ڈھانکنے کی بابندی بھی اگر لازم کردی جائے توان کے لئے شاید مشکل ہوجائے۔اس لئے جہاں حالات ناگزیر یامشکل ہوں تو وہ میرے خیال میں چبرہ کھول سکتی ہیں۔

آپ نے اپنا تعارف نہیں کر ایا ....

میں اسلامی بو نیورشی میں پڑھا تا ہوں۔ وہاں استاد ہوں۔

کیامارٹ کیج (رہن) پرگھر لیٹاسود کے زمرے میں آتا ہے۔

مارٹ کیجی بعض شکلیں جائز ہیں بعض ناجائز ہیں۔ جب تک اس کی تفصیلات کا مجھے پند نہ ہو کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس وقت تک پچھ کہنا مشکل ہے۔ بعض چیزیں اس میں جائز ہوتی ہیں۔ اس میں جائز ہوتی ہیں۔

مسلكون كے حوالہ ہے كئى سوالات أيك ساتھ آئے ہيں۔

ہم ہوگ ایپنے آپ کوحنفی ، مالکی یا شافعی کہتے ہیں۔ تو یہ امام ابوصنیفہ ، امام ما لک اور امام شافعی ایپنے آپ کوکیا کہتے تھے۔مسلم کہتے تھے یا کچھ اور۔

لوگ ایک مدیث بیان کرتے ہیں کہ جو جماعت سے باہر ہووہ دین سے باہر ہوا۔ کیااک کا مطلب کسی امام کی پیروی کے مطلب کسی امام کی پیروی کے حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرہ میں کسی امام کی پیروی کے حوالے جو روید بایا جاتا ہے اس کا سبب بھیا چیز بنی ؟ کیاید کہنا کہ جس کو سیم تحصی اس کی پیروی کرس ، درست روید ہوگا۔

کیا ہم ایک بی کام کے حوالہ سے کئی طریقے اپنا سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر کیا کریں۔ کیا کسی ایک بی امام کی پیر وی ضروری ہے ؟

امامول کے در میان احاد ہٹ سے حوالہ سے جو اختلافات یا نے جاتے ہیں وہ اختلافات ہمارے رو زمرہ سے معاملات میں ہمارے اعمال کوکس حد تک متاثر کرسکتے ہیں۔

دراصل ہم جس چیز کے پابند ہیں وہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔
اور یہی شریعت کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن اور سنت نے کسی اور شخص یا کسی اور چیز کی چیروی
کرنے کی پابندی نہیں لگائی ہے۔ لہذا شرعاً ندامام ابو صنیفہ کی پیروی لازم ہے ندامام بخاری کی ، نہ امام سلم کی ، نہ کسی اہل حدیث کے فقہ کی پیروی شرعاً لازم نہیں ہے۔ قرآن وسنت کی پیروی لازم ہے۔ لیکن برخص قرآن وحدیث کا تناعلم نہیں رکھتا کہ وہ ان کی ضیح پیروی کرسکے۔ اس لئے جوشحص

علوم صديث - دورجد يديس

(PYD)

علم ہیں رکھتاوہ مجبور ہے کہوہ جاننے والوں سے پو چھے علم جاننے والوں میں جس کے کم اور تقوی پر سب سے زیادہ اعتماد ہو، جس کاعلم اور تفویٰ اس در ہے کا ہو کہ آپ آئکھیں بند کر کے اس کی بات آب مان لیں۔ جب بیائمہ فقداور ائمہ حدیث نے اپنے اینے بیاجتہا دات مرتب کے تو بعض حضرات کے ارشادات کتابی شکل میں مرتب ہو گئے۔ان کے شاگر دوں نے بڑی تعداد میں ان کے ارشادات اور فناویٰ کو پھیلا دیا۔ اس لئے ان کی بات پرعمل کرنا آسان ہوگیا۔ بقیہ فقہا کے اجتهادات اور اقوال مرتب نہیں ہوئے اس کئے ہم تک نہیں آئے۔مثلاً امام بھی بن مخلد بہت برے محدث تھے۔ ان کے خیالات کیا تھے وہ حدیث کی کیسے تعبیر کرتے تھے، وہ آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔اس لئے ہم آج امام بھی بن مخلد کے اجتہادات برعمل نہیں کرسکتے کہوہ کیا مفہوم بیان کرتے تھے۔لیکن امام مالک کے اقوال ہمارے سامنے ہیں۔امام بخاری کے فتاوی ہمارے سامنے ہیں۔اس کئے ان کے بارے میں یقین سے بیرکہنا آسان ہے کہوہ کس حدیث کی كياتعبيركرتے تھے۔اس كئے جس كے علم اور تقوى برآپ كواعمّاد ہوآپ اس كواختيار كرليس ليكن یہ بات کہ ہرآ دمی کو بین ہو کہ جزوی مسائل میں پہلے بیدد یکھے کہ کیا چیز میرے لئے آسان ہے۔ اس سے گمراہی اور افراتفری کا راستہ کھلتا ہے۔اگر صاحب علم دلائل کی بنیاد پر ثابت کرے تو وہ جائز ہے اور ہمیشہ ہوتار ہاہے اور آج بھی ہور ہاہے۔ آئندہ بھی ہوتارہے گا۔لیکن جو عام آ دمی قرآن وحديث كاعلم بين ركهتاوه صرف آسانيان تلاش كرنا جإبتا ہے تو كتاب كھول كرجو چيز آسان کے اس کو اختیار کرلے۔اس سے شریعت کے تقاضے ٹوٹے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔اس لئے اگرصاحب علم دلائل سامنے لا كرابيا كرتاہے تو وہ واقعی ايبا كرسكتاہے۔ايك عام آ دمی جس كونبيں معلوم کہ حدیث ضعیف کیا ہے ، حدیث موضوع کیا ہے۔جس کو پیہیں معلوم کہ قرآن مجید کی کس آیت کا کیامفہوم ہے۔کون می آیت پہلے نازل ہوئی کونی بعد میں نازل ہوئی ۔ وہ اگر عمل کرنا شروع كرد ك توشا كملطى كاشكار بوجائے۔اس كے غلطى سے بيخے كے لئے معتبر اور معتد اصحاب علم يراعنا دكرنا جاييے\_

> التعالی قبول مرمائے۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔

المعجم المفهرس جومستشرقين في الكمي اس كامحرك كبيانها و

علوم حديث - دورجديدين

744

میرے خیال میں علمی فائدہ (Academic interest) ان کامحرک تھا۔ بہت سے لوگ خالف علمی جذبہ سے بھی کام کرتے تھے۔ انہوں نے علمی مہولت کے لئے یہ کام کیا۔ یہ ایک اچھا وسیلہ ہے جس سے کام لے کرحدیث کی کتابوں سے استفادہ آسان موجا تا ہے۔

ایک اور بہن نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع اور بھی دے۔ آمین یہ کیسٹ کہاں دستیاب ہوگی ؟

مجھے ہیں معلوم \_اگرالہدیٰ کے لوگوں نے کوئی کیسٹ بنائی ہے تو آپ ان ہے بوچھ کیجئے۔

بوچھنے کامطلب یہ ہے کہ آپ کی تقاریر کی اور کیسٹس کہال دستیاب ہول گی ؟

میری تو ایسی کوئی کیسٹس کسی خاص پیتہ پر دستیاب نہیں ہیں۔نہ میں نے بھی بنوائی ہیں۔کسی پروگرام میں اگر کوئی خود ہی بنالے تو میں کوئی اعتراض بیں کرتا۔ میں خود کواس قابل نہیں سیجھتا کہ میری تقریریں اور مواعظ جمع ہوں اور لوگ پڑھیں۔لیکن اگراس پروگرام کے پسٹس بن گئے ہیں تو میری طرف سے آپ کے لئے مدید ہے۔کوئی نقل کرنا جا ہے تو ضرور کرے۔

ابھی علوم حدیث کی بہت ہی جہتیں باقی ہیں۔آپ ضرور رابطہ کریں۔ میں اسلامی یو نیورٹی میں بیٹھتا ہوں جس کا جی جا ہے رابطہ کرے۔

> آپ نے جو سند بیان کی بھیااس سند کی ایک کا بی مل سکتی ہے۔ بالکل مل سکتی ہے۔ میں ایک کا بی الہدی میں دے دوں گا۔ ایک اور بہن نے دعا کی ہے، جزاک اللہ

صیح بخاری کے ابواب میں جواحاد یث بیان ہوئی ہیں کیاو اسب سے جہا؟

جی ہاں وہ سب سے میں اس میں کوئی حدیث ضعیف یاحسن کے درجہ کی ہیں ہے وہ

سب کی سب سے جی ہیں۔

اس بات کی میادلیل ہے کہ مثل میں بھاری وغیرہ کے یہ مجموعے ہم تک بغیر تحریر کے پہنچے ہیں ؟

میر جو بارہ دنوں میں اتن داستان بیان کی بہی تو بتانے کے لئے بیان کی ۔ ہر دور میں ہزاروں انسانوں نے ایک آدمی کا نام محفوظ کیا جس کے ذریعے میدان تک پہنچا ہے۔ ان میں سے ہرآدمی کی تاریخ محفوظ ہے۔ ہر دور کے تحریری

علوم عديث - دورجد بديس

مجمو ہے موجود ہیں۔ ہر دور کے مخطوطات موجود ہیں۔اس کے بعداگر بیہو کہ بیہ متنزنہیں ہیں تو پھر بیا بھی متندنہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے بیٹو کیوہو، غلط ہی ہے کی نے اس کواسلام آباد کہددیا ہو۔

امام بخاری کی مختلف تصانیف مثلاً تاریخ تحبیر، تاریخ.

امام بخاری کی تاریخ کبیر کاار دوتر جمه موجود نہیں ہے۔اس لئے کہوہ کتابیں ہیں جن کی ضرورت ماہرین علم اور علما حدیث کو پڑتی ہے سب عربی جانتے ہیں ۔علوم حدیث کی وہ کتابیں جو بردی تکنیکی ہیں مثلاً جرح وتعدیل پر کتابیں ، راویوں کے حالات کے بارے میں کتابیں اردو میں زیادہ نہیں ،اس لئے کہ ضرورت نہیں پڑتی۔جولوگ اس سطح تک علم حاصل کر لیتے ہیں وہ عربی جان کیتے ہیں۔ تو عربی میں بیساری کتابیں ہیں۔ سی اور زبان میں ان کا ترجمہ نہیں ہوا۔

ا کیک اور بہن نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فر مائے۔

ا یک حدیث میں آتاہے ح

ہاں میں بتانا بھول گیا۔ بیرامام سلم کی اصطلاح ہے۔ وہ جب کوئی سند بیان کرتے ہیں تو آ گے جا کروہ سند دوحصوں میں تقتیم ہوجائے ، یا آغاز میں دوسندیں ہوں اور اوپر جا کرایک ہوجا ئیں تو وہاں امام سلم تحویل کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں جس کامخفف ہے مرح '۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ مدارسند کسی حدیث کی سند میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔مثلاً چارسندیں امام مسلم سے جارہی ہیں۔اوران سب کا ایک مدارسند ہے۔ تو امامسلم جب مدار تک پہنچ جا کیں گے تو پھر کہیں گئے ج ، لین تحویل ، لینی میں دوبارہ دہرا تا ہوں ، و حدث استے پھر سند شروع کریں گے، پھرمدارتک آئیں گے، ح، تویل یعنی Reversion، پھردوبارہ لیعنی پہلے کے جوجار جھے ہیں وہ بیان کرنے بعد مدارے آ گے چلیں گے۔ میرح اور تحویل کا مطلب ہے۔ اس کو جب پڑھتے میں توح یا تحویل بھی پراھ سکتے ہیں۔

ا گرمم میں سے کوئی محدیثہ ببناچاہے تواسے کیا کر ناہو گا۔

آب علم حدیث کا مطالعه شروع کردیجے۔ جوعلم حدیث کا کماحقہ مطالعہ کرتاہے وہ

كياسيرست البخارى يركونى كتابيل للحى تحي بين و

علوم مديث - دورجديديس

امام بخاری پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ دو کتابوں کا میں ذکر کروں گا جو مجھے ا چھی لگیں۔ ایک کتاب تو ' تذکرۃ المحد ثین ' دوجلدوں میں ہے۔ مولاناضیاء الدین اصلاحی ہندوستان کے ایک بزرگ تھے،ان کی تھی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں چھپی تھی۔وہ آپ دیکھ لیں اس میں بڑے محدثین کا تذکرہ ہے۔ دوسری کتاب ہے جومدینہ یو نیورٹی کے پڑھے ہوئے ایک بزرگ ڈاکٹرتقی الدین مظاہری کی کھی ہوئی ہے۔اردو میں ہے۔کتاب کا نام ہے محدثین کرام

ا کیک اور ہیں ڈاکٹر محمد لقمان السلفی۔ ہندوستان کے ،ان کی بھی تذکرہ محدثین پرایک

مورس بکائی مسلمان ہو گئے تھے۔انہوں نے اپنے قبول اسلام کا کوئی ہیں سال پہلے

كياامام ابوحنيفه في براه راست حضر سانس كود يكها تها؟

جى بال امام صاحب نے حضرت الس كود يكها تقارامام ابوحنيفداينے والد كے ساتھ ج کے لئے گئے تھے۔اس وفت ان کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھی۔حضرت انس مکہ مکرمہ میں تشریف لائے ہوئے تنصے۔اورامام ابوصنیفہ بیان کرنے ہیں کہ جب میں جے کے لئے گیا تو مسجد حرام کے باہر جوم تھا۔ بہت ہے لوگ جمع تھے۔ ہر محض لیک کراس ہجوم کے مرکز تک پہنچنا عیامتا تھا۔ ہیں نے ابیے والدسے یو چھا کہ بیر کیا ہے۔ انہوں نے کسی سے یو چھ کر بتایا کہ صحابی رسول حضرت انس آئے ہوئے ہیں اورلوگ ان کور مکھنے کے لئے جمع ہور ہے ہیں۔ تو آمام ابوطنیفہ کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے درمیان سے نکل کران تک بھنے گیااور میں نے ان کی زیارت کی۔

کیااسخارے میں خواب کا آنافروری ہے؟

تہیں استخارے میں خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔استخارے کے معنی ہے کہ اللہ تعالی سے طلب خیر کیا جائے۔استخارہ کا مطلب ہے خیرطلب کرنا۔ جب آپ کے سامنے دو کام ہوں، رونول جائز ہوں، میزبیں کہ ایک جائز ہواور ایک ناجائز کے سود کھاؤں کہ نہ کھاؤں، اور استخارہ كرف في لكرابياستخاره بين موكا استخاره وبال موكاجبال دوجائز كام در پيش مول اورايتخاب مين مشكل پیش آرای موسمتلا مكان خریدنے كاپروكرام ہے۔ دومكان الرہے بیں اور آب كے لئے

دونوں میں سے ایک منتخب کرناہے کہ اچھا کونساہے تو استخارہ کرلیں۔ تو پھر اللہ نعالی سے بیہ دعا کریں ۔ تو پھر اللہ نعالی سے بیہ دعا کریں کہ میر ہے لئے جواچھا ہومیر ہے لئے اس کو آسان کر دے۔ تو جو خیر ہوگی اللہ نعالی اس کو آسان کر دے گا۔خواب واب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔

شرح بیان کرنے کاطریقہ کب اور کیون شروع ہوا؟

شرح بیان کرنے کا طریقہ ای وقت سے شروع ہوا جب اجادیث کی تدوین کا کام
مکمل ہوا۔ ابھی میں نے امام ابوعیٹی ترندی کی تعلق آپ کو پڑھ کرسنائی۔ امام ترندی جب بیہ کتاب
مرتب کررہے تھائی کے ساتھ انہوں نے بعض پہلوؤں کی تشری کا کام بھی شروع کردیا تھا۔ ای
طرح سے بقیہ محدثین نے بھی تشریح کا کام شروع کردیا۔ پھر جب محدثین اس کام سے فارغ
ہوئے تو باتی حضرات نے شرح کا کام بیان کردیا تھا۔ ضرورت اس لئے نہیں پڑی کہ لوگوں کو یہ
بتایا جائے کہ حدیث کامفہوم کیے نکالا جائے۔ اس کی تعبیر وتشریح کیے کریں۔ غلط تعبیر کے داستے
کو کیے روکیں۔ اس لئے ضرورت بیش آئی کہ کتب حدیث کی متند شرحیں تیار کی جا کیں۔

جوفض علم حدیث کو جانتا ہو، شریعت کاعلم رکھتا ہو وہی شرح کرسکتا ہے اس میں رسی طور پر اجازت دینے یاند دینے کا کوئی سوال نہیں۔مسلمانوں کا مزاج ایسا ہونا جا ہے کہ وہ متندآ دمی ہی کی شرح سے استفادہ کریں اور غیرمتندآ دمی کی شرح کو قبول نہ کریں۔ جب غیرمتندآ دمی کی شرح کو پذیرائی نہیں ہوگی تؤ وہ شرح نہیں لکھے گا۔

الله تغالى اس اميان كو تازه ركھ،

نام توبیان کرنادشوار ہے لیکن و بیے اسلامی یو نیورٹی کے نیوکیمیں 10 H-H میں آپ جاکیں تو دہاں ٹینکی کے ساتھ کتابول کی ایک دکان ہے،اس کے پاس کی ڈی زمین وہال سے جاکر لے لیس ۔

آپ نے بیان تحیا کہ اگر ضعیف احادیث پرعمل کرنے والوں کاعمل غیر شرع نہیں ہے توان کو کرنے دیا جائے ، مثلاً کسی دات کو نقل پڑھنا جے جب معراج اور شہب برات کو ،تو براہ مہر بانی اس بات کو واضح کریں کہ پھر بدعت کی جناصت کیسے کی جائے ؟

دیکھے بدعت وہ ہے جس کی کسی حدیث یا سنت یا حدیث میں یا حدیث کی تعبیر وتشری میں ا کوئی اساس نہ ہو لیکن اگر کوئی عمل کسی حدیث کی تعبیر کی وجہ ہے ہے وہ تعبیر تؤ کمز ور ہوسکتی ہے اور آب اس تعبیر کوغلط بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس عمل کو بدعت نہیں کہہ سکتے ۔ اس لئے اگر کوئی حدیث

علوم مديث - دورجد يديل

کا ضرات مدیث

ایی ہے جو کمزور ہے، مثلاً ای ترفدی میں ہے جو میر ہے سامنے ہے جس میں پندرہ شعبان کو عبادت کرنے کاذکر ہے لیکن ضعیف صدیث ہے۔ اکثر محدثین اس کوضعیف ہجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پڑمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ صدیث ضعیف ہے اور اس کا ضعف ہؤ کہ کر ور در دبد کا نہیں وہ اس پڑمل کرنے کو جائز کم ور در دبد کا نہیں وہ اس پڑمل کرنے کو جائز سجھتے ہیں۔ اس لئے جو حدیث پڑمل کرنے کی نیت سے اس کام کو کررہے ہیں، وہ بدعت نہیں ہے۔ الہٰ دااگر کوئی پندرہ شعبان کی رات کو عبادت کرتا ہے یا دن کو روزہ رکھتا ہے تو وہ نعوذ باللہ بدعت ہے۔ لہٰ دااگر کوئی پندرہ شعبان کی رات کو عبادت کرتا ہے وہ یقیناً بدعت ہے۔ جو بجھتا ہے کہ پندرہ شعبان کو حواماں کرتا ہے وہ یقیناً بدعت ہے، جو پندرہ شعبان کو چراعاں کرتا ہے وہ یقیناً بدعت ہے، جو پندرہ شعبان کو چراعاں کرتا ہے وہ یقیناً بدعت ہے کیونکہ اس کوکوئی براہ راست یا بالواسط کی حدیث میں ، کی ضعیف میں بھی کہیں نہیں ہوعت ہونا ، سنت ہونا یا نہ ہونا ہوالگ چیز ہے۔ آیا۔ بیفرق ہے بدعت اور غیر بدعت ہیں ۔ کسی چیز کا سیح ہونا ، سنت ہونا یا نہ ہونا ہوالگ چیز ہے۔ اور اس کا بدعت ہونا یا نہ ہونا یا لگ چیز ہے۔

آپ نے کہا جس کے دلائل بہتر ہوں اور جس کو میں محصتے ہوں اس کی پیر وی کریں۔ کیا ہم لوگ، جواہمی تعلیمی میدان میں مبتدی ہیں ، اس قابل ہیں کہ ہم حود فیصلہ کرسکی کہ فلال عمل کرنا چاہئے اور فلال مہم،

ای کئے میں نے کہا کہ جواب تک کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں۔جواب تک کرتی رہی ہیں وہ کرتی رہے۔

بیاسلام کی بڑی خدمت ہوگی اگر آپ سائیکالوجی بڑھ کراس کی روشنی میں ولائل سے اسلامی عقائداور نظریات کی تشریح کریں اور بتا ئیں کہان ولائل سے بھی بیعقائد درست ہیں تو بیہ بہت بڑی خدمت ہوگی، آپ ضرور کریں۔

آئ کل دم یا قرآن پڑھ کر جاد و یا محر کاعلاج کیا جاتا ہے اور اس کے پیسے وصل کئے جاتے ہیں اس میں کر رقم لینے کی اجازت اس بار سے مثل کچھ بتادیں۔ مور ہ فاتھ سے ایک سر دار کے علاج وغیر ہ کاس کر رقم لینے کی اجازت ہے جا گراس کی اجازت واقعی ہے تو کیا ہم اپنی کلیاس سے پیسے وصول کر کے لوگوں کے لئے اس طرح کی کلیک محول سکتے ہیں ہ

ميرے خيال ميں تو كلينك كھولنے كا راستہ تو برا خطرناك ہوگا۔ نه كلينك كھوليں نہ يہيے

علوم حديث - دورجد بيرس

( MZ1

لیں ہےابہ نے کوئی کلینک نہیں کھولا تھاوہ بعد میں بھی سوسال تک رہے۔110 ھ تک صحابہ کرام کا ز مانہ ہے کسینے کلینک نہیں کھولا ، اس کئے کلینک کھولنا صحابہ کے مزاج کے خلاف ہوگا۔ کلینک تو میڈیکل سائنس کی بنیاد پر کھولتے ہیں۔ بیتو ایک صحافیؓ نے اس یقین سے کہ اللہ کی کتاب میں شفا ہے، قرآن یاک میں اس کوشفا کہا گیا کہ فیدہ شفاء لمافی الصدور، تواس یقین سے اس کو پڑ کر پھونک دیا اوراس قبیلہ کے سردار نے ہریہ کے طور پر کچھ بیسے بھی دے دیئے اور انہوں نے لے کئے۔وہ معاوضہ کی بات نہیں تھی کہ انہوں نے پہلے فیس مقرر کی ہو کہ پانچے سوروپے لیں گے اور یا پچ سورو بے لے کر پھونک دیا۔ میکسی صحابیؓ یا تابعی نے نہیں کمیااس لئے دونوں میں زمین آسان

دی بائبل ؛ قرآن اینڈ سائنس کے رائٹر موریس بُکائی Maourice اس کوفریج میں موریس پڑھتے ہیں اور بُکائی کے ہجے ہیں Bucaille یہ فریج میں بکائی پڑھا جاتا ہے فریج میں جہاں بھی ڈیل ایل ای آئے اس کوئی پڑھتے ہیں۔

شوق پيد امواه مطالعد كو جارى ركھناچامتى مول ، كوئى طب بتادين

میرے علم میں تو کوئی ایسی میں نہیں ہے لیکن ایک بزرگ تھے آپ نے نام سنا ہوگا مولا نا ابوالخیرمودودی،مولا ناسید ابوالاعلی مودودی کے بڑے بھائی تھے، ان کے پاس میں بہت جایا کرتا تھا اور کتابوں بر تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان سے ا کیے سوال کیا جوشاید آپ کی دلچیبی کا بھی ہو، اگر چہاس کا جواہب نہیں ملا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہاب بھی لوگوں سے یو چھتار ہتا ہوں، تلاش بھی کرتار ہتا ہون، جب بیہ یو چھاتھا تو اس کو کوئی سیس سال ہو گئے ہیں۔1971 میں یو جھاتھا کہ رسول التعلیقی تو جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے بھیجے گئے تھے اور جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے حضور کے نبی ہونے کا ذکر قرآن باک میں آتا ہے۔ توانسانوں تو حدیث کے بیرسارے ذخائر جمع کئے، فقد مرتب کی، اصول حدیث اور اصول فقد پر کتابیں لکھیں تو کیا جنوں نے بھی ایبا کوئی کام کیا کہ حضور کے سارے ارشادات جمع کئے ہوں؟ یاوہ بھی انسانوں کے کئے ہوئے کے یابند ہیں؟ اگر انسانوں کے کئے ہوئے کے بإبند بين تواس كى دليل كيا ہے؟ ليني كيول جنات انسانوں كے فقد علم حديث اور علم جرح وتعديل کی پیروی کریں؟ یا ان کے اپنے بھی کھے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے تو مجھی نہیں

علوم صديث - دورجد يدين

. محاضرات حدیث

سوچالین کتابوں میں ہلاش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے پچھ کتابوں کے نام بتائے جو میں نے دکھے اور نہیں ملے تو کئی سال بعد جب ان سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ فلال فلال کتابیں دیکھی تھیں؟ میں نے کہا جی دیکھی تھیں لیکن ملی نہیں۔ کہنے گئے انڈیس میں دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ جی انڈیس میں اور فہرست میں۔ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا جو میں آپ کو بتا نا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی کتاب پڑھوتو ہم اللہ کی ب سے لے تمت کی ت تک پڑھو۔ تو پہلی برپ تو بیہے کہ ہم اللہ کی ب سے لے تمت کی ت تک پڑھو۔ تو پہلی برپ تو بیہے کہ ہم اللہ کی ب سے لے کرتمت کی ت تک پڑھیں۔ دوسری نب بیہ کہ دوزانہ مطالعہ کے لئے کوئی نہ کوئی وقت ضرور رکھیں۔ ایک دو، تین گھنٹہ، جتنا آپ ہوات سے کے رسکیں۔

نماز عصر کاو قت کیے معلوم کر سکتے ہیں؟ حدیث میں تو ہے جب کسی چیز کا سایہ برابر ہو جائے تو اس کے عصر کاو قت ممکن ہو جاتا ہے۔

کے اوقات درج ہیں جمال کی مستقل جنتریاں بنار تھی ہیں جس میں ہرعلاقہ کے اوقات درج ہیں کہرورج کا سامید وگنا کب ہوتا ہے اورا کی گنا کب ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک الی جنتری ہے جس میں ہرشہر کی الگ الگ بنی ہوئی ہے۔ اس طرح کی کوئی جنتری آپ کومل جائے تو اس سے آسان ہوجائے گا۔

كياآپ كاكونى شاگرد آپ سے عديث .....

نہیں میراکوئی شاگر ونہیں ہے نہ میں حدیث بیان کرنے والا استاد ہوں۔اس کئے میرے حوالہ ہے کوئی حدیث بیان نہ کریں۔ مجھے یہ شنبیں پہنچتا کہ میں علم حدیث کی سنداس طرح بیان کروں جسطرح سے باقی لوگ بیان کرتے ہیں۔آپ کسی اجھے اور مستندصا حب علم سے اجازت کیں اور اسی کی سند سے حدیث بیان کریں۔

عدیث میں آیا ہے کہ اسلام میں عورت ولی سے بغیر شادی نہیں کرسکتی لیکن علماء نے گھر و الول مدیث میں آیا ہے کہ اسلام میں عورت ولی سے بغیر شادی نہیں کرسکتی لیکن علماء نے گھر و الول

نے راضی نہ ہونے کی صورت میں کورٹ میں حادی کو جائز قرار دیا ہے۔

و کیھے پھھا جادیث الی ہیں جن میں حضور نے فرمایا کہ اپن اولاد سے بوتھے بغیراس کا نکاح نہ کرو۔ الفاظ مجھے یا دہیں لیکن مفہوم ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی بیٹی کی شادی کروتواس سے اجازت لیلو یو اذابہ اسساتھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ اور

علوم حديث - دورجد يدميل

(MZM)

یہ بڑا نازک سامعاملہ ہے۔فرض کریں ایک خاتون نے نکاح کرلیا اور گھر والوں کواطلاع منہیں دی۔ان کو دس سال بعد پہتہ چلا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ایک لڑکی یہاں سے پڑھنے کے لئے انگستان گئی۔ وہاں اپنے کسی کلاس فیلوسے بٹادی کرلی۔ ماں باپ کو پہتہ نہیں چلا۔ دس سال بعد آئی تو شوہر صاحب بھی ساتھ آئے اور تین نے بھی ساتھ تھے۔اب بتا ہے کہ جوفقہا کہتے ہیں کہنکاح جائز نہیں ہے ان بچوں کو کیا کہیں گے؟

امام ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح فانو نا جائز ہے لیکن ان کوالیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو
آپ سزادیں، جرمانہ کریں، قید میں بھی ڈال دیں جھٹر بھی لگادیں اس لئے کہ اس نے ایک ایسا
کام کیا ہے جس کی اجازت حدیث میں نہیں دی گئی ہے۔ لیکن قانو ناجواس کا فلایکلی لیگل حصہ ہے
ماس کو آپ منسوخ نہیں کرسکتے۔ یہ ایک لیمی بحث ہے لیکن دونوں کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے۔
پاکستان میں عدالتیں اکثر امام ابو حقیقہ کے نکتہ نظر کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ اس میں بھی عدالتوں

علوم صديث - دورجد بدين

كاضرات مديث

Legally موا كرنبيس موا؟

کے بعض فیصلوں کے بارے میں مجھے بھی تامل ہے۔ اس میں فیصلہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہونا جائے تھا۔ میرا کہنا ہے ہے کہاس موضوع پرا یک مفصل مرتب قانون ہونا جا ہے۔

جب میں اسلامی نظریاتی کوسل کارکن تھا تو وہاں میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور اس ضرورت کا اظہار کیا تھا کہ ایک مکمل اور جامع مسلم فیملی لاء یا کستان میں تیار ہونا چا ہے جس میں اس طرح کے سارے مسائل کو کمل طریقے سے بیان کر دیا جائے۔ اور جو کمزور پہلو (Loop holes) ہیں یا چھوٹے چھوٹے راستے ہیں ان کو بند کر دیا جائے۔

صحیح اورضعیف احادیث کوبڑھ کرہم کوفر ق کیے کریں؟

آپ وہ مجموعے پڑھیں جن میں صحیح احادیث کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری مسیح مسلم کا ترجمہ پڑھیں۔ اردو میں ایک کتاب ہے جس کا انگریز کی ترجمہ بھی ملتا ہے، اگر چہ بہت معیاری نہیں ہے، وہ 'الؤ لؤ والمرحان فی مااتفق علیہ الشیخان ہے۔ جس میں صحیح بخاری اور مسلم دوونوں کے منفق علیہ احادیث کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ موجود ہے اس کو پڑھے اس میں ضعیف ہوئے کا انشاء اللہ امکان نہیں ہے۔

آپ مے درخواست ہے کہ آپ ہمیں اصول تقدیر کھادیں۔

اگر زندگی رہی تو میں ضرور پڑھاؤں گالٹین میں اسلامی یو نیورٹی میں پڑھا تا ہوں آپ و ہاں داخلہ لے لیں تو میں آپ کو پڑھادوں گا۔

علوم عدیت کے اس تعارف کے بعد اند از ہ ہوا کہ ایک مومن مسلمان کو کیا کر ناچا ہے۔ ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں ان کوختم کر ناچا ہتے .....

اختلافات کوختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس سے خیالات کا تنوع اور ورائی سامنے آتی ہے۔ جتنی ورائی ہوگی اتنا خیالات اور افکار پھیلیں گے اور تعلیمی سطح بلندہوگی۔ کیکن ان خیالات کو ایک دوسر ہے ہے جھڑنے کا ذریعے نہیں بنانا جائے۔ امام بخاری اور امام مسلم میں کئی معاملات پر اختلاف ہے۔ کیکن امام مسلم امام بخاری کا اتنا احتر ام کرتے بین کہ انہوں نے امام بخاری سے کہا کہ آب اجازت ویں کہ میں آپ کے پاؤل چوم اول کیکن امام مسلم نے خودای سے مسلم کے مقدمہ میں امام بخاری پر استے احتر ام کے باوجود تقیدی ہے۔ تو امر آم اپنی جگہ دونوں ہو سکتے ہیں۔

علوم حديث - دورجد بديل

(1/20)

کیاعور ت او رسر د کی نمازمیں فرق ہے ؟

یہ میں پہلے بھی عرض کر چکاہوں کہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہی طرح کی ہے سارے احکام ایک جیے ہیں۔ لیکن بعض فقہا کا کہنا ہے ہے کہ جب خانون سجدہ یارکوع کی حالت میں جائے تو سجدہ ایسے کرے کہاس کے جسم کے لئے زیادہ سے ڈیادہ ساتر ہو، اور جسم کے جو خدو خال ہیں وہ نمایاں نہوں۔ یہ بھی ایک حدیث سے استدلال کی بنیاد پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اس طرح کرنی جا ہے۔ جیسے آپ کا جی جا ہے ویسے کرلیں۔

حفور مسے محبت میں کیسے اضافہ کیاجاسکتاہے؟

آب سیرت اور حدیث کامطالعه کرین حضور سے محبت میں اضافہ ہوجائے گا۔

آب نے ایک شرح بڑھ کر سنانے کاوعدہ محیاتھا

میں بھول گیا تھا، ابھی پڑھتا ہوں۔

ا گر ہر ایک کو اپنی پسند کے امام کے مسلک پر چلنے کی کھلی چھٹی دے دی جائے تو کیا اس سے مر قد بینے کی گھنجائش پیدانہیں ہوتی ؟

اس سے اور بھی بہت ی خرابیاں پیدا ہوں گی اس لئے ہر خص کو جوعلم ندر کھتا ہو، اپنی پسند کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ بیت کم بالشر بعینیں ہوگا بلکہ تھم بالتشبی ہوگی ، اپنی شہوات کے مطابق آ دمی بیروی کرےگا ، جو چیز کاروبار میں مفید ہوگی تو تا جر کے گا کہ بید رائے اختیار کریں ، حس کوکسی اور چیز میں فائدہ ہوگا تو وہ کے گا اس چیز کو اختیار کریں ۔ تو اس سے بردی قیا حت پیدا ہوگی ۔

. حواشی کا مطلب ہے صدیث کی کماب کے حاشیہ پر۔

یہ ۱۲ لکھا ہوتا ہے اس کا تحیامطلب ہے ؟

جوالکھا ہوتا ہے بیر مدکے ابجدی عدد ہیں۔ مدکم عنی ہیں انہا۔ مدک ان ابجدی الفاظ سے بیر پہند چلنا ہے کہ یہاں حاشیہ تم ہوگیا۔ لین unqoute جے کہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں۔ ہیں مند اس کے بعد لکھتے ہیں انتھی ہوانتھی کی تلخیص andout) اور unqout تو پہلے لکھتے ہیں مند اس کے بعد لکھتے ہیں انتھی ہوانتھی کی تلخیص

آه ہے۔ انتہا کی بجائے اولکھ دیتے ہیں۔

کیا ہم اس بات کا بھین کرلیں کرمستشرقی نے اعاد سے کو درست کر کے بغیررو ویدل کی کھی

علوم صديت - وورجديدين

ِ مستشرقین نے کم از کم اس انڈیکس میں کوئی ردوبدل نہیں کی۔ میں اس انڈیکس کو کم وہیش تنیں بتیں سال سے استعال کررہاہوں۔ میں نے کوئی ایبا اندراج نہیں دیکھا جس میں انہوں

محولان احاديث كتني مبري

گولڈن چین کے بارے میں مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہیں۔ کہس کو گولڈن چین کہتے ہیں۔عام طور پر ایک تو وہ روایت ہے جوموطاء امام مالک میں ہے اور جسے میں دہراچکا ہوں، ما لک عن نافع عن ابن عمر، لوگ اس کو گولڈن چین کہتے ہیں ۔ لینی بیسب سے مختصر ترین روایت ہے جوامام مالک کودوواسطوں سے ملی۔

اس کےعلاوہ بھی بعض روایات کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ میر گولڈن چین ہے۔ ایک روایت ایسی ہے جو جھے پوری یا دہیں لیکن اس میں انام احمد، امام شافعی اور امام ما لک نتیوں کے نام آجاتے ہیں۔ تو تین فقہا کے نام ایک سند میں آئے ہیں اس کو بھی بعض لوگوں نے گولڈن چین کہا ہے۔ اس پر بڑی ممی بحثیں ہیں اور ہرمحدث نے اپنی رائے یا اپنے قہم کے مطابق گولڈچین قرار دیا ہے۔

الله تعالیٰ کویدد نیابنانے کی ضرورت محیوں پیش آئی؟

الله تعالى سے يہ بوچھے كاكسى ميں يارانهيں ہے كه بيدونيا آب نے كيوں بنائى ؟ الله تعالىٰ نے بنائی۔ کیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بہت سی صفات ہیں ان صفات کا بہتہ بھی چلے۔ جب ان كاكوئي مظهر مورالله تعالى عليم بي والله كاعلم موكاتو صفت عليم كمعنى مول ك\_الله تعالى بصير إوه كائنات كود يكي كاتوصفت بصير كاعلم موكا \_اللد تعالى خالق بينوخلق موكى توالله تعالى كى صفت خلق كاعلم بهوگا ورندكيد علم بهوگا؟

جب الله تعالی کو ہماری عبادت کی ضرور ت نہیں .....

اللد تعالی کو جماری عبادت کی ضرورت نہیں کیکن ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اسلام الندني بمارى ضرورت كي لئ اتاراب اي ضرورت كي لينيس اتاراد مارے شرمیں موجود کی عالم سے علم عدیث سے لئے کسب فیض کیا جائے ؟

محاضرات مديث - دورجديدين

اس شہر میں کئی علاء ہیں جس ہے آپ کسب فیض کے لئے جاسکتی ہیں۔ میں تو دوعلاء کو جانتا ہوں۔ ان کے والد مولانا عبدالغفار حسن بھی جانتا ہوں۔ ان کے والد مولانا عبدالغفار حسن بھی حیات ہیں، ان کی صحت اجازت دے تو ان سے بھی جا کر سند کیس ۔ ان کی سند بڑی عالی ہے۔ وہ ایک واسط سے مولانا شخ الکل میاں نذیر حسین کے شاگر دہیں۔ غالبًا جہال تک میرے علم میں ہے۔ اور مولانا نذیر حسین مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگر دہیں، تو ان کی سند بڑی عالی اور مختصر ہے، ان سے سند لے لیں۔

ر مدیث کی جکہ جوفر ق صد شااور اخبر نامیں ہے توان دونوں میں کیافرق ہے؟

حدثنایہ ہے کہ استاد نے حدیث پڑھی اور طالب علم نے سی ، توجب طالب علم اس کوآگے بیان کر ہے گا تو حدیث پڑھی اور استاد نے بیان کر ہے گا۔اخبر نابیہ ہے کہ طالب علم نے حدیث پڑھی اور استاد نے سن کی اور ان کراجات دے دی ، بیا خبر ناہے۔

یہاں سے ہے۔ امام مسلم نے شروع کی تھی۔ امام بخاری کے ہاں بیہا صطلاح نہیں ہے۔

امادیت کے علم سے بتہ جاتا ہے کہ برصغیر سی زیادہ تراسلام محدثین کی کوششوں سے بھیلا۔
میں سے محدثین کی کوشٹیں بھی شامل ہیں بصوفیا کی کوشٹیں بھی شامل ہیں۔اس زمانے میں صوفیا اور محدثین الگ الگ نہیں ہوتے تھے۔ یہ کہنا نہیں تھا کہ بیصوفیا ہیں اور بیر محدثین ہیں۔ محدثین صوفیا بھی ہوتے تھے اور صوفیا محدثین ہوتے تھے سب ملے جلے ہوتے تھے محدث میں بیان کردیا۔
محدث بیان کردیا۔ اس لئے کسی نے ان کوصوفی کے تکنہ نظر سے دیکھا تو صوفیا ہیں بیان کردیا۔ کسی نے عالم کے تکنہ نظر سے دیکھا تو عوفیا ان کو محدث بیان کردیا۔ محدث بیان کردیا۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے بھی بڑے امام تھے، سب صوفیا ان کو محدث بیان کردیا۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے بھی بڑے امام تھے، سب صوفیا ان کو مانے ہیں،ان کے مریدین بھی تھے۔ شخ احمد مربندی صوفی بھی تھے تھوف کے بوے سلسلان سے جلے ہیں، لیکن انہوں نے سیا لکوٹ جا کرشٹ انصنل سیا لکوٹی سے علم مدیث ماصل کیا۔

I would be gratful if you could reffer to some books or whe sites relating to psycology and Islam, objections made by psycologists on

علوم صديت - دور جديد س

۲۷۸

Islam.

I would reffer you to two books, one is by Dr. Rafiuddin, that is know by the Ideology of the Future. Ideology of the Future is a comment of some leading. Western philosophers from Islamic point of view and the projectional formulation of an Islamic point of view with always with those philosophers. In that book he has intensively dealth with the question of psycology and prophethood. The other book is by Dr. Malik Badri from Sudan, in which he has tried to develop comments from Islamic point of view and modern western psycology.

عبدالله ابن عمر کے شاگر د نافع عبدالله ابن عمر و ابن العاص کے ہیں یا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب

کے

نافع عبداللہ بن عمر بن خطاب کے شاگر دہیں عبداللہ بن عمر و بن العاص کے نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر و بن العاص عین کے زہر کے ساتھ ہے اور پہچان کے لئے آخر ہیں واو لگایاجا تاہے جس کی وجہ سے اردودان لوگ اکثر اس کونمر و پڑھتے ہیں بین میمر ونہیں ہے اس کونمر پڑھاجا تاہے۔ اوراگرواونہ موتواس کونمر پڑھاجا ہے گا۔

كريد ش كار و مع بار مى بتائي كد كياان كااستعمال كياجاسكتاب كديس ؟

کریڈٹکارڈ میں بعض تفصیلات ہیں جس میں اگر سود نہ ہوتو استعال جائز ہے۔اگرادا نیگی ایک خاص مدت کے بعد کی جائے اور اس پر سود ہوتو یہ جائز نہیں ہے۔اگر فورا ادا نیگی کردیں اور بعض ادار ہے اس پر سودوصول نہیں کرتے تو بیرجائز ہے۔

امت سے لئے کچے انتہائی متنازعہ امور پر رائے قائم کرنے سے لئے کیا....اس سے فرنے ہی نہ

د یکھنے اللہ تعالیٰ کی منشار نہیں تھی کہتمام علما اور فقہا اور محدثین ایک جگہ جمع ہوکر ایک ہی رائے بنادیتے اور سازی امت اس کی پیروی کرتی۔ بیاللہ تعالیٰ کا منشانہیں تھا۔ بیرسول اللہ علیہ کے کا منشا

علوم حديث - دورجديدين

129

محاضرات حديث مستدست

بھی نہیں تھا محرسول النہ واللہ کے سے ایک کرام کوخود تربیت دی کہ ایک سے زائد نکتہ نظر کواپنا کیں اور افتیار کریں۔ دومثالیس میں نے آپ کو دی تھی۔ ایک مثال تھی بنی قریظہ کے محلّہ میں نماز عصر پڑھنے کی۔ جس میں پچھ نے وہاں پہنچ کر پڑھ لی تو مغرب کا وقت ہو گیا اور نماز قضا ہو گئی۔ حضور نے دونوں کو پہند فر مایا اور فر مایا کے لقہ داصبتم لقد اصبتم، دونوں سے کہا کہ تم نے تھیک کیا۔

ایک اور موقعہ پر دو صحائی تھے۔ ان کو ایک سفر میں عسل کی ضرورت پیش آئی۔ پائی نہیں تھا انہوں نے تیم کر کے نماز پڑھ کی اور تیم اور نماز کے بعد ایک صاحب کو پانی مل گیا تو انہوں نے عسل دہرایا اور نماز بھی دہرائی جبکہ دوسر ہے صاحب نے کہا کہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دونوں نے اپنی بات حضور کی خدمت میں عرض کی۔ تو رسول الٹھ اللہ نے ان صاحب ہے، جنہوں نے دوبارہ سل کیا تھا کہ لك الاحرمر تین کتمہیں دہرا اجر ملے گا۔ جن صاحب نے سل نہیں کی اور نماز نہیں دہرائی۔ آپ نے ان سے فر مایالے مداصب السنة بہمیں سنت کے مطابق کام کرنے کی تو فیق ہوئی۔ گویا بعض احکام کی تو فیق ہوئی۔ گویا دونوں کو حضور گئے بہت پندفر مایا۔ اس کا مطلب سے کہ گویا بعض احکام کی تو فیق ہوئی۔ گویا دونوں کو حضور گئے بہت پندفر مایا۔ اس کا مطلب سے کہ گویا بعض احکام کی ایک سے ذا کہ تعبیر ہیں ممکن ہیں۔

ا یک اور بہن نے لکھا ہے کہ آپ صدیت کی تعلیم کا استمام کریں۔ دعا کریں اللہ تعالی تو فیق دے۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

经总定的差别的 医双眼内侧头 化糖素酸 种类的

## ہماری ویگرکتب

شبلي نعماني قاضي محمر سليمان منصور بوري العيم صديقي واكثر خالدعلوي الغيم صديقي مرحين بيكل مارش لنكس しましたし يروفيسر محمداجمل خان نور بخش تو کلی مولا ناعبدالمقتدرا يماي وْاكْبُرْ خَالْدَعْلُوي مولا نامناظراحسن گيلاني ڈاکٹر خالدغز نوی سعيده سعد سيغ و نوى سعيده سعد سيغ و نوي عبدالبارى ايم اے آغااشرف محما ساعيل قريتي

الني الني الم رحمة للعالمين المحن انسانيت انان کال الله المانية الله المالية الم حات مروركا نات الم المنابع المالية الم سيرت قرآنيسيدنارسول عرفي الله رسول عربي الله الم يغمران دعائيل कें हो। देश الني كانسائكلوپيڈيا اللي كانسائكلوپيڈيا 🖈 طب نبوی اورجد پدسائنس (6 جلد) الم الرم بطور ما مرتفسات اسوه حسندا ورعلم نفسات رسول كريم كى جنكي اسكيم معران اورسائنس الموس رسول اورقانون اقوین رسالت

المثران آجران كُتب المثران أخران كُتب الموالاللهود



Title Design By. Agah Nisar 7210011